incitei - Musatlibe Arward Ahmad Zuberi. Subject - Knutbert-c-Tagareer - All India Betrato Fullister - Muslim University Press (Algert). Jefer - 282 : Jack - 1927 - 1928, - FUE - KHUTBBAT-M-ALIYA; YAANI ALL INDIA MUSLIM SAALA KHUTBAAT SADARAT KA MAJMUA (BUL-3). EDUCATIONAL CONPERENCE ALIGARH KE CHEHEL Educational confesence Higarh-Klutbert. Educational confesence Aizertij Muslim 013353

سی ال میسا کیسال افران می گڑھ کے جهاسالخطبات صدارت كامجمع (ارْ احل س في ويكم مّا احلاس جملي) رز صدائے قال مطالعہ میں امور حالات زندگی مع فہ ڈے جھالے کئی ہی مولوی انوار اخرصاحب زبیری زمار مروی ) حلك شادخا فباصرار فكتأر مولانا عاجي فيصليه فأصاب وان آ زیری سکرٹری آل نڈیا کھا بچکشل کا نفرنس اہتام عمر فقدی خان مشدقواتی

وظرت اطال

من المستريخ المرابعة المرزي كي الك من المات المنه الأورول من المات المنه المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة ا

اور اللي حال من كالفرنس في ترجيز كرنت أنه كيا جي اولا د كالعليم كالمعالم اس قدر الهم مجولًا عالم خاندا وال كي آينده مرق إسى مرتصري - اس في كسي خص كولين الهم مقصد مرجا و آسلية

عَيْ كَيْتِ مِنْ إِلَى وَ مِرْكَا وَمِناكِ عَلَى وَكَالَا وَكُوْدِ مِنْ الْمُعَلِّى عَلَى وَلَا مُوتُ

عارة إلى في كركاب ي كل قدر معلومات وتجربه حال كيا منود هي خريد علاه

اهاب کومی خریداری کی ترغیب نیایجئے ۔ \* از محالم محالم

مستندنیا شاکر منیا دارد اصلابی ساز دی ایس ای این وی سی ا زای سان پرودایس جانسترسلم دینورشی کارد

اس سالدین فرتعلیم و تدریس کی گرشت بایخ نهایت ملیس و سکفته عبارت این بیان کی گئی ہو۔
اور مختلف و قات بیں امرین فن تعلیم میں تع موئین ان کو نهایت حکن خوبی سے بیان کیا ہی سوان میں ان کو نهایت حکن خوبی سے بیان کیا ہی سوان میں ان کو نهایت حکن خوبی سے بیان کیا ہی سوان میں ان کو نهایت حکن خوبی سے بیان کیا ہی سوان میں ان کو نهایت کون خوبی سے بیان کیا ہی سوان میں ان کون کا کہ میں ان کیا ہی سوان کیا ہی سے دائی میں کی میں کا میں کا سوان کا میں کا سوان کی میں کا میں کا سوان کا میں کا کون کون کون کون کون کی کا کہ کیا گئی کے دون کا میں کا کہ کا کون کون کون کیا گئی کیا گئی کے دون کیا گئی کیا گئی کے دون کی کا کہ کا ک

ملني يته: صروفر كانفرس لطاج أمنزا على الم

URDU. CLITTIBE



خطبات عاليه



حشيسوم

دا زاجلاس و وكم منعقده كلكته <u>مناولية</u> اجلاس الميم منعقده كراس مي والم

#### URDU SECTION

TE IT'S



CHECKED-2008

AS

M.A.LIBRARY, A.M.U.

1113353



## فرستمضاين

### (حالات خطبات تصاوير)

رخطات عاليه كى اس مسيرى حديث من من المراكون كم حالات منطبات اورعكس تصاوير موجودي .

| المرعمظ | فرست                                                                              | The fair   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1       | متقدمه د نوشتهٔ مولوی محرا کرام الله خان صاحب ندوی )                              |            |
| 19      | وبياجير (نوشة مونوي عاجي مُرمقتري خان صاحب شرواني)                                |            |
| ,       | نواب سرحدر نوازجنگ بها در محراكبرنذر على تحيدري مندراعلاس سي ويكم كلكة            | mi         |
| Pis     | أنريبل مرا مرابيم رحمت الله يحسى اين أنى صدراحالاس سي ووم سورات                   | 74         |
| 0 7 2   | تتمس العلمار نواب سترس الهدى صاحب مرحوم كصي أى اى صداحلاس يوم خروريز              | wyw        |
| 69      | أنريل خان بها درسارم بيم لارون حيفر صاحب صدرا حلاس سى وجيارم امرأوتى              | ۳۳         |
| 1.1     | الزبيل خان مها درميان فنتر حسين صاحب صدراها اسسى وتيم على گره                     | 40         |
| 11.6    | صاحرًاده أفنا بحرخان صاحب بي لي دكنش، بريشرات لاصدُ احداس تعلى ترفي               | my         |
| 190 (9  | أنريبل مارمهم رحمت لتدمالقا بهصر احلاس يفقهم تنبى داس طلاس يتصور يثالنهين         | m2         |
| r.9     | واب صاحبزاده مسرحدالقيم خالس مسي سيا وريحسى أن ائ كي بي ايم إيل لي صدّا جلاس عنيم | ٣٨         |
| 444     | مسر حمدالرحيم كيسي السي اكي بالقابه صدرا حلاس مني ونهم دبلي                       | <b>r</b> 9 |
| 404     | خان بها درسرشنج عيدالقا وركيسي أئى اى صدرا عبلاس بهيلم مراس                       | - ايم      |

يشيم الله الترفين الترقيم

# نوست يرولوي مخراكرام الشرطاص المستوي

موجوده زمانین جب که اگریزی تعلیم بهدوستمان میں مرعت کے ساتھ بھی اس کی برا بر اسکول درکالج قائم بیل در نوبی درسیوں کی تعدا دیں برا بر اضافہ مور باہ کا اس زمانہ کی حالت کا اندازه کر اسکے بکداس کے سخت نحالف تح بیلے سیان نہ صرف اگریزی تعلیم سے آتنا تے بکداس کے سخت نحالف تح بنانچہ سرسید مرحوم نے جب اپنی تعلیمی تحرک کا آغاز کیا توعام طور پر سمانوں کے مرطقہ نے اِن کی محالفت میں آواز بلند کی اور بخر خیدا فراد کے جوان کے مرسد اور اُن کے دفعانے کا راستعلال اور سیسی اور اُن کے رفعائے کا راستعلال اور مستعدی کے ساتھ ایس کا میں مصروف رہے۔ بیان کی کو سسل تحالی بر مستعدی کے ساتھ ایس کا میں مصروف رہے۔ بیان کی کو سسل تحالی بر مستعدی کے ساتھ ایس کا بیس بوئی۔

کی جد و جہد کے بعد فضامی اس قدر تبدیلی پیدا ہوگئی کہ اب کوئی آوا زجدید تعلیم کی منحالفت میں بلند منیں ہوتی ۔ اور اگر ہوجی تو کوئی تحص اُس اوا زلیک کفنے کے بیلے آماد و منیں ہو۔ یہ اور بات ہو کہ سلمان لینے ضربالمشل فلاس تعلیم کی گرانی اور بعض و سرب اسباب کی بنا پرا بھی برنسبت غیر سلم اتوام کے جبیہ تعلیم میں نیس مائدہ ہیں لیکن اس کے میعنی مرکز نمیں ہیں کہ وہ جدید تعلیم کے فحالف میں یا اس کی ضرورت سے آخیس اکا رہی۔ سرسید سے اس مخالفت کے طوفائی حس طریقہ ہے مقابلہ کیا اور آخر کا رجن ذرائع سے کامیا بی حال کی اس مقع خیر شا کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا خالیا ہے جانہ ہوگا۔

را) جب سرسید نے بیم محسوس کیا کومسلمان ذہبی حیثیت سے انگریزی تعلیم کے مخالف ہیں اور اُن کا یہ عام خیال ہو کہ ایک غیرسلم قوم کی زبان سکیفا مذمبًا جائز نہیں، تو اکفوں نے مضامین خطبات مستقل سے اُل اور کے مذمبًا جائز نہیں، تو اکفوں نے مضامین خطبات مسلما نول کے اور تبایا کہ ذرمیب علوم جدیدہ کا مخالف او جام وخیالات کی تر دید کی اور تبایا کہ ذرمیب علوم جدیدہ کا مخالف نہیں ہے۔ اس کے ملاوہ اُکھوں نے تاریخی حیثیت نے تابت کیا کہ مسلما نوں نے لینے عمد عروج و کمال میں غیر تو موں کے علوم سیکھے بلکہ اُن میں خاص فون کیال حال کیا ۔ مرسد کے ان کیز درمضامین سے اُن میں خاص فون کیال حال کیا ۔ مرسد کے ان کیز درمضامین سے اُن میں خاص فون کیا کہ درد گار پیدا کرفیئیے۔ جو اپنے عالم ا

مضامین ورتصنیفات وخطبات کے ذریعہ سے سملانوں کے خیالات کی اصلاح کرتے رہے بیال کا کہ مخالفت کا وہ طوفان ٹھنڈ ا ہوگیا۔ اور اب لوگوں کو سرسے بیال راکن کے اجباب کے خیالات سے وہ نفرت نہیں رہی جو میں بیاری کا مناب کے خیالات سے وہ نفرت نہیں رہی جو میں بیاری کی ۔

﴿ ١ ) چِوَ لَكُمْ أَكْرِينِي إِلَى الْوَلِ وَرِكَالِحِن مِنْ سَلَّمَا نُولَ كَي مَدْمِنَ تَعَلِيمُ كَا كُونَي انتظام نه تحا، اس ليئے مسلما وٰں کوعام طور پر انگریزی تعلیم سے وحثت تقى ۔ د ه خيال كرتے تھے كە مرسى تعليم ما خال كرسے سے ان شمے ہيے اسلام سے بیگا نہ ہوجا سینگے۔اورسلانوں کا بینیال کچھ ہے جانہ تھا این سرسيدنے يہ تجويز كيا كەسلان اگرېزى تعليم مے ليے اپنى بخصور رگاس تایم کریں بیوخو دسلا نوں کی سگرانی و انتظام کے ماتحت ہوں اوران درس گا ہوں میں سلمان بحوں کی زمی تعلیم و ترمیت کامعقول انتظام کیا جائے خیانچیندسال کی سعی د کوششش کے بعد سرسید نے شاہ مرسال کی سعی کروالج کا ساگٹ بنیا درکھا بہت یعہ وسٹی مسلما نوں کی زمین تعلیم کے لیے علی علی د كمينيان بنان كئين وتصافي ليم تحويز موان الركي يؤمسي تعمير كي كئي واور اذلاقی گرانی کے لئے آبالتی ونگراں تقررکئے گئے ان انتظامات مسلما لول گوانگ حدیک طمیان بوا اوروه این محول کوتعلیم کے لئی اس اللي من معيني يرآماده موكئ -

رس ) با وجود مندرجهٔ بالاتدا برکے الحبی مسلمانون کی ایک کشر جاعت مندستان میں ایسی موخو دھی جو یا توسیب مدکی تحرکب سے قطعًا نا است ماھی یا اُن کے مخالف تمی ۔ اِس لیے کابج قائم کرنے کے دش سال بعد میا میں سرسیدے یا محسوس کیا کہ مبندوستان سے وسع مک سرکونی 'مفید تحرک آس وقت *تک سرسنر* و کامیا ب نبیں ہوسکتی جب *اک س*لانو میں ایک تنقل دمضبوط جاعت الیٹی موجو لگا تاراس تخریک کے متعلق تبلغ واست عت کی خدمت انجام دیتی رہے۔ بلکہ ملک کے محتلف صوبو یں دورہ کرکے اور لوگوں کو جمع کرکے اپنے خیالات اُن کوسٹائے۔ سرمسيدسك إستخيل كانتيجه وهشهور ومعروب الجبن بحص كانا مخلف تبديليوں كے بعدان كل الله أسلم الحيشل كانفرنس بوا در جس کاصدر دفتر مسلم یونی ورسٹی کے بیلومیں مقام علی گڑھ مائی ہے۔ اسموقع برکا نفرنس کے اغراض ومقاصد کی قضیل سان کریے کی حاجت نیس - گزشته چاکیس سال میں کا نفرنس سے اسینے مقاصد کے متعلق اس قدر كثرت سے للر كرسٹ أنع كيا ہى اور مندوستان كے مختف مقامات يراتين ا جلاس منعقد کیے ہیں کہ ہر ٹریطا لکھا مسلمان نصرت کا نفرنس کے ام سے واقعت ہونی ہو کا ہے اہمیالی طور براس کے اغراض و مقاصر سے می باخبرىج-

كانفرنس سلما نون كى سب سيهيلى بإقاعده الجمن بيء واكيب خاص ما نون اور وستورالل کے ماتحت کام کرتی ہجا ورموجودہ تہذیب وتمدّن نے قومی مجالسے مُتعلق جوتهذيب وضابطه لا زم قرار ديا پيراس كى يا بندېږ - په كا نفرنس مړسال وسمبر کے اِخری ہفتہ میں اینا احلاس ہندوستان کے کسی خاص شہر منعقد کرتی ہوجو اکت رتین رو زنگ رہتا ہو۔ اجلاس کی رہ نائی کے لئے ہیںے سے ایک صدر کا اُنتخاب ہو ما ہے۔صدر اجل سے نظم کو با قاعدہ قائم رکھنے کر علاوه اینا خطبهٔ صدارت می ٹرمتا می جوعمو انکھا ہوا ہوتا ہے۔ چوں که صدارت کے بیئے اکثر مک کے قابل و ممثلا راصحاب کا انتخاب ہو ما ہو جو علا و تعلیم ایس موالے کے اپنی قوم کی حالت کے متعلق کو بیع تجرب رسکتے ہیں زباکہ پہلے سے قومی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں) اِس بنا بیروہ اینا خطبُ صدار خاص تو تمر ا در محت سے تیا ر کرتے میں اور اپنے تحریبہ و وسیع معلومات کے کا طاسے جن چروں کومسلا اوں کے لیے مفید سیھتے ہیں سیان كرتے ہں۔اس ليئے بير منالات والحار درحقیقت اس لائت ہں كہ قوم ان بر على كرك اور است ده تعلول كي أن كومحوط سكے - كرت مال له مرت میں کا نفرنس کے انتالیس احلاس سندوستان کے مختف صونہ جات بین منعقد مهوشند اور میراجلاس کی رایورٹ سال نیسال تیاہے ہوتی رہی جن من مية طبات صدارت عي سن ال تصح بيكن آج يه ريور من اليدم.

اس کے اگرستی خص کوان خطبات کے بڑستے کا تنوق می ہوتو اُن کا ممیاکرنا ککن بنیں۔ البتہ کا نفرنس کے صدر و نقریس ایک ایک عبد محفوظ ہے۔ لیکن اس ہرشخص متفید بنیں ہوسکا۔ اس بحا طاہے کا نفرنس کا یہ کا رانا مہ لا یہ تحیین و سہتمایی ہو کہ اُس نے اِن براگندہ خطبات کو ایک جا کرے تنایع کھنے کا اشمام کیا ہی۔

جواصحاب ابتداسے کا نفرنس کے شرکب و مدد گا رہی انفوں نے اہت ساہتہ چالیں سال میں مینطلبات شینے ہیں اور اس طرح سے سنے ہیں کہ آئے یئے سفر کی زخمتیں اٹھائی ہیں روپیصرت کیا ہو، اورب او قات آرام و راحت کی قربانی می کی ہے لیکن خطباتِ عالیہ کے ناظرین توشس نصیب ې که حو دېستان د وسرون نے چالىي سال ميں تصرفِ د ولت و راحت سنی وہ آج محمل صورت ہیں اُن کے سامنے موجو د ہوجس کو وہ جیرسگفنے میں اِس طبع بڑھ سکتے ہیں کہ نہ سفر کی ضرورت ہی نہ صرفِ زر کی حاجت ۔ وم میں سرخیال کے لوگ ہوتے ہیں عکن بولیس اشخاص ایسے ھی ہوں جن کے نزدیک کا نفرنس کی بیاخدمت مغید ولا یق ستانش نہ ہو ا در اًن کے خیال میں اس دہستان کہن وا نسانہ یا رسنہ کا شایع کر ایکسیاط سل سمجماعائے۔لیکن یفنیت بحک مک میں الب نظری بیں جان کا م ک اسمیت بخوبی

ہمار سے نزد کے مختلف جیندیات سے یہ مجموعہ نمایت مفید و دل جیتے۔ اجالًا تعیض خصوصیات کی طرف اتبارہ کیا جاتا ہے۔

(۱) اس کتاب کے چالیس ال بین سکھے گئے۔ چالیس اصحاب نے تعنیف کے جالیس اصحاب نے تعنیف کے جالیس اصحاب نے تعنیف کے اورت اپنے کرنے ہندوستان کے مختلف جالیس موقوں اورت اپنے کرنے ہندوستان کے مختلف جالیس موقوں پر کسنائے۔ ہزاروں سامعین دورو درا زمقابات کاسفر کرکے کے اسے تاکہ خودم مُقنین کی زبان سے نسیں۔ اخبارات نے ان کوتالع کیا' اور ہندوستان کے ہرگونٹہ گوشتاک بیونچایا۔ اور آخر کار جا اور آخر کار جالیس سال بعدیہ کتا ہوگوست کی جو کرست کی جوئی کے یہ یہ خصوصیت اُردو جالیس سال بعدیہ کتا ہوگوست کی جوئی کے یہ یہ خصوصیت اُردو

(۳) مام طور پر ہرکتاب زبان وطرزا داکے کا ظاسے ابتدائیہا کی ایک ثبان رکھتی ہے۔ اگر مُصنّف صاحب ذوق ہج اور اُس کور ہا کہ بیر نو نہ ہوت ہوں کہ بیر نو نہ ہوت ہوت ہوت ہاں کی کتاب اپنے عمد کی زبان کا بہتر نو نہ ہوت ہوت ہو۔ پر کی ترقیب ہو کہ کا باب و وسرے سے مُحلّف ہے۔ چوں کہ اس کی ترتیب وکیس ایک باب و وسرے سے مُحلّف ہے۔ چوں کہ اس کی ترتیب وکیس جالیں سے ال میں انجام بزیر ہوئی ہی کہ ندا زبان میں تدریب جو انقلابات و تبدیلیاں ہوتی رہیں ا درطراحیہ اوا وارز ہستدلال ،

اسلوب بیان ا در دخیرهٔ الغاظ سے تعاظسے زبان میں جرتی مونگان سب كا اندازه اس كتاب سے ہوتا ہر۔ابتدائی خطبات مخضرا ورساد ، ہیں۔ان میں مضامین کی کوئی خاص ترتب یاتقسیم ہٹس' نے مختلف میں کہا۔ میں۔ان میں مضامین کی کوئی خاص ترتب یاتقسیم ہٹس' نے مختلف میں کہا یر بحث ہے۔ بلکس دہ زبان میں کا نفرنس کی ضرورت کا انہار کرکے ملانوں کو انگریزی ٹرسطے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اِسی ویل کھیں كهيب أن كمته حيب انسخاص كاحواب مي پهرحو كانفرنس ا ورا گرېزيمقليم کے مخالف ہیں زیان میں مغرست کا اثر مطلق نئیں یا یا جاتا ۔ البتہو " طرز بیان ضرور موجو د ہو جوسرسے پرسنے وا تعات وسائل کے بیان کے لیئے اختیار کیا تھا۔ است دامیں لوگ زیادہ ترسمری نواب محسن لملك مولانا حالئ مولانا نذير احدا اورعستا نسلی جیسے بی نه روز کا رشا میرے ویکھنے اور اُن کا لیچر ما کلام سننے کے لئے آتے تھے خطۂ صدارت کو کوئی خاص اہمت حال نبیں تھی ۔صدرتا عدہ کے مطابق احلیس کانطنہ قایم رکھتا گریستہ ک زبر وست تضیت سے مرعوب مبوکراً ک کی مرضی کے مطابق کام كرّاتما ليكن حب حيدسال بعبدام بته ام بته اس كانفرس نے متنقل مضبوط حثبيت اختيا ركرلئ اوتعليمى كام كے تجرب كى بدولت بت سے سائل بحث و نظر کے لئے سامنے اسکے توخط میصدارت

في من الك فاص عتبيت اختار كرلي - اب صدر كا كام صرف اجلا کے طریقیہ کا رکی رہ نمانی کرنانہ تھا۔ بلکہ لوگ اُس سے یہ نوقع سی تے تے کہ وہ موجو د تعلیمی میال ورزیر بحت مضامین برسلمانوں کو اسنے تجرب وخیالات سے فائدہ ہیونجائے گا۔ اُن کی تمام صرورتو کے متعلق مغید تدا بسرتا کر اپنی قابلیت کا نبوت و گا۔ کا نفرنس کے ساًت ابتدائی اجلاس خطئه صدارت کے بحاظ سے کھے متا زمنس ہی۔ لیکن ایم ایم می حب کا نفرنس کا اعمواں احلاس علی گرمه میں منعقد ہوا ا در نوا محسل لملك صدر نتخب مودع توخطبهٔ صدارت مي اي خاص وسعت وشان بیدا ہوگئی۔ یہ سب سے بیلا خطبہ تھا جس مبرنے ور بیان ا ور حوسس ما ما جاتا هرا ور انت برد ازی کی اکی خاص هماک نظراً تی ہے۔ مثلاً نواب صاحب ایک مقع پر مکتة چنوں کے جوابیں فرماتے ہیں:۔

> رو ما ناکه مم سے مغربی علوم کا شوق و لا کرسلا نوں کو خراب کیا۔ ما ناکہ ہم سے اگریزی تعسیم و ترمبت کے جاری کرسے سے الحاد پھیلایا۔ ما اگر ہم سے کا نفرنن قایم کرکے مسلانوں کو بہکایا۔ گرہم پرطعنہ کرسٹ واسے خدا کے سیلے یہ تبادیں کہ اعنوں سے

اینی قوم کے لئے کیا کی ، اوراس دوتی ہوئی شق کے باہے میں کون سی کوٹشش کی ؟ اگر ہم سے مسلانوں کے ليلت در وكنشت بناما الله كناه كيا مكريه فرمائيك كداك نبايا مواميت المقدس كهان بح جبان جاكر سم سحده كريع؟ اگر سم نے اپنے جا کہوں کے واسطے ایک قومی کا نفرنس قائم کی ہم قبول کرتے ہیں کہ ایک بے سود کام کیا ا گر ہائے دوست براه مرانی یه فرما دی که اعوں سے قوم کے ل يرمرنني يُرحف قوم كي صيبت يرماتم كرسن بركون سي مجسب ئی ہوکہ ہم دہیں جاکر اوصاکریں اور سریٹیں؟ ہم اگر مُضریاہے سو د کام کرنے گنہ گا رہی تو قوم کو مرتع ویکے اور کی ندکرنے کا ومدوار کون ہوسے گرد سر توگشن ومُردن گنا ومن ديدن ملاك ورحم نه كردن كن كييت گیرم که وقتِ ذبح تیبیدن گنا ومن د انشه وسشنه تیزنه کردن گناکهیت غرض نوا ب صاحب کی صدارت کے بعدخطبهٔ صدارت آسته است وسعت وجامعیت اختیا رکڑا گیا ۔حب دیدمباحث پیدا ہو گئے۔

أنگریزی زبان کے اثریے اردو کے ذخرہ معند ات وصطلحات میں اضا فیر ہوتا گیا۔ طریقہ ستدلال اور طرز ا دا میں تنسب دلیا ید ا ہوئیں۔ خیا بخہ آج اگران خطبات کوسلسل طریقہ مریڑھا جائے ' 'وز بان کے یہ تمام ارتقائی مدایج صاف طور پرنظر استے ہیں م یہ انداڑہ ہوتا ہو کہ زبان نے گزشتہ جالیس سال میں اسالیب سان ا ور ذخیب رُه الفاظ کی تثبیت سے کس قدر تر تی کی ا درمغر بی تعلیما خیالات وزبان برکیا اتر ٹرا-لہٰدا اس بحاطے بھی پنجطبات کی خاص حنیت رکھتے ہیں جوکسی د وسری کتاب کو طال نسیں ہو۔ ر میں تدامت اورامتدا د زما نہیے ان خطیات میں ایک بار کی جثیت تھی یبدا کردی ہی۔جہا**ت کتعلیم و تربت کا تعلق ہی پنجلیات عام علمی**ن برجا وی ہیں۔اگر بحث کا کوئی میلو ایک خطبہ میں رہ گیا ہی تو د وسرے میں موجو د ہج- ان خطبات سے مسلما نوں کی گزشتہ ہمل کہ تعلیمی یخ اجالی طور برہا رے سامنے آجاتی ہے۔ شلاً ابتدامیں لان حدیق لیم کے نحالف ہیں توتعلیم کے جوا زا وراس ضرورت برعت بی ونقلی د لأن پیش کئے جاتے ہیں لیکن جب رفته رفته مُسلما نوں کے خیالات میں تب دیلی بیدا ہوجاتی ہج وتعلیم کے متعلق مبت سے جزئیات بریجٹ کی جاتی ہج۔ا ورطرتقیۂ کارتجابم

کیا جا آہج۔لیکن حب سلمانع لیم شرق کریستے ہیں تواس را ہ ہیں تسکلا و د شوا ریان شیر آتی ہیں کہیں افلاس زنجیریا بن جا تا ہو کہیں خاص نهاص قو انبن شگب را ه 'مایت مهوتے میں کھبی برا دران وطن کی مهمه گری ا در تنگ نظری تعلیم می شسکلات بیدا کرتی ہج-اس سیٹے شکلا کے حل کرنے پر توج کی جاتی ہو عندرا کی تعلیم کے لیئے وظالف ما مجكة جاتے ہیں۔ گورمنٹ سے تعلیم ہیں آس ایاں ہم ہونجانے کے لیئے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ برا دران وطن کی مع مری ہر انطار ربخ وافسوس ہوتا ہج۔ مگران سب شکلات کے با وجو د تعلیمی کام بر ا برجاری ریتا تیج- بیان تک کهٔ مُسکان تسییم یا یا کرسکولوں ا ا در کا بجوں سے نسکتے ہیں -ا ورگورنمنٹ کی کچھ ملا زمتیں اُن کو

حب تعلیم اس حد کم بیونج عاتی مج تومیلان ایک قدم اور بر بات بینی اب تعلیم نسوال کی ضرورت سامنے آتی ہج اور سلانو کو خطبۂ صدارت بین تبایا جآ ا ہج کہ حب کک عور تیں تقسیم یا فقہ نہو بچوں کی تعلیم و ترمیت معقول طریقہ سے ممکن نہ ہوگی ۔ کیوں کر تعلیم ابتدا آغوشِ ما درسے شرق مہوتی ہج۔ جندسال کی بہیم سبلیغے کے بعد سلمان تعلیم نسوال کی فنرورت کا اعتراف کرتے ہیں۔ کا نفرنس یں ایک تقل شعبہ قایم ہوتا ہو۔ اور ایک زنا نہ کول کی نبیا درگی حاتی ہے ۔

اس کے بعد الغ العمر مسلما نوں کی تعلیم کی ضرورت محسور ہوتی ہے۔ جنا کنے اب جندسال سے کا نفرنس کے خطبۂ صدارت میں اس میر بحث کی جاتی ہے۔ اور کیورب ہیں اس کے متعلق جرکھے ہوریا ہوائں کو بطور مشال بیان کیا جا آ ہو۔ اِسی سلسلہ میں شبینہ مدا رس کے تیام کامعاملہ ہوس کی ضرورت نترت سے محسوس ہورہی ہو ا<del>س</del> ساته ساته جربه ومفت تعلیم کامئ رهبی زیر بحث اگیا سجا وراس ضرورت برخاص طرتقیہ سے زور دیا جآیا ہج اور حوں کہ حالات کی تبدیلی ا ور برا دران وطن کی ممه گیری اور ننگ نظری کی وجست ملازمت کا در وا زهمسلما نوں کے لیئے نبد ہور ما ہے، اس لیے اب اَن کوصنعتی و تجارتی تعلیہ کے حال کرنے کی ترغیب ھی دی جاتی ہج كيول كه بيخطره بيدا مهوكيا بحركه اگرسلان صنعت وحرفت يرمتوج نه تبو توكسب معاش كے زرخيز وسيال سے محروم رہ جائينگے ، علاوہ خطبهٔ صدارت کے بیمایل مختلف تجا ویزکی صورت میں بھی بیش ہوتے بهت میں۔غرض حالات کی تبدیلی اور زیانہ کی ترقی پزیر رفت ار نے بہت سے جدید مسائل ہیں۔ دا کرنے اس لیئے و اکر اُم بحث فرافرو

وسعت اختیا رکر ماجا آ ہے۔ اس بنا بر کا نفرنس کے صدر کا یہ فرض بوگیا موكروه البني خطبه ين ملانون كى عام صروريات كالتنقصاكري اور أن كي تعلق فيد تدا برتائي خطيات عالي كركط الهي يهب باتیں اجالی طور پرمعلوم مہوجاتی ہیں اور بیرا ندازہ ہوتا ہو کہ گزششتہ جهل الدؤورين نظت م تعليم وطرنقير نعليم س كيا تبديليان بيدا بوثين، ا درمَسلانون بران أنقلابات كاكيا النزيرا- اس سلسايي سَلم کو بی ورسٹی کی تخریب اوراس کے انجام کامی حال معلوم ہو آ ہے۔ غرض سیکڑوں فعلیمی سائل ہیں جن کی اجالی تا ہے خطیات کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہوا وروہ طابق کا رعبی معلوم ہوجا تا ہج جربه حالت موجوده مسلما نوں کے لیے مفید ہی ۔ اگر آپ اِن خطیات كاغورس مُطالعه كرينك تواب كومعلوم بوگا كرتعليم كمتعلق كتنے جديدميان بيدا ہوسگئے اور ماک کی مسياسی واقتصادی مالت في كل في كيف ليم يركسا زير دست اثر دالا بي ييزي آپ کوکسی د وسری کتاب سے معلوم نہیں ہوسکتیں لہذا اس میلو سے تھی خطیات کام طالعہ سلما نوں کے لئے مفید وسو دمزیحت (۴) یہ خطبات درحقیقت علی گڑھ تخرکے کی ایج کے جند اجزایا ابراب یں ا ورا کا ہم صرورت کو بور ا کرتے ہیں۔ مبنتی سے علی گڑھ تھا

کے متعلق کوئی متنقل کتاب اب کاپنیں بھی گئی لیکن آ ہستہ اہستہ اليي متعدد كتابس ورسائل ثائع بوسيك بين حن كامطالع على كُرْطه تركب كمتعلق صيح معلومات بهم بيونجا تا بح-مثلاً سرسيد واب محسن الملك دغيره كےمضامين جوتہذيب الاخلاق ميں جييا كرة ابتقل كتاب كى صورت بيس الى مركم بوكري، اسى طح مسرك يدا نواب محس لملك ا وشمل لعلماء مولانا مذير المحدك عام ليكيرةت بوئ حيب كئے- سرسيد كيكل سوائع عرى مولانا حالى كے فلم سے حیات جا و بد كے نام ہو اسی صدی کے اوائل میں شائع ہوگئی صب علی گڑھ کر اک کے ابتدائی مالات تفصیل معلوم مروسکتے ہیں بھا 1913 میں کا نفرن نے زاب وقا را لملاک کی مکل لائف وقاریات کے ہام چھایی ہے۔ جس میں علی گڑھ تحریک کے متعلق ٹرا ذخیرہ معلومات کا موج و ہے۔ ان سب کتا بوں کے علا وہ سرسے مدر نوا مجس کا المالک ادر زواب وقا را لملاك كركاتيب عي شائع بويط بي، جن میں علی گڑھ تحرکی کے متعلق مہت سے اہم واقعات ملتے ہیں۔ یرسب چیزی کالج کی تاریخ کے اجزا اور ابواب میں وراب خطیات اسم نے اس سلسلہ کو بڑی حدیک کمکس کردیا ہو۔ اگر کوئی شخص ان سب کیا بوں کا مُطالعہ کرے توعلی گڑھ تخریک کے متعلق اُس کو کا فی عبر عال ہوسکتا ہے۔ بلکہ ایک سلیقہ مند شخص ان سب چیزوں کو بیٹ نظر رکھ کرعلی گڑھ تخریک کی ایک ول حمیب فیصل ایخ مرتب کرسکتا ہج۔ جو کمی تمتی وہ خطبات نے بوری کردی غرض مختلف وجوہ سے بیہ خطبات نہایت ول حبیب وسبق اموز ہیں اور حبنا زمانہ گزرتا جائیگا اِن کی قدر و فتیت بڑھتی جائیگی ۔

ينظيات بجائي خود دل حيب تحالكن سرصدر المن كم مختصر حالات وتصا ويرسيخ ائن كوا در زياده ولحيب نباديا بح- المبي جول كه زياده ز ما نه نبین گزرا مج اس لیئے کوششش کرنے سے یہ طالات فراہم مہو گئے ، ور نہ حیٰدسال معبد للاش کرنے برحمی م تھ نہ آتے ۔تصویروں کا منا توا ور زیادہ وشوارتھا۔ ابھی اکے سال کی تلاش وخط وکتا بت کے معدمیالا وتصويري فراهم مهوى بي - نواب صدريا رخيك بها ورموللسنا حاجي مخصيب الرحمان خاصاحب شرواني آنريرى سكرتري ليشني كانفرنس نے اس مجموعہ كى ترتيب ويد دين كے لئے حن صاحب كومنتخب كيا اَنَ كَى مؤونت مِين كوئى كلام نئين موسكاً -كيون كدمولوى الواراح مصا زبیری مارم روی رحوان حالات و تطبات کے حامع ہیں) موجودہ صدی کے اوالی سے کا نفرنس سے واقستہ ہیں۔اُ تھوں سے زمانہ در ازتک

نوامجس لملاک نواب و فارالملک صاحبراده آفیا به خرفان ا اور نواب صدریا رخبگ بها در کے ساتھ کانفرنس کا کام کیا ہجا و کانفرن کے اجلاسوں کے انتظام میں فاص حقہ لیا ہج۔ اس کا فاسے وہ گویا کانفرن کی زندہ ماریخ ہیں۔

گرفت بی جاری و در اصحاب کا نفران کے صدر ہوئے اُن میں سے بجز و د صاحبول کے مولوی افوار اخرصاحت سے سب کو دیکا ہو، اکٹرسے ملا قامیں کی ہیں اور اُن کی اِمیں سنی ہیں اور بہت سے لوگوں کے خطبہائے صدارت خود اُن کی زبان سے سنے ہیں۔ بہت سے بزرگا سی کے خطبہائے صدارت خود اُن کی زبان سے سنے ہیں۔ بہت سے بزرگا سی کے ہیں جن کے حالاتِ زندگی دیکھنے کا اُن کوخاص موقع طاہج -ان حالات کے کا خطبہ اس کام کے لئے اُن سے زیادہ موزوں کون ہوسکا تھا؟ اور شاید اب علی گرفیدیں اور کو کی شخص ایسا موجود کی منیں جوایا کے رابع صدی سے کا نفرن سے متعلق تعلق رکھتا ہو، جس نے کا نفرنس کے لئے احلاس دیکھے ہوں 'اور کا نفرنس کے مقاصد کے سلسلہ میں مندوستان سکے قریباً ہم صوبہ کا مزاروں میں سے فرکیا ہو۔

چنانچ حبیں توقع عمی مولوی انوار اکھرصاحی اس خدمت کو نہایت دلے جہا ہے جہاری اور فرق میں مولوی انوار اکھرصاحی اس خدمت سی چزیں دلے جہاری اور فرق کے ساتھ انجام دیا۔ حالات کے سلسلہ میں بہت سی چزیں اُنھوں سے ایسی کھی ہیں جن کے وہ چہم دید راوی ہیں ۔ یہ واقعات ہم کو

صرف آن ہی سے معلوم ہو سکتے تھے۔ اب جرشص آیندہ علی گڑھ تحرکی کی این مرتب کرنا چاہے اس کے لیئے مولوی افوار المحرصاحب کی یہ کتا بہ بہت مفید و کا رآمہ ہوا ورعام ناظرین کے لئے بھی جو تو می تحرکات سے کیچہ بہت مفید و کا رآمہ ہوا ورعام ناظرین کے لئے بھی جو تو می تحرکات سے کیچہ بھی تعلق رکھتے ہیں نہایت ول جیپ نابت ہوگی، اورحُن قبول حال کرے گئی امید ہو کہ کا نفرنس کی جالمیدویں سال گرہ و احباس) کے موقع پر رجوامال مراس میں ہی اس کتاب کا تنابع ہونا ول جی کا باعث ہوگا۔ اور مرراس کا جالیہ وال خطائی کی کرئے ہوئی کو سے ہوگا۔ اور مرراس کا جاکستان سے محمدارت کا نفرنس کی تاریخ کو سے ہوگا۔ سیل کردگا۔

مناف جان منزل محمدارت کا نفرائی اسٹرخال نیل وی میں سلطان جان منزل کی محمدالرام اسٹرخال نیل وی ک

٢٠ مئي ١٩٢٤ء

A Comment

### المراس ال

# وساخطيسو

معدرت کے ساتھ گزشتہ پیتس ال انڈیا کا فرنس کے اکثر اور اس کی کا فرنس اوراس کی کاروائیو کے ساتھ گزشتہ پیتس ال سے دل سپی رکھتا ہوں ' انگیں مال سے سلسل اس کا با قاعد میں ہوا ہوں ' اور نشین سال سے سلسل اس کا با قاعد میں میربوں ۔ تاہم جوات اس کے خطبات صدادت کے یک جائشکل کتاب دخطبات حالیہ میربوں ۔ تاہم جوات اس کے خطبات صدادت کے یک جائشکل کتاب دخطبات حالیہ شریف سے حاصل ہوئی وہ نہ اُن کے بالا قساط و سکھنے سے ہموئی تھی اور نہ ہم میراحلاس میں نشین سے دار اس تج نیز خرے کے دال و فاعل دونوں کو جزائے خرفے کیا اچھا ہواگر ان کیا جائے کو اس کے متعلق اور لٹریج بھی اسی انتہام کے ساتھ شائع کیا جائے۔ اُن جا ب کے دونوں کو خرائے خروے کیا دونات میں طالعہ کین یہ سال کی اوقات میں طالعہ کرنے سے ماصل ہور ہاتھا مگر در جو ان خطبوں کو خرصت واطمینان کے اوقات میں طالعہ کرنے سے ماصل ہور ہاتھا مگر در موسیا جب قطبی طور پر بیمعلوم ہوا کہ تعیبی دیکھا تھا نہ نا سے مجھے کھنا جائے گوں کہ اول تو اس نظر سے ان خطبوں کو کھی در کھیا تھا نہ نا سے دل کو جم ف و ذا سمجھے تھے کیا معلوم کے ایس کی میں بیاج بی ندر امتحاں ہوجائے گا

دوسرے اس سلسامیں جومفید باتیں تبائے جانے کے لائن تھیں وہ مولستا محداکر ام اللہ خاں صاحب ندوی لینے ایک مقدمتیں اور جاجی افراد احد صاحب در کوف خطبات ) لینے ووولیا بچر س بہت قابلیت کے ساتھ بتا اور محجا چکے۔ مگرخیر ماموز معذور

كى مينيت سے جو كھيكن ہے مين جي بيش كئے ديتا ہوں سے

نظروپ برین جام صهبا گاشت شدصا فی و دُرد بر ماگزاشت من ارج بدان مع گران مرشوم کجا باحر نفال بر ا بر شوم بوگر بریم بر نیزیر من از هره سفتن نلادم گزیم زداناهه آن درکه ناسفته ماند فشانم بنوع که د انم فشاند

ترابره ورف نما يدمحال گنه بركسي تدكرست إن ل

انمیوی صدی عیسوی کا آخری چیتھا فی صدی ما تھا کہ مہدوتان میں انگریزی تعلیم عام ہوجی تھی اور اس کے ساتھ بہدوتانیوں میں انگریزی تعلیم عام ہوجی تھی اور اس کے ساتھ بہدوتانیوں

کافق نظر دوز افزوں وسعت حاصل کرریا تھا۔ بنگالیوں کے گئے کہن مہنگ (بندل)
اور تو کی کھی میں دکیا دوشتیا د) کے الفاظ اگر جبر کالانکیل اور مہنا دیکل بن چکے تھے
تاہم کم از کم پرس کے میدان میں اور ملہ ٹی فارم کی لبندی بران کی میف زبان و تیت فلم
کے جو ہر نمایاں ہوچلے تھے اور سے

جراحات السنان لها التيام وكا يلتام ماجرح اللسان

اسی کا تھ اور چراہے کی تلوار وں والی جاعت نے مصف ان میں انڈین شنل کانگرنس کے نام سے ایک فلائنگ کور داڑان کمپو، قائم کرے گر ملا وار دیے قاعر شبگ

كلح والى حس كے علم مردان اور دہل نوازوں میں مصرف سرمندر ناتھ بنرجی ا ورنیڈت اجو دھیا ناتھ اور اس زما نہکے دوسرے ہندو اکا برم ندیتے، بلکہ نواب سیر محدا ورسٹس برالدین طبیب جی حتی کہ مدم بسلطنت کے بیرو دعیبائی ،مسٹر ڈبلوسی . نونرجی اوراُن سی بی بڑھ کرنیو و شرکا سلطنت میں سے مسٹر کے اوم ہوم اور سرولیم وليدررن جييهمرفروش وأزموه وكار نروازماشرك تقه

سلما توس كى حالت ان حالات كريقابلة بان وسك سلما نوس كى كفيت يلى كهامك طرف توگورنمنٹ اُن سے بدلگان تقی ' دومری

طرف وه تعلیم حدیدسے تدحرت ما بلد ملکه و ورونفورتھ و ورسلطنتِ رفته کا خماران کے د ماغور میں باتی تھا ۔ ان وجوہ موجہ کی بنا پر سرسیدا وراکن کے رفقا رکار اسٹے خام کار و نوگرفتا رہم قومول کو کا طور پر مبند وستان کی سیاستِ حدید کے مادہ انش گر کے لئے فی الوقت نائرہ ملانچر سیمھتے اور اُن کو اس شجرہ ممنوعہ سے چندے دورہی ركمنا ياستِ عَيْ أُ لَا تقرباهن والشَّيرة فتكونا من الظلين "

اس سے یہ ہرگزوز نهار نه مجماع سے که سرسدی پالیسی سلمانوں کومستقلاً سیاست سے الگ رکھنے کی تھی۔ اُن کی کا نگرس تحریک سے بہت قبل اور آخریک بعد کی زندگی اس ویم کی ئر زور تر دید کرتی بحر حب برکستی فصیلی گفتگو کا میحل نهیں ملکه وقعه یہ ہے کہ سرسد کا بیشن تدبیر اس حکمت و دانائی کا نتیجہ تھا جوسرف ان لوگوں کے مصلہ میں آتی ہے جن سے فدائے قدوس کو ٹی بڑا کام لینا چا ہتا ہے ۔ یہ غرض مرنظر رکھ کر سرسته نے میں عنی کا نگرس سے تقرسًا چند ہی ماہ بعد

محرّن ایجانشنل کا لفرنس ای بنیا در کئی میں کے اندربعدس لفظ ال اندما"

كا اضافه مبوا اوراب محدن " «مسلم "سے بدلام واہے - بیلا اجلاس ویمبر لامیاء میں معالی میں معالی میں اور اور اس محدن اور اور سب دیل دین مقاصد قرار دیے گئے ہوگر یا تو دلیت جدید مقام علی گڑھ منتقد مبود اور حسب دیل دین مقاصد قرار دیے گئے ہوگر یا تو دلیت جدید کے دور حکام عشر " تھے -

ا - مسلما نوں میں پورپین سأمنس ولٹر بچر کے بھیلانے اور وسیع حدّ مک ترقی دسینے اور اس میں نهایت اعلیٰ درجبر کی تسلیم مک اُن کے بپنجانے پر کوشش کرنا اور اُس کی تدبیروں کو سوجیا اور اُن پر بحبث کرنا -

۲- مسلما نوں نے جو قدیم زمانہ میں علوم میں ترقی کی اُس کی تحقیقات کرانا اور اُس پر اُر دویا انگریزی میں رسالہ جات تحریر کرنے یا لیچر دینے یا انگریزی میں رسالہ جات تحریر کرنے یا لیچر دینے یا اگریک

ه يه تاريخانه واقعات زمانه قديم كى تحقيقات پر رساله عابت تحريكرنا يالكيروييفياليد كلفنه يرلوگون كوآماده كرنا -

ا ون اوی علوم کے کسی مسئلہ ایتحقیقات برکسی رسالہ کے تحریر ہوتے یا لکجر بریں ۔

ریب ف مربر می مینی کا اوران کے ۔ فرامین شاہی کو بہم بہنی کر آن سے ایک کتاب انشا رکا مرتب کر یا اوران کے موامیر وطغرا کے نمونے فو ٹو گراف سے قائم رکھنا ۔

۸ - مسلمانوں کی تعلیم کے لئے جوالگرنیری مدسے مسلمانوں کی طرف سے جاری ہوا

ان میں نرمتی میں کو الت کو دریافت کرنا اور نقدر امکان عمد گی سے اس تعلیم کے انجام میں کوشش کرنا۔

9 - جولوگ کہ علوم مشرقی اور دینیات کی تعلیم قدیم طریقیہ پر ہماری قوم کے علا سے پاتے ہیں اور اس کو اضوں نے اپنا مقصد قرار نے لیا ہو ان کی عالمت کی قائم اور عباری رکھنے کی مالت کی تفتیش کرنا اور ان میں اس تعلیم کے قائم اور عباری رکھنے کی مناسب تدابر کاعل میں لانا -

- ا - (الف) عام اوگوں میں جوعا معلیم قدیم مکاتب کے ذرایعہ سے جاری ھی اس کے حالات کی فیتش کرنا اوران میں جو تنزل ہوگیا ہے اس کی ترقی اور عام اوگوں میں عام تعلیم کی مناسب وسعت کی تدا بیری افتیا رکرنا ۔ یا دب) جومکات عام لوگوں کے لڑکوں کے لئے قرآن مجدیٹر سے کے میں اور جوسلسا، قرآن مجدیہ کے خفط کرنے کا تھا اور جن کا اب بہت کچھ تنزل ہوگیا ہم اور جسلسا، قرآن مجدیہ کے خفط کرنے کا تھا اور جن کا اب بہت کچھ تنزل ہوگیا ہو اُن کے حالات کی تفتیش کرنا اور ان کے قائم دیکھنے اور انسحکا م شینے کی تدا برکا اختیا دکرنا ۔

مقامات اجلاس مقامت اجلاس کے لحاظ سے کا نفرس برش انڈیا کے

اکترصوبوں میں اور مہند وستان کے بائیس بڑے بڑے بڑے شہروں میں گشت کوئی ہے۔ البتہ ریاستوں میں صرف رام پور دنواب ) اور خیر لوپہ دندھ ) میں حاضر ہوئی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہو کہ قبل اس کے کہ کا نقرنس لینے مرکز میں گوشہ گیر ہا و بقیہ صوبوں اور دوسری مرکزی ( کم اڈ کم اسلامی) ریاستوں میں بھی دور کرا تے جس کے منافع کے اظہار کی ضرورت نہیں ۔

جن مقامات پر کانفرنس نے ایک سے زمایہ ہ مرتبہ اجلاس کئے وہ یہ ہیں ،-لا ہور کلکتہ مدراس بمبئی لکھنٹو و ہلی علی گرھھ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲

علی گڑھ میں سب سے زیادہ اجلاس شفقہ ہونے کا فلسفہ آئر بیل خان ہما در میاں مقرض مین نے لینے ایڈ رئیس دستالیء ) میں یہ ساین کیا تھا ہ

و و تین ایم منین کے بعد شم کد اُ تعلیم کے پر شاروں کی ایک گیس منعقد کی جائے اور اس سے بڑھ کراور کون سا اقتضار قدرت ہوسکتا تھا کہ بیت مام بیستار علی گڑھ کی طرف کھنے آئیں جیاں سے اس تحریک کاآغاز ہوا تھا ہے

> ما شرب كيافاك مين اس تجدكى كدي توجيد تو باك مرهير كم جو آفك ب يان ناقد ليل ساك عذب عبت

بلامشية قوم كاية قرض اورحق اورعلى كراه كى مركزيت كايبى اقتضاب كم

علی گڑھ جوستی فے سکتا ہی وہ اس سے حاصل کیا جائے ادرجوات فادہ اس نے کیا ہج اس سے اس کا چائزہ لیا جائے۔

عصوصات صرف المان المان

سخن کر ببرحق گوئی حیاصبرانی چرمرانی مکان کر ببرحق جونی حیه جا بلقاچ المبا

یہ ایک ناقابل انکار تھی قت ہے کہ جینے صدر ہوئے ان کی بہت بڑی اکر بت رولاکٹر حکم الکی ایسی تھی جس نے دشل کا نفرنس کے بانی اور ہی کے شرکار کا لہ کے مشرق کے مشرق سے مشرق سے مشرق سے مشرق سے مشرق سے ساتھ شیفتا کی وگر ویدگی کا تھا ۔ مولوی سیم الشرفال منشی امتیا زعلی مسردار محمد شال خان بہادر برکت علی خال واب ماسی مستی امتیا زعلی مسردار محمد شالی مردوین و منفورین مردوین مردوین و نواب محسن الملک ؛ خلیفہ محمد میں مولانا حالی مردوین و منفورین مردوین مردوین و نواب

سرورالقیم وغیریم برالهم کو چود کری (جوشرقت کے بین خمیہ کے جاسکتے ہیں)

یا نواب عادالملک و نواب سرسینس الهدئی وغیریم مرسومین سے قطع نظر دجن کو مشرق و مغرب کے ابنین برزخ قرار دیا جاسکتاہے) الیسے اصحاب بھی ہم جو بیونواب اسحاق خال مولوی شخت اللہ و خریش شاہ دین ، دائٹ از بیل امیرعلی 'حیش شرف الدین مسرعبراللہ یوسف علی ، سرضاضین 'سرعبرالحیم 'سرعبرالقا در دجو گریامغربی کے مقدمتہ کم بیش میں) اسی مشرقیت میں ڈوب ہوئے نظر آتے ہیں ان کی بھی وہی کریامغربیت کے مقدمتہ کم بیش میں ہوئے کے اجلاس میں با وجو چھیلئی سالہ نوجوان مشرقی ہے ۔ حبیش شاہ دین مرحوم سے فرائے کے اجلاس میں با وجو چھیلئی سالہ نوجوان مشرقی ہے ۔ حبیش شاہ دین مرحوم سے فرائے کے اجلاس میں با وجو چھیلئی سالہ نوجوان گریوان اور برسٹر اور تا ندہ ولاست ہوئے کے اجلاس میں با وجو چھیلئی سالہ نوجوان فرائے عاد الملک انگریزی ادب کے پہلے ہوئے یہ بھی ایک سے نیا دہ اٹیرلیس اُردو میں ہوں یا انگریز مین ان فراب عاد الملک انگریز مین و وقع کا وہ یہ ایڈرلیس نواہ اُردومیں ہوں یا انگریز مین ان میں سے سے ان ہواب کے علاوہ یہ ایڈرلیس نواہ اُردومیں ہوں یا انگریز ی مین ان سب سے ان ہواب کے علاوہ یہ ایڈرلیس نواہ اُردومیں ہوں یا انگریز ی مین ان سب سے ان ہواب کے علاوہ یہ ایڈرلیس نواہ اُردومیں ہوں یا انگریز ی مین ان

ہراٹی رسیس اینے مصنف کے نہاں خاندول کا گویا مجائی انکینہ اور رجانات طع کا ورق کشادہ ہی جیٹس بدولدین طبیت جی معلوم ہوتے ہیں کہ کا نفرنس کا خطبہ مسلم لیگ کے بلیٹ فادم سے پڑھ دہم ہیں۔ مولا ناحالی برستورشعروشاعری یں ڈوب ہوئے ہوئے ہیں خلیفہ محرصین رفع اختلاف عقاید کے دریے ہیں۔ نواب عادالملک فراقے ہیں حب وعدہ کرو تو پہلے دیجہ لو کہ اسے ضرور پوراکر کے رہنا ہے۔

سرصدر کی سیرت سے اس کا خودساز اور اس زرین قول کا پاست موا

تاب*ت ہے* مہ

#### کمید برجائے بزرگان نتوال ڈو مگزات گراسسباب بزرگی ہمہ آ ما د مکنی

ایک اورسی آموز واقعہ بہت کہ مرسید اور اُن کے مشیر صدر کے اتنابیں عمرا ور درجہ اور سابقہ اور شہرت پاکسی اور خارجی و نمالیٹی وجہ دجا مہت کامطات کی نظر سے نمیں رکھتے تھے۔ بلکہ فض جو ہر قاب کی تلاش میں رہتے اور حال کو ستقبل کی نظر سے دسکھتے تھے برافی ماجی نواب اسحاق خال صاحب سے قرر صدارت کے وقت کوئی اسکوائرا ور سی فی میں میں بیسوائے اس کے نمیں رکھتے تھے ۔ مابدالا میمیا زنعوق اپنے سامعین برسوائے اس کے نمیں رکھتے تھے ۔ مالائے مرش رہوش مندی بالائے مرش رہوش مندی

یی اصول سرمیدکاکالج کے لئے ٹرسٹیوں کے انتخاب میں تھا۔ مقبلاً انہ بال نواب سرمیر مزل الشرخال نواب صدریا رجنگ مولوی محرصبیب ارحمل خال عامی فی مرسی خال منان بها درحاجی سید زین الدین کا علی گڑھ کالج کے ٹرسٹیوں کے زمرہ میں شامل ہونا اسی مول کے ماتحت تھا جس کی درستی وکام یابی پر اُس وقت سے اس وقت تک کے واقعات اور قومی تاریخ کے انقلا بات شا بدعدل میں کہ لینے لینے نما نہیں ہی محاب اوران کے امثال سرستیداوران کے معاصر جا استینوں کے دست و باندو بنے اوران کے بعدان کی قومی امانت و و داشت کے ایمن و و ارشت کے ایمن و و داشت کے ایمن

و على گراه كى توستع ميں ہى دوباتيں خيال كرتا ہوں كه فى الحال ہون كه فى الحال ہون كه فى الحال ہون كا من الحريث من اور پھر تباش كى ..... مسلمان محجه سے حمجا كرشنے كوتيا دميں كه ميں نے عربی كوسائن سے مسلمان محجه سے حمجا كرشنے كوتيا دم يں كہ ميں نے عربی كوسائن سے مسلمان محجه سے حمجا كرشنے كوتيا دم يں كہ ميں نے عربی كوسائن سے مسلم كون ركھا ۔

۔۔۔۔۔۔ اگراپ اپنی کتا ہیں اُر دوہی ہیں چھا ہیں تو وہ ہ دلک دنین جرشی اور آگلت ان فرانس اور جابان کے علی اُر دو زبان کو اس غرض سے بڑھیں گے کہ آپ کی کتا ہیں تھے کیس اور اُن کو تمام یورپ کے فائدہ کے لئے ترحمہ کریں ۔ یہ سی علیاتھے جھوں قبل ہیں کو کہ جابان نزرلعیسی عدزامہ کے ہمذّب قوموں میں شمارکیا گیا ہو' نوجوان جا پانی ماہر حلم کمیا کی کمآ بول کا نہایت جوش کے ساتھ خیر مقدم کیا ۔۔۔۔ اور آج بورب کے علما رمبند وشان کے مسلمانوں کی قوم کو عزت کی سگاہ سے نہیں دیکھیتے تو اس کی وجہی ہم کہ اُن کو نیزان میں تولا اور ملہکا ایا گ

صدری از وراسی این مام خطبات صدارت کے مطالعہ سے معادم ہوتا ہے کہ میں اپنی اتی درائے کو میں اپنی اتی درائے ہوتا ہے کہ میں مدر نے لینے زائدی عام دائے کو میں اپنی اتی درائے ہوتا ہے کہ مرصدر نے لینے افی اضمیر کے مطابق قوم کی دہتی کی تا میں سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مرصدر نے لینے افی اضمیر کے مطابق قوم کی دہتی کی تا من افیائی کی کوسٹن کی ۔ ہر ایمن آغافاں نے دبی زبان سے اور شبر طبیب جی نے صفائی کے ساتھ پر دہ کی خالف کی جبٹس طبیب جی نے نمایت باید آ ہنگی سے سیاست کا وغط کہا سافیاء کے ایک ہی اجلاس میں ہر ہائٹس آغافاں اور نواب عماد الملک ہما کہ ایس این اسی می تو کی اس میں جری مفت ایر ہائٹس آغافاں اور نواب عماد الملک ہما کہ ایس ابرہ میں سے دیکھا ۔ سر تھر و دور ارسین نے عربی تعلیم کی تو کیک دوخت الزوایا نظر و سے دیکھا ۔ سر تھر و در ارسین نے عربی تعلیم کی تو کیک یہ گئس ابرہ میں مسلمان مجر سے جھرائے کو تیا دمیں "

کالفرس وریالی ایک از فلسفهٔ مزہب کے بعداگر کوئی دوسراہم گیرفلسفہ ہے کالفرس وریالی سایر اگر میں میں بنا پر اگر میں سرسد نے کا نفرنس کی بنا ہی سلانوں کو اُس دقت سیاست سے الگ رکھنے کے لئے دالی تقی کو اس کا نظام محض تعلیمی تھا 'اور کھنے کو اِس کے مقاصد کے اندر سیاست والی تھا 'اور کھنے کو اِس کے مقاصد کے اندر سیاست

كاشائية ك نه تھا جنتى كەنتىن ابتدائى خطبات صدارت میں نہایت بلند انتها كى سسے اس كا اعلان مي كياكما تها حياني شديداء كيخطئه صدارت من تها: ''نہاری محدُن ایجوکشنل کا نگرس میں دعب کے متفاصد محض متعلق کیم مسلما نان من ) كوتى بولنسكل معامله مثي ننيين ہوگا 🖖 دنیشن کا نگریس کے مقابلہ میں ایکنشنل کا نگرس کے لفاظ خاص طور مرقابل فورس) يومنث أوكي خطئه صدارت مي بوكه اس علبه کو کو کی تعلق صاحتهٔ پاک ته کسی پولسکل اور مرسی ساحته سے برگز برگزانس ای-اس کے بعدایک دوروہ آیا کرسان وائے میں گورشنٹ پیلک سروس سلمانوں کی کمی کی تسکایت کسی کا نگرسی ما کانفرنشی سلمان نے نہیں ملکہ امک رکن حکومت کٹس جسٹس باڈم) نے رسٹیت صدر کا تقریس کے سیان فارم سے کی اور فرایا: ملجا ظ اعدا دندکورهٔ الاکبا به تخب کی مات بهیں پر که گؤ رنمنط سروس برار کھنے کے کم اس کے بعدوا قعات نے ایک اور کروٹ مدلی اور سن وا عمین شخصیب مالان طیسجی نے زعائے کا نفرنس کھنی الرغم اور گور نریمبئی کی موجو دگی میں کا نفرنس كىلىث قارم ئركانفرنس ك الدرس يالين ندب كاعلان كياكه السيشا وونا درسي موتاس كداسي يدليكل مسائل بدامون جرصوف اكي بى قوم برا تركرس اس كيس بهشه اس مول كايابندر يا مو ل كه

جمال یک عام النگل معاملات کا تعاق ہے مسلما نوں کو مهدوستان کی دوسری قوموں کے ساتھ مل کرکام کرنا چاہئے ..... میں اسیسے مسلم مامضمون کے اختیار کرنے کو بالکل مراسمجوں گاجس سے ہما ہے ووسرے ہم وطنوں کے دلول کو انتج یا اُن کے فیلنگ کو صدابہ ہما ہے ووسرے وہم وجو دہے کہ ان دوٹری بہونے ہے انسٹی ٹیوشنوں مین رکا نفرنس وکا نگریں) کوئل کرکام کرنا جاہتے ''
انسٹی ٹیوشنوں مینی رکا نفرنس وکا نگریں) کوئل کرکام کرنا جاہتے ''

اگرچ اس صاف گوئی کواس وقت مسلمانوں کے اربا بہل وعقد نے عام طور
برنالیندکیا 'لیکن در حقیقت ہی گویا مسلم لیگ کا سنگ بنیا دعقا۔ اور ای وقت سے
مسلمانوں ہیں ایک خاص سیاست بیدا ہوئی جس گونقیسی سیاست "کے نام سے لیکارا
شاید ناموزوں نہ ہو۔ کیوں کرمسلانوں کی مخصوص خروریات گور کرننٹ کے سامنے
بیش کرنا 'سرکاری نظام تعلیم میں مسلمان اساتذہ اورا فسران تعلیم کا تمنیا سے تقرر کرکاری
مرارس بین سلمان طلبہ کے لئے واحد اور وظائف کی قعدا د و مقدا رکی تعیین' مرکاری
یونی ورسٹیوں میں عربی فارسی واردو زبانوں کی تعلیم کی تکہداشت 'اسلامی نقط نظر
سے نصاب تعلیم کی نوعیت کی جانب گور نمندٹوں کو زور اور اصرار سے ساتھ متوجہ
کونا 'اگر مرس ساست نہ تھا تو کھا تھا ؟

اب سندواء مین ملم لیگ با قاعدہ قایم ہوجاتی ہی تا ہم کا نفرنس اپنی خاص سیا کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھاتی ہی بشندہ کی کانفرنس کے صدر مرحوم نواب صاحب ڈھاکہ ہوتے ہیں جو گو ما اُس زمانہ کی ہمہ گیرسایت رتقتیم بنگال) کی موج روا تھے۔ انھوں نے فرمایاکہ "أن كوعبي سيم كرليا ضرورى بحركه كوئى قوم لغير ماليكس كے زندہ نيں روستنى اور فى الحقيقت ہمارى كانفرنس تمام بوشيكل مجامع كامخزن ہے"۔

و در انظرا تفاکر در سکیف تو معلوم به وجائے گا کہ اسی کا نفرنس کی برولت اسلامی بہندوستان ہی کس قدرالفلاب وقوع بذیر بہواہ ب برولت اسلامی بہندوستان ہی کس قدرالفلاب وقت بہت احقیا کام کر رہی ہے اسی تحریک کے نتائج میں سے ہے ۔ ۔ ۔ ۔ بین آپ کو ہرگزید رائے نہیں دول گا کہ گورننٹ کے انتظام میں جو کچے نقائص کو ہرگزید رائے نہیں دول گا کہ گورننٹ کے انتظام میں جو کچے نقائص ہوں اورن اورن افقین کے ہرمرکاری کا دروائی کی نفرنی وقوصیف میں دول گا کہ اور کا دروائی کی نفرنی وقوصیف میں دول گا کہ اور کا دروائی کی نفرنی وقوصیف میں دول گا کہ اور کا دروائی کی نفرنی وقوصیف میں دول کا دراور کی اور کا دروائی کی نفرنی وقوصیف میں دول گا کہ اللہ ان بول "

وصنگرا به می ایک مهند و سانی طالب علم ولایت میں ایک رئیا کرڈ اگریز افسر کو قسل کردیتا ہے اس پر کا نفرس بن اظهار نفرت ہوتا ہے کارڈ وارڈ بگٹ لیرائے پرگولا پڑ تا ہے کا نفرس اس قسم کے افعال شیغہ پر لعنت کرتی ہی ۔ بیب سیاست منیں تو کیا ہے ؟ ہاں یہ امرا خرسے کہ نواب و قاد الملک بہا درم حوم کی تفریق میں میں اور قلط پالٹیکس کو تسلیم کرے کا نفرس کی ان کا رروائیوں اور اندیق از بی قبل دوسری کارد وائیوں کو تشیعی مالٹیکس قرار دیا جائے۔ و کامنا قشة از بی قبل دوسری کارد وائیوں کو تشیعی مالٹیکس قرار دیا جائے۔ و کامنا قشة

في الاصطلاح "

اوراس بیس بیسی کرمید تعلیم کی ترقی اور شی صدو د نظر کے قیام سکے ساتھ مسلما نوں دبالفاظ ویگر کا نفرنس کا سیاسی جمو و مکن عبی نہ تھا ۔ اور اگر سرسدم جم بقیر نہا تھا ہے نہا نہ کے سیلا ب کو نقینیا اسی شرخ بر بہنے نہیں ' بھی سیاستوں کی سیاست کھیرتی ' اسی میں سلما نوں کی عافیت قرار یا تی ۔ اور کون بھی سیاست کا رنا ہول کا تفنی ہے دل سے مطالعہ کرنے کے بعد دیانتا اس کے متعلق کسی سیاسی بدگا فی کو ایک لمحد کے لئے بھی جا کرز کھے گا ؟! ۔ ۵ اس کے متعلق کسی سیاسی بدگا فی کو ایک لمحد کے لئے بھی جا کرز کھے گا ؟! ۔ ۵ ہراک وقت کا مقتضا جانتے تھے ہراک وقت کا مقتضا جانتے تھے کے نور وہ بھیا سنتے تھے

كالقرنس وربحرك تحاد المساه المسلان وربحرك المعقد كم سالة كالفرنس قائم الموتى المعالم المولي المعالم ا

تُنامل ہونے سے بیلے بزرلیہ تعلیم حدیدان کے اندرکا فی صلاحیت بیداکر بی جائے۔
اس مقصد کی شروع ہی سے کہی خلصانہ اوراکٹر معاندانہ حیں طور برتا ویل کی گئی
اس کے اطهار کی ضرورت نہیں لیکن واقعہ یہ سے کہ کا نفرنشے حقیقی وضحے اتحاد فرت کو ہمیشہ ابنا نصر العین رکھا بیٹ کی گئا جنا کے شکھم کے مقام پر حوالی رئیس ٹر جھا گیا
اس کے الفاظ یہ تھے:

" مہند وسلمانی کے باہم جو لی دامن کا تعلق ہے جکسی طح جدا المنی مہد وسکتے میں ارزو ہو کہ تمام قصری رعایا کے ہند صفت بیت متباز ہو کئیں ۔

حبٹس طیب جی کا نفرنس میں اس قت ننر کی ہوئے جب انھوں نے اطیبان
کرلیا کہ کا نفرنس کا نگرس کی مخالف نہیں ہو۔ ایک سے زیادہ مرتبہ غیرسلم اہرائی ہم کا اس میں ٹیون کا صدر منیا اس کی سی خواہش اتحا دکا نعیجہ تھا ۔غیرسلم اہرائی کی و معبان ولن کی موت پر کرسی صدارت سے اطہار تاسف ہونا دیا ہی ۔ ساوا ہا ہا کہ خطبہ میں اصرع دالرحم نے مشورہ دیا کہ

قو اس کانفرنس کا فرض ہی کہ وہ دونوں جاحتوں کے سائل پر بحبث کرسے -اور اس سے زیادہ کوئی مملک علطی نہ ہوگی کہ ہم ساپنے آپ کومطلق یا ڈیادہ ان ہی مسائل کے اندر محدود رکھیں جو خاص طور مرسلانوں سے والبتہ ہیں''۔

و یں مہندؤسلاؤں کے اتحادکا مہینہ صدق دل سے ما می ریا ہوں اور اس کو ملک کے بہترین قوا بیکے کیے خروری مجمتا ہوں'' اور در تقیقت کا نقر س کے بانی (سرسیہ) سے جو مہند وسٹان سکے اندر نہمرت اصلاح شرہ کو شلوں اور نام نما دسوا رہے کے ملکہ حقیقی جمبوریت کے خوا ہاں و کو شاں تھے اور مہند ومسلمانوں کو مہند ومستان کی دلمن کی و و خو بھورت انکھیں سمجھتے تھے بیاب حد در عبر سیسی تھی کہ وہ کا نفرنس کو اکر شقاق و نفاق بنا ہے۔ بلکہ کا نفرنس کی مبنا و بھی اس غرض ایخب دیسے حصول کا ایک زبر دست آله قرار دی جاسکتی ہے یے بیانچہ کلکتہ يونيورسى كمين كى د بورا سنع بى النظرير كى الميدكى ب: و اعلى تقليم كے سئے مسلمانوں كى جديد تحريك ميں وہ ذمنى اتحاد مضمرب جوال شكافول كوجواخلافات اور تهذي روايات كي بنا يرسدا بو ي بي اگر بالى مبدنه كرك تو كم يقينًا كرد الله ا ورنا شدنی برگما نیوں اور شاعوا نه خیا ل فرمینوں کا توکو ئی علاج ہی منیں ہے سے ہے بس کہ ہراک اُن کے اشارة یں نثال ور کرتے ہیں محبت بھی تو ہو تاہیے گما ں اور من احبیاکه ہر ٹیسے کام کاعمومًا دستور ہومثل خود کا نفرنس الک اس کے خطبوں کی ابتدا بھی نہایت سادہ طریقیہ بعوري معدر ميد مخضر الفاظمي لين انتخاب كاشكر براداكر كافار كارروا في كي ا حارنت دیتاا ورکارروا نی نشر<sup>وع</sup> بوی اور اس کارر وا نی میں بھی بہت زیا د ہ کھرا<del>ق</del> نہیں ہوتا تھاکیوں کرسوائے تشویق ترویج تعلیم کے دوسرے ممات امور تعلیم اس وقت مسلما نوں کے سامنے نہ تھے ۔ اس کے بعد کا نفرنس کی ضرورت بر محبث شروع ہوئی - پھراس کے فوائد بیان ہونے لگے ' اس کے بعدر داعر اضات کی احتياج لاحق بو ئي- ذال بعدسال بسال ترقى تعدا دممبران براطها رمسرت كي نوبت انی جه کانفرس کے ساتھ عام مخالفت کا ثبوت تقا' ہیاں تک کہ وسع مسائل پر نظرة الى جائے لگى - ان مال كے لحاظ سے تجاويز ماس بونے لگيں تواب كها جانب لكا كو كالفرنس مرف باتين بنانے كے لئے ہى۔ اس طعن كاس 109 ميں سرد نے بیشت سکرٹری کا نفرنس اپنی سالا نہ دور ٹ میں یہ جواب دیا کہ

ور اس کا نفرنس کا کام یہ ہے کہ آپیں میں صلاح و مشور ہ سی انفاق

جم غفیہ مسلما نوں کے اس بات کو قرار نے کہ کیا امرنسلما نوں کی بھلائی

اوران کی قومی ٹرقی کے لئے مقید ہی اور سب پرظام ہر کرے اور اُن

کے فوائد کو قوم کے دل نشین کرے -اُن کی تعمیل ہونی کا نفرنس کی قدر

اورافتیا رہے باہر ہے - یہ خود قوم کا کا م ہے کہ جس بجویز کو خود انھوں

نے قوم کے لئے مقید قرار دیا ہے اس کے عمل درآ بدیں کوشش کریں ۔

پیمرے میں نواب میں نواب میں الملک بہا در مرحوم نے اس اعتراض کے اسی جواب

کو اپنی مخصوص شان ا دب کے ساتھ اس طرح و ہم ایا ؛

و لوگ جمع ہوتے ہیں اور اپنی اپنی دائے ظام کرتے ہیں اور اپنی اپنی دائے ظام کرتے ہیں اور جو کھی باتھا ق قرار بابا ہے وہ رز ولیوشن کے نام سے تعبیر کہا جا اس کو دوسر سے نفطوں میں تمیشلاً اس طور پر محصنا جا ہے کہ کا نفرنس ایک مجمع ہے قومی بیار ہوں کی شخص اور اس کے لئے دوا تج برکر نے والوں کا اور رز ولیوشن نسخہ حرباتھا ق اطبا لکھاجا باہم کم مرحضرات اونسوس ہے کہ اس نیک کام پر بھی کھی ہے در دی سے مگر محضرات اونسوس ہے کہ آئی میں بوالہوس کہتا ہے کوئی ہماری کار روا جو نفول اور لغو شبلا تا ہے ہماری البیعیں بہو وہ مکو اس مجھی جاتی ہیں اور ہما ہے کہ کوئی ماری کا مقال ہر ہونے اور ہما ہے کہ کوئی سے اور ہمای نسائح نہ طا ہر ہونے اور ہما ہے کہ کوئی سے کہ اٹر ایا جاتا ہے اور ہمای نسائح نہ طا ہر ہونے کو تو تو سے کہ کوئی سائح کے نہ طا ہر ہونے اور ہما ہے کہ کوئی سے کہ کوئی سائح نہ طا ہر ہونے کا تو بھو ما ہم پر اعتراض کہا جاتا ہے۔ اور ہما کے نہ طا ہم ہوں کہا تا ہے۔

صاحبوبهم بخود حاسنتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اب تک تار كامول كاكونى خلان تيميظا سرنهيس جوا اور كوسشش تحربير وتقريركي عد سے امرانس کی گرصاحبو اس میں ہاراکیا قصورہے کیممنادی کرتے ہیں اور چش دلانے اور سمجھانے اور تدبیریں تبانے کے سوا قوم سے کام لینے کا اور کیا درایہ رکھتے ہیں .... ہمنے قوم کواک کے بزر گوں کی شان وشوکت یاد دلائی اُن کی شان می تصيدے پرسے، كمى دل توشكن تصريماكر أتفين جوش دلايا اور عى يد در د د استانين سناكران كورلايا .... گرافشوس بوكهملي ' میتحبرطا مرزمیں مہوا -اور کا نفرنس کے حلقہ سے ما مبرکل کرکسی نے اس كاخيال ندر كها بهم كواس برما يسى مي بوئى مركما يحيّ .... بعبت کی اگ سینه میں عبرک رہی ہی کہ وہ کسی طرح تندیں تحبیتی اور تو می محبت کا درد ول ميساكيا سيے كرو كسى طرح منيں جاتا على متيس سنتے مي طعنے سنتے ہیں' نامید مایں دیکھتے ہیں مگر سوبو دا سرمی سما گیاہے

چوں محبت علد درخر من زند شوق خاکسر شدن دان زند فال می زند فال بیچ سبل می زند دست دردامان قائل می زند فال بیچ سبل می زنند دست دردامان قائل می زنند کیست و استقلال کاخدان یوسی و استقلال کاخدان یوسی و استقلال کاخدان بیسی و از اور کا نفر نس کو و و مردل فرسی حاصل نو کی که ایک و مهندگیر" دال اندیا ، تحریک قرار یا نی اس کے ارکان کی تقدا د کاشار درجنوں سے گزر کر مزاروں تک بیونجا ، اس کی اواذ کل قوم کی متفقہ اوا ز

سبههی وانے لگی گورنمنٹ ریاجی کسی کو کا نفرنس نے مخاطب کیا اُسے اس کی طرف
متوجہ ہونا پڑا ۔ اور اس سالے مجموعہ کا نیچہ قوم کے حق میں جب درجہ نفید ومنفعظ بنا مکلا اس کی شائم سلما نان مہند کی گزست تہ سی سالہ تا ہے ہے ہے
توفیق بانداز ہم سے از ل سے
انکھوں ہیں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ موا

کا تفرنس کے اس اثر و نفو ذہسے جو صب ل خواہ نتائج مترتب ہوئے ان کی تفلیل بجائے نو دایک دایک متر تب ہوئے ان کی تفلیل بجائے نو دایک دفتر جا ہے ۔ ماقل و دل اجال میں ہو کرمسلما نول

کوچار دانگ مهند میں تعلیم کی طرف متوجہ کیا قوم کے ہو نها رکویں کے لئے وظائف کا انتظام کیا ، قوم تعلیم کا ہیں قائم کیں آبعلی مصارف کی ہم رسانی کی سبلیں لکا لیں ، انتظام کیا ، قوم تعلیم کا ہیں قائم کیں آبعلی مصارف کی ہم رسانی کی سبلیں لکا لیں ، مسلی نوں کے جمو دہیں تحرک وسلیان بیداکیا مسلمانوں کو تعلیم نسواں وبالغال معندور الله مسلمانوں کو تعلیم نسواں وبالغال معندور میں مدارس شبینہ ، صنعت و حرفت ، عجارت و زراعت اور سپٹوں کی تعلیم اور ترمبت مسلمانی کی جانب توجہ دلائی - ہر حد یہ لاتعلیم تحریک دختل مفت جری ا بتدائی تعلیم کی طف رمنیا کی کی جسم نمی کی بین وغیرہ وغیرہ ) کے متعلق قوم کو صبح داستہ کی طف رمنیا کی کا بین وسلم کی بین سب سے نہ اور میں باب میں معنون سے داروں کے مواد وہ سلم یو نیورسٹی کے قیام کی مسائی جماری دو وہری اسلامی درس کا ہوں کے علا وہ سلم یو نیورسٹی کے قیام کی مسائی جماری سب سے نریادہ حصد لیا - ہرصو بہ کے مختص حالات کے اعتبارت وہاں کے مسلمانوں سب سے نریادہ حصد لیا - ہرصو بہ کے مختص حالات کے اعتبارت وہاں کے مسلمانوں کے ایزر ترویح و ترقی تعلیم کی الیسی را ہیں نکا لیس جن تک و داس صور بروالوں کی مسلمانوں کے ایزر ترویح و ترقی تعلیم کی الیسی را ہیں نکا لیس جن تک و داس صور بروالوں کی

نظرودسترس ندھی مسلمانوں کو ترتب مجانس کے نئے ڈھنگ سکھائے۔ یہ واقعہ بے کہ قوم کے اندرمض جہر قابل ایسے تھے کہ اگر کا نفرنس ان کو قعر کمنا می سے نہ کالتی توان کی ہستداو ہرگر نظا ہر نہ ہوتی اور دنیا اُن کے فیض سے محروم رہی وہ درختاں تا ہے تھے جو کا نقرنس کے افق سے طبند ہوئے اور مالم کو اپنی رشوی میں مصدید یا اب می کتے گو ہرنایا ب اور درمتیم ایسے ہوں گے جن کے کان کئی کی جارکنی بردائٹ کو اور فورامی کی صدیب حمیلیا اس کا نفرنس کے اعوان و

انصار کا مقدس ترین فرص ہوگا ہے بہت سے گو پٹر ہوار ہاتی رہ گئے ہونگے مزار و سے لِی ڈمت و رہی ایسے کھلے ہونگے کے حن کے سکرانے میں تھی و شاہنگ ذفر

اس فی سر المرکوشی کالٹر پیر شایع کیا (اور کررہی ہی) وہ ادب اُردوسی امکی قابل قدراضا فرہے ۔ اس کی تعلیمی لائمبر سری برعظم منہ دسی اپنی نظیر آب ہی ۔ کانفرش کے فوائد کے متعلق نواب عادالملک بہادر مرحوم نے اپنے سلافلی سے ایڈرس میں جو کھی فرایا تھا اس کاخلاصہ ہیاں درج کرنا مناسب معلوم موتا ہی ہ

و درانط اٹھاکر دیکھئے تو معلوم ہوجائے گاکد اس کانفرنس کی ہوت اسلامی مہند وستان میں کس قدرانقلاب و قوع پذیر ہواہے اور صرف ہی نہیں ملکہ اس کا نفرنس نے ہاری قوم کے سوائے دیگراقوا کی کوسٹ شوں میں ایک نمایاں تحریک پیدا کی ہی ۔ جس وقت کاس کانفرنس کے سالانہ احلاس کے منعقد کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا کیا اُس وقت صور بندھ پر ایک بے صی کا عالم طاری نہ تھا ج کسیا اسی ۔

كانفرنس كى مساعى حميلة سے مشرقى برگال اور برہااس فواب گرال جو تطام رلا انتها معلوم موتا تقا' بدارتسي بوك مدراس' بميني' اورسنٹرل انڈیا کے سلمان کیے بعد دیگرے سب کے سب اس وقیق ماس كريك اورمتا ترمويكم بن اوران دونون صوبون كاتو ذكر ہی کیا ہے جن کو اس تر مکی کے حاکے مولد مونے کا فحر عاصل ہو میں النين جانتاكه آپ مجھے اتفاق كرس كے يالنين تاہم مي تولهان تك كتے كے لئے تيار موں كرميرى رائے ميں مماليك بى اسى حراكے بتائج ميں ہے-اور بالآخر میں آنا اور عن کرنے کی اجا زلت جا ہوں گا کہ یہ زیا دہ تر اسى كانفرس كى كوستنشول كانتج بهوكمسلم لوينورستى كاخيال جو مررست العادم كے قائم بوتے كے وقت سى سے بيشوالان قوم كے دلوں میں آرزوئے دیر بینہ کی مانندھا گرین تھا ، اے علی صورت میں مودارموگیا ہے حتی کہ شمیرسے سے کر راس کما ری تک عام سلمانان مند کی قومی آرزو ول اورخوام شول میں سب سے بڑی ہی تواہش دآرزوسے ۔

اس کانفرنس اور لیگ کی بدولت ہما سے ہم ندم ب برا درا ن مند کا رسشسد اتحاد و اتفاق روز بروز زیادہ مضبوط بروج اتا ہے "

سلافاء کے الدرس بے بیش شاہ دین مرحوم نے کا نفرنس کی کا رگزاری کے متعلق کہا تھا کہ تعمیری بهلی معدارت دسیسه به به بعد بو زمانه گرزا به به بسیس به مسلمانان بهند نے بهت کچه تعلیمی ترقی کی ہے۔ مغربی طریقی تعلیم کے فلاف نقصب قوم میں قریب قریب برحگد به فقود بهوگیا ہے اور قوم میں قریب قریب برحگد به فقود بهوگیا ہے اور قوم میں تعلیمی معاملات میں بهبت کچھ اولوالعزمی دکھانے لگی بہرا ور بہمیشیت مجموعی میر زمانہ سابق کی نسبت مسلسل ترقی کا زمانہ رہا بہرا ور قوم میں ایک خاص درجہ مک شعور نفس اور احساس اتحاد بیدا بهوگیا ہے ''
ایک خاص درجہ مک شعور نفس اور احساس اتحاد بیدا بهوگیا ہے ''
گرست تہ جیل سالہ اجلاس د مدر اس مجموعی کے موقع برجوگو یا کا نفرنس کے کمالِ عقل وشعور کا سال تھا اس کے بخیۃ کا روجہاں دیدہ عدر سر شیخ عدرالقا در نے نشدن کی کہ

و زما ندهالی به بهاری قوم نے جو کچیجی ترقی کی ہے یہ سب سرسید

کی سرگرم مساعی کا بیتی ہے ۔ مرحوم اس کا نفرنس کے اولین با نی اور
سکرٹری تھے اور اس سے انھوں نے یہ کام لیا کہ مسلما ٹوں میں تعلیم
سے دل جبی بیدا ہواور وہ اپنی آپ مدد کرنے کا بلند خیال سین نظر
ماری رہی ہے اور اُن کے انتقال کے بعد اس کام کا بیٹراان کے جاری رہی ہے اور اُن کے انتقال کے بعد اس کام کا بیٹراان کے دوست اور رفیق نواب محس الملک مرحوم نے اٹھا یا اور اُن کے انتقال کے بعد اس کام کا بیٹراان کے دوست اور رفیق نواب میں الملک مرحوم نے اٹھا یا اور اُن کے اس بعد ان کھک رفیق نواب و قاد الملک مرحوم نے اس میں موم نے دوری کی مرحوم نے اس میں موم نے دوری کی مرحوم نے اس میں موم نے دوری کی کارگر اُری اور اُس کے یہ صروری نہیں معلوم موت کی کارگر اُری اور اُس کے یہ صروری نہیں معلوم موت کی کارگر اُری اور

اس کے دل حیب دور ترقی کا ذکر تبضیل آب کے روبرو کی جائیں حفیوں نے و قتاً جائیں حفیوں نے و قتاً فوقتاً کا نفرنس کی کامیا ہی میں مدد دی ہجس آں قدر عوض کر دینا کا فی جائیں حفیوں نے و قتاً کا نفرنس کی کامیا ہی میں مدد دی ہجس آں قدر عوض کر دینا کا فی جے کہ گزشت تہ چالیس سال میں حب قدر بھی بڑے بڑے بڑے اوجی انجام دی ہیں ہوئے ہیں حبوں نے انجی انجی خدمات تو می انجام دی ہی انہ میں بالعموم اس کا نفرنس سے کیے نہ کچھ تعالی رہا ہے ''
فرض کما یک زبانہ تھا کہ قوم ترقی کے زبیوں کو اس طرح مطے کرتے لگی تھی کم فرض کما یک آزاں تھے تو اغیاد مشدر و حیران سے

وبصعدحتى يظن الورئ بأن له حاجة في السّمَاء

لیکن کانفرنس کی بنا اور ترقی اور تیل سالگی سکے درمیان مہندوشان اور برین ہندوستان کے مسلمانوں بر بعی مخالف

العلام عظیم العلام عظیم گزشته صدی کے آخر بربع میں سلانوں کی جو حالت تھی اس کو میں اپنے مصلاء کی سلم بربس کا نفرنس کی استقبالی جاعت کے خطبہ صدارت سے نہایت اختصا دیکے ساتھ اخذ کرکے دیل میں دیج کرتا ہوں:

و فیجوعی طوربرس حبر کا نام علی گڑھ تخریک ہی وہ ایسی کامیاب ہدئی کہ ماید و ثناید ۔ جس زمانہ میں علی گڑھ تخریک مشروع ہوئی ہے' ہند و ستا ہیں کمانو کاشیرازہ حس درجہ منتشر تھا اس کا اعادہ آپ حضرات کے روبر وطول ضول و رقتم ہے اُن ہے۔ سکین آپ صف ذرا یہ غور فرائیں کہ اس تحرکی کے ذرایہ سے چذہی روز میں طرقبہ
اور ہر درجہ کے مسلمان کس طرح ایک مرکز پر آگئے کہ اس کے بعد علی گڑھ ہے جو تحریک
اٹٹی افل پر سکی کلم مدلے لیمک بلند مہو نے لگی اور سلمان ہم واحد ہو کہ سند وسان
کی ترا ذویں شل اس وزن کے سبجھ جانے لگے کہ جس پلتے میں پڑجا تمیں اسی کو بھا دی
کر دیں اور جبکا دیں ۔ وہ مسلم سہند کا ہز والا ینفک بن گئے اور باقی ابن ایر اور میں سے مرفزی یون کر دیں اور حبکا دیں ۔ وہ مسلم سہند کا ہز والا ینفک بن گئے اور باقی ابن اور دی میں سے مرفزی یون کر دیں اور حرف مسلما نوں کی دل دہی میں ہے۔
ان سے مطاب ہے بے چون وچوا منطور ہونے لگے۔ مسلمان ایک زمانہ شناس تو م سبجھ جاتے
ان سے مطاب ہے بے چون وچوا منطور ہونے گئی تھی کہ مسلما نوں کے تمذیب کی ہوئی
بات کے مطاب میں منشاکو یا نے کے حالت بیاں تک بہونے گئی تھی کہ مسلما نوں کے تمذیب کی ہوئی
بات کے اس منشاکو یا نے کے لئے بڑسے بڑسے دیروں کو کم از کم تھوڑی دیر ہے۔
ایک سر ہر گر میاں ہوجا نا بڑتا تھا۔

جس زمانہ میں کرسلما نان مہند کی میر دوش تھی بیرون ہند کے سلمانوں میں زندگی اور از سر نو تندرسی کے آثار بائے جانے لگے تھے۔ ٹرکی کے لئے ''مرد مبار'' کے لفظ جو استعال موسے تھے وہ معذرت کے ساتھ والیس لئے جانے لگے تھے ' بیوس اور مراکو کے معا ملہ یں بھی جان ٹرگئی تھی ۔ افغانستان کا فرماں روائے وقت اس درج کے مانا نول میں تھا جو ملکوں کے مرقعوں کو بدل دست تمدی دراز کرنے سے ذار کو اپنی سلمانت کے افر اسلامی حکومتوں کی اُڑادی پر دست تعدی دراز کرنے سے زار کو اپنی سلمانت کے افر اسلامی حکومتوں کی اُڑادی پر دست تعدی دراز کرنے سے زمین و آب مان بار رائے تھا جس کی دفات نے مصر سے باب سیاست کو مائے قام مرئم کر دیا۔ دبین و آب ان کے لئے علاو ' کے کلا ہی ' کے میرفخر بھی باقی تھا کہ دبیا میں و ہی وا عد

سلطنت تھی جو اغیار کی تقروض ومرمون نہ تھی۔ تطبع شاخ زریں سے ہے کر دیوا چین کے سلمانوں کے ڈانڈے ملے ہوئے تھے - اور اس تول مصدوق کی براے العین تصدیق ہوتی تھی کہ اُلمومن للمومن کالبنیان دیشد بعضد بعضاً۔

ایسے مربسان دشا کے تقریباً برحقہ میں موجود تھے جو اپنے اپنے ملکوں اوا وطنوں کی حیرہ حقیقی و وطنوں کی حاقہ عام اسلامی مسائل کی سبت بھی کور باطنوں کی خیرہ حقیقی و مدیدی کی اصلاح کرتے دہ ہتے تھے مسلمان خود اپنی مقامی حالتوں کی طرف سے اس در خطئن ہو جلے تھے کہ کم از کم انگلتان اور جایان کومسلمان کر دسیا تو اُن کو بات معلیم ہو تا تھا ۔ حتی کہ یو رہ میں جہاں ایسے مربر موجود تھے جوٹر کی کو یورب بات معلیم ہو تا تھا ۔ حتی کہ یو رہ میں جہاں ایسے مربر موجود تھے جوٹر کی کو یورب در مدن ہو بات کو میں اُن کو دران سکن جواب و بینے کے لئے ایسے لوگ بھی تھے جن کا د ذاتی بخر مراور عام مشام کی بنایر ، میں تھی حقیدہ تھا کہ سارایوری بل کر بھی ٹر کی کی چیذ ہیرو نی و دور دست توجی چوہو کی بنایر ، میں تھی حقیدہ تھا کہ سارایوری بل کر بھی ٹر کی کی چیذ ہیرو نی و دور دست توجی چوہو

يە حالات تھے كەيكا يك واقعات نے پِياً كھايا سە زمانه دگرگونه آئيں بنسا د شرآل مرغ كوخا يەزرس بنسا د

ایک ایک کرکے قطع کئے گئے 'گویا ترکی کی ترکی تمام ہوگئی۔ عوب شام، عواق ' وغیرہ کی جومالت جاس سے آپ بخوبی واقعت ہیں۔ حتی کہ بھاع مقدسہ رزا دائٹر شرفًا وتعطیمًا وشرفنا بہتا تھا ) کے متعلق جو واقعات بیش آٹے ان کا مذک مبرا یا جا ناہی ہیں ہے۔ مسلسہ کہ اور مہان وی کا ہمند وسستان کی اور مہند وسستان سے با ہم کی سیٹ پرجوا شرتھا اس کی اور نی مثال میں واقعات ہیں :-

لار ڈسالیری دوزیر عظم انگلتان نے ایک بارکہا تھا کہ دو ٹرکی کے مخالفوں کو یا در کھٹا چاہئے کہ ترک ملکہ مقطمہ کی مسلمان مند وستمانی رعایا کے ہم ترمہ ایس ؟

لار و ما الله و و در مند) ف تقسیم منگال کے مخالفول کومشنه کیا تفاکه الله و مالی در محصد بندوشان کے مسلمان ترکول کے ہم زمید بیں "

آسی سکے ساتھ میمی یاد کیے کہ دسمبر افراہ میں برا دران وطن نے سلما اول کو مفاہمت سکے لئے اس مقام بر مرعو کیا تھا تھاں گنگا اور حبنا ملتی ہی لیکن بسلمان ش ایک ایسی ناکارہ شے کے ہیں حب کی کمیں بھی کوئی قدر بنیں ہوتی ۔ اور اکبر مرحوم کا قطعہ رحو مولو بوں کے متعلق سبے ) تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ مسلمانوں پر بورے طور

پرسطبق ہوتا ہے۔ وہو ہزا ہے نئی روشنی کا ہوائی لی محرمت نے ان سے کیا لی کم مسلمان اب س پرسی ہیں نہ افس میں ہیں اور نہ کرسی ہیں نئی روشنی کا ہے سب یہ ظہول خدا جانے طلمت ہو اس میں گذاوت ، کا نفرنس کے مشتشاہ کے صدر نے سان کیا تھاکہ

و اگرچه خدا کاسکریے کہ ہماری قوم میں بھن بھیں اہل کمال موجو<sup>د</sup> میں خاص کرشتر قی علوم کے استا داکشر پائے جاتے ہیں۔ تاہم علوم، مديده ك فاضلول كى تعدا و بمارى قوم سي ببت كم بح" المنكه التحاليب اور بتائيج كدكيا البهجي ميم من تُعنن بعن الله كمال موجود بين خاص كريشوني علوم کے استاداکٹر ایک حاتے ہیں ؟ کیاس وقت ہمیں کوئی مفتی لطف اللہ مفتی صدرالدین مولدی مدالی مولوی فشل حق مولوی عنایت رسول المانظام الدین مولا ناعد الحى اوران جيسے صد اعلى ائے الى كمال كا ہم مليركما ياسك بھى نظر آتا ہے؟ يمرغور كيكي كديم مي اليس كتفي بي جوعلوم وفنون حديده بي مي اس يا بيسك شار موسکیں جیسے وہ ہزرگ درجهم الله اُسٹر قی علوم "میں سنتے ؟ a فضل ويہزر ترون کے تم س میں تو حاس اور پہنیں تو ہایا وہ سب کہا نیا انہیں سرو شاء كاليرس من على رئوس الاشها د بيان كياكيا تفاكه مو توم مین اس وقت حتنی دشواریاں ٹیر رہی ہیں نہ دولت کی کمی سے میں نظم سے نرصبم سے بلکہ اومیوں کی کمی سے بیا اس وقت کی حالت کا اُس وقت کی حالت سے موا زند کھیئے کیا ابھی ہم کہ سکتے میں کہ ہمیں نہ دولت کی کمی ہے نہ علم کی انصبیم کی جکیا اب بھی ہم میں کا نفرنس کے ہزاروں ممبر سنتے ہیں ؟ کیا ابھی ہم کسی سلم او نبورسٹی کی اسکیم برجید مسیوں کے الدريخاش لاكه روسير حم كرسكة من إكرابهم البهميكسي خلافت فندع جهوليس ایک کروررومیر دال سکتیس ؟ لاوالسر زمانه دگرگونه آئیس هند شدآ*ن منع کوخانه زرین هن*د

ذراگرسان میں سرد اسکے اور و صبح می کمی میٹی کو دسکھنے حب سے مراوسہانی توت اور اخلاقی رعب ہو۔ سلام کرا ہوں اور اخلاقی رعب ہو۔ سلام کرا ہوں اور اخلاقی رعب ہو۔ سلام کرا ہوں اور اور افراوں ہزال برن و نروال تو ہی کے اتنی سکت باتی سکت باتی تھی کہ برادر ان و طن اُن سے انکھ ملانے کی شاذ و نا در ہی جراً ت کرتے ہے گور نمنٹ بھی اُن سے چوکی میتی کہ اور اُن کو سمیشہ اس طرح روکا جا تا تھا جس طرح سخت مند زور کھوڑے کور دکا جا تا تھا جس طرح سخت مند زور کھوڑے کور دکا جا تا ہے جا تا ہے ان میں ساہمیا نہ جش اور جنگ جو یا تد روح بائی تھی ' ہندو ستان میں مرداندوزرشی حات ہو جا جا تا ہے ان میں ساہمیا نہ جش اور جنگ جو یا تد روح بائی تھی ' ہندو ستاد رجن میں جر تعلیم فنون کا چر جا صرف آخیں کے وم سے قائم تھا ۔ حتی کہ نبکالی استاد رجن میں جر تعلیم کا رواج سب سے زیا دہ سے اسلان کی سیا ان کی سیا اس میں اسے خصوریت سے بتا یا ہے ۔ و ہ کے اپنی مشہور کا ب و دی انڈین سلائس " میں اسے خصوریت سے بتا یا ہے ۔ و ہ کھتے ہیں :

His gentle and timed character unfitshim to maintain order among muslim boys."

me to send my boy to a Bengalee teacher"

رلینی روئے زمین پر کوئی شے مجھے ترضیب نہیں ہے۔ سکتی کہ میں ا لینے بچئے کو ایک نبگالی اُسٹا دکے یا سے جی ب سے قام کے ایڈرس میں ہو کہ

ورکسی نویجان مردسے بدسوال ہو نا بھی کرتم طورے برجر شا جانتے ہو یانمیں الیا ہی ہوجب شرم ہے - بالفاظ دیگر اس کے سیر معنی ہیں کرتم اوصاف مردانگی سے معرا ہو'

گویا اس وقت بھی نہم میں مردا نہ اورسب پا ہما یہ عادات اس در مبعام تھیں کہر نوجان مردکا گھوڑ سے کی سوادی داورازیں قبیل و مگر فنون اسے واقف ہو نامسلّ ات سے تھالیکن افسوس اب نہ وہ قوت ہو اور ندوہ و مقاک نیتیجہ وہ صدا ہو ا قبات ہیں جو مسلما نوں کی مظاومیت و معلومیت کے مرحصّہ ملک میں مردور د مجھنے اور سننے میں کے ہیں۔ نیفتوں فی کل عام ھی تا او حربین "

باعر ت تومی وجو دکے نئے جو دو جیزی فروری میں لینی علم وسیم رکسطی فی العلم والعلم وسیم رکسطی فی العلم والمحسم می جب وہی مفقود میں تو چیر سلما نوں کا فدا ہی حافظ ہے ۔ اسی کے ساتھ فقدان دولت کے واقعہ کو طائعے اور نتی خود افذ کھئے ہے

قوم کا مبتدل ہے جو انسان ہے حقیقت ہو گرم پہلطان قوم دنیا میں جس کی ہے متاز ہونقیری بی بھی وہ یا اعزاز ذات کا فخراور رنسب کا غرور اُٹھ گئے اب جہاں سے یہ ستور

ته بهمن کوشدر بر ترجیح اب نہ خانی رہی ہوغانوں کی کٹ گئی حراب خاندانوں کی توم کی ورت اب بنرسے ہے علمے یاکسیم وزر سے یے مرسبات مک نائے گا

اب نهسستد کا افتحار شخیح کوئی دن س سے دورائے گا

ندرس کے سدائیی ون را ت یاد رکھنا ہماری آج کی یا ت

مدكون بم ميل بياتهم كاطرت وارسے جو بيكنے كوتيا ر بهوكر بهمين سلف سیلیا کی بالکل طاقت نئیں ہے باید کہ ہم دوسری قوموں کے مقابله مي بالكل ميشي بي (ايدس موثاء)

و کون کہا ہے کہ ہما رے یاس نہزمین سے نہ سرا بیا نہ ثروت نه واغى اورسيانى قوت كون كهام كم مي طيخ كى طاقت تنين "

و ہماراعلی گڑھ کا بجمسلمانان مبندکا مرکزی قومی درس گا ہے اور بهشهر سبے گا اور بلجاط ان عظیم الشان روایات اور اس ب انتهاأت کے چویہ قوم کی عام بڑی بڑی تحریکایت پر سمبیٹہ ڈالٹار ہاہے سے جا طاسكا ب كراس درس كاه كى عام حالت جدمسلمانان بندكى اخلاقى اوردماعی ترقی کا اندازہ لگانے کے لئے شا پر بہترین معیار کا کام دے گی كيوشك نهيس كرهلي كرفه كى طاقت يمي شرى طاقت بتى واليراس طافات كيابه وعوب بولين لين وقت يربالكل صحح تع موجوده واقعات كساته

منطبق بوستے ہیں ؟

خلاف زیں اس زمانہ کے حالات دائرہ بیس کہ

گور منٹ کا روئی مسلانوں کے متعلق میت فلم مبل گیا ہے' اول تو اس زمانہ کے فلم مدار مرش مدّبر میعقیدہ رکھتے ہیں کہ سلمان کسی خاص حق کے ستحق نہیں من دومر اگر وہ اس کے خلاف رائے بھی رکھیں تو جد میز نظام حکومت کے مانخت اس رائے کو علی میں مائے کو علی میں قرت وازادی نہیں رکھتے ۔

مبت سے سرکا ری صیغے ' صیغ منتقلہ کی ضمن میں آسگئے ہیں اوران ہر اکسر غیر مدر دا بنائے وطن کا قابو ہو آہے ۔

تومی کشاکش پیلے سے بہت زیادہ بڑھ گئے ہے۔

مسلمان خود اندرونی طور پرشاخ درشاخ بهورسه بی اور میدان سیادت و قیادت میں ایسے نوگ کئے بھوئے ہی کوشلا اگر وہ معاملات تندیم ریجب کرتے ہیں دیعو ایک بہت بڑسے سلمان لیڈر کے

و بالسے لوگ جو مہندوستان کے تعلیمی مسلہ کی انجد سے بھی ناواتف ہیں اخبارات میں ایسی دیائے ظام رکرتے ہیں کہ جن سے ان اصحاب کے بھی ہوش اڑھا میں حجفول نے خو دیو نیو رسٹی کی تعلیم حاصل کی ہی ہے خوض بین نقلب شدہ اور روزافروں انقلاب پذیر حالات ہیں جن سے اس وقت مسلمان دوچارہ ہی ان حالات میں بیرسئلہ نہایت خورطلب ہے کہ

كالعرس كالمن و نظام على الكيام و ناجائية - يدمسك كي آج نيا منين هيا

کی توجیدت بیلے سے میدول ہی اور کمیوں نہ ہوتغیرات حالات کا تھا بلہ اگر منا سب
تغیر علی سے نہ کیاجائے تو دنیا کا کوئی نظام خوبی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ٹھنڈے
موسم میں ٹھنڈ سے کیڑے کام نہیں ہے سکتا۔ گرم موسم میں گرم کیڑے اتارہ سینے
پڑتے ہیں ۔ درج اللّا ہم کمیعت ما داریسے

سداایک ہی رخ نہیں نا کو جلتی جلوتم اُدھرکو ہوا ہو جیسسرکی

رومیں جھا ہوں کہ کانفرس کو اب لینے پروگرام میں ترمیم کرنے کی
صرورت ہی نصرف اس نے کہ حالات بدل گئے ہیں بایہ اس لئے بھی
کھینڈ تعلیم خودتھا سے ہاتھ میں وے دیا گیا ۔۔۔۔۔ ال انڈیا کالفرس
کے جیسے اس نتان اور نوعیت کے ساتھ منفقد کرنے کی ضرورت نہیں جیسے
اب مک ہوتے آئے ہیں اس کا نفرس نے اپنا بڑا کام بخر بی انجام مے دیا
اب جو کام ہے اکبیرٹ لوگوں کے باہمی مشورہ کے بید ضروریات قوم پر
انس جو کام ہے اکبیرٹ لوگوں کے باہمی مشورہ کے بید ضروریات قوم پر
انس ان کو کو نیرکیا جائے۔ اور اُس کے لئے کسی عام از دھام کی نہ

مِرُورت ہی اور نہ حاجت میں امید کرتا ہوں کہ اس سلہ بین عاص توجہ
کی جائے گئی اور اُنیزہ کے لئے ایک عین پروگرام میں نظر رکھا جائے گئے۔
سر عوارہ کے اٹیر رس میں کا نفرنس کے متعلق ' بیض لوگوں کی رائے کے میلان ''
کا اخلیا رتھا جس سے کم از کم بیضرور تابت ہی کہ اب خیلف دماغ کا نفرنس کے نظام ممل
کی تبدیلی کے خواب دیکھنے لگے ہیں :

و کی عصد سے معض گوں کی رائے کا بیمیلان سے کداب اس تعلیم کا تفرنس کی چینت ایک اسی جاعت کے جوسا سے مندوستان مے مسلمانوں کی علیمی ترقی کی علم مروار مبوضرورت نہیں رہی - کہاجاتا ہج کروہ کر زور مخالفت جوامک زما نہ میں تعلیم حدید اور الگریزی ٹر مصنے سے متعلق تقى اورش كامقابله سرسيد مرحوم كاميا بي سے كريتے سے اب يا قى تنيى رمى الكيصرات علما رهى موجودة كالعليم ما كم ازكم تعليم عبديد اور مرسی تعلیم کو مک جا کرتے کے موافق ہوگئے اور اس کیے ہیں اس کا نفرس كم مقاصد كى اشاعت يرخرج كريف اوراس كم المح كيف أعمان كى صرورت بنيس - ييمي كهاجا تاب كداب ملك كي ختلف محتول س صوبه والعليمي كانفرنس بيدا موكئي من اوروه لين لين صوبكت ليمي ضرورمایت کی انھی طرح نگرانی کرتی ہی اور اس صورت میں آل انڈیا احِمَاع کی اورائش کے مصارف کثیر سرد اشت کرنے کی حاجت نہیں ہی '' مندرج بالااقتباسات سے ابت ہو کہ قیل اس کے کہ کو ٹی خارجی قوت كانفرنس كواس نظام على عتدل كرف يرمحبورك أسكا خودى اس باب مس سين قدى کرااولی ہے۔ اپنی عمر کی جالیس منازل ملے کرنے کے بعد آسے ہو تجربات حاصل ہوئے ہیں اوّل اُن کو کام میں لائے 'اس کے بعد سب ضرورت و وسے اورم اُٹھائے۔ غالبًا آیندہ کامیا بی کے بیئے مقدم شرط یہ ہوگی کا لفرنس لا مرکز بیت کے وائرہ سے کل 'ر اپنی مرکز بیت قاعم کرے اور عام صوبوں ہیں اپنی شاخیں بھیلا کے جوابی فوست میں مسہل امل طریقی سے اپنی تجزی کریں اگر اس شطیم میں کا نفرنس نے کافی کا میا بی عال کرلی تو لقین ہے کہ انشاراللہ تعالی ہر دو مری تجویز و تحریک میں کامیابی ہم رکاب ہوگی اُل الا ن اس کے بعد کا نفرنس کو چا ہے کہ ایسے متاصدا و زمنور شدہ تجا ویز کا الی الا ن جائزہ لے اور جو مقاصدا ب کی اچوتے دہے ہیں اور جن تجا ویز برا ب مک بالکل جائزہ لے اور جو مقاصدا ب کی ایک جائزہ سے اور جو مقاصدا ب اور اب کی اُن کے متعلق کسی مزید کا در و ان کی گائی اُل اُل اُل اُل کی طرف قوم کی جائے۔

کانفرنس کے مقاصد ہم اوپر د طاحظہ ہوستی ۲۲ و۲۳ ) نقل کرھیے ہیں۔ اُکے بارویں ہماں کا کہ ہمن علم ہے کانفرنس نے اب بک اپنی تمام نرقوت صرف بہلی تقصد (اتباعث علوم جدیدہ) پرصرف کی ہے۔ مقاصد نمبر ۲ و ہم وہ و ۲ و ۸ تشہ ہیں اور باقی نمبر ۲ و ۵ و ۹ و ۸ تشہ ہیں اور باقی نمبر ۲ و ۵ و ۹ و ۱ مبو زمعرض التو امیں ہیں مقصد جہارم کی نسبت موجودہ انریری سکرٹری دو اب صدر یارضگ بہا در ) کے اوا کی جدیس کی کا رروا فی ہوئی تھی گر ( غالب اسس صدر یارضگ بہا در ) کے اوا کی جدیس کی کا رروا فی ہوئی تھی گر ( غالب اسس عدت زمانہ کے سبب سے اس آئی فی قابل ذکر مرصلہ طانیں کیا۔

گزشت تی جائی ہیں بالیس سال کے اندرش قدر تی او برکا نفرنس سے ایروں میں ان کا است قصایا ان پرفضل محب کرناطوالت سے خابی ہیں اس کے عرض کرنے پراکھا سے خابی ہیں اس کے عرض کرنے پراکھا

كياجا تاسي

سب سے بیلے سرتھیوڈ ورمارسی نے رسین الیاء میں ہسلمانوں کے مالی افلاس کے دفعیہ کی ضرورت طام کی تھی اور اس کو اکفوں نے دماغی افلاس پران الفاظ میں مقدم کیا تھا :

ال سیم سے مرادان فی آزاد میتیوں فی تلیم عی شب میں صنعت وحرفت زراعت تجارت ' دکالت طبابت اور استی سم کی تمام تعلیمیں شامل میں یعب سرعت سے مسلمانوں کا افلاس بڑر ہا ہی حب کی وجہسے وہ ہرقسم کی ترقی میں روز بروز دنیادہ سلمانوں کا افلاس بڑر ہا ہی حب کی وجہسے وہ ہرقسم کی ترقی میں روز بروز دنیادہ سیمی ہوتے جاتے میں اور حب تیزی اور اہتمام کے ساقد ملاز متوں کے درواز ال این کی ساقد ملاز متوں کے درواز ال المنا یہ بہت کہ اس ام المسایل بر بلا تفیع وقت توجہ کی جائے کہ اس ام المسایل بر بلا تفیع وقت توجہ کی جائے کہ اس ام المسایل بر بلا تفیع وقت توجہ کی جائے کہ اس ام المسایل بر بلا تفیع وقت توجہ کی جائے کہ اس ام المسایل بر بلا تفیع وقت توجہ کی جائے کہ اس ام المسایل بر بلا تفیع وقت توجہ کی جائے کہ اس ام المسایل بر الفق سوا دالوجہ فی الدادین " سے کہ اس ام المسایل بر الفق سوا دالوجہ فی الدادین " سے کہ اس ام المسایل بر الفق سوا دالوجہ فی الدادین " سے کہ اس ام المسایل بر الفق سوا دالوجہ فی الدادین " سے کہ اس ام المسایل بر الفق سوا دالوجہ فی الدادین " سے کہ اس ام المسایل بر الفق سوا دالوجہ فی الدادین " سے کہ اس ام المسایل بر الم المسایل بر المورث کی ساتھ کی تو کہ کا المورث کی ساتھ کی تو کہ کا تو کہ المال کی تو کہ کا تو کہ کی تو کہ کا تو کہ کا تو کہ کی تو کی تھوں کی تھوں کی تو کہ کی تو کہ کا تو کہ کی تو کہ کا تو کہ کی کا تو کہ کی تو کہ کے کہ کی تو کہ

شب يوعقد غاز برسبندم ح خودد بایدا دوسترزندم

مسلما نول من اس وقت عي خداسك ففنل سے كرو روں روسيے سالانہ آمدنى كے اوقاف موجودیں اورآکے دن ہوتے رہتے ہیں۔اگریسی قابل اطبیان نظام کے اتحت آجائیں تومسلما نول کی بہت سی شکلات کی قلم دور ہوسکتی ہیں۔ اسی قبیل سے ایک به تحریک ہے کہ جوسلمان اپنی ا ما نتول پر شکوں سے سو دمنیں بینتے وہ اس کو اسلا انشی ٹیوشنوں کی طرف منتقل کردیں۔

كالفرنس في اب مك قرض حسة برغالبًا لا كهول روبير صرف كياسية اورجيال سے وہ اس کی واسی کی می کوسٹسٹ کرتی ہے بیکن اتھی اس می خاطرخواہ کامیا بی نہیں ہوئی حالاں کہ اگر اس سلسلہ کا نظام درست ہوجائے توغریب ہوہ تسار مسلمان بحیّ کی تعلیم کے لئے متقول مستقل ا مراد حاصل برسکتی ہی۔

علاوہ برین سلم یو نبورسٹی کے حالات کی جانب اعتنا بھی کا نفرنس کے فرائض اوليه سع موناجا بيئے مينورسٹى كى تخليق ميں كانفرنس كاجوصته ہى اس سے كانفرنس نو د واقعت بحر - بيرطا به ملاصق اورمندوستان كى سبسى تربى اسلامتى عديم كاه مون كى سبت سے اس کے جو حقوق ہیں و وہمی اطرمن الشس میں - اس کے بعد کو کی وجرانس مہتی کہ كانفرش يونبورسى كى اصلاح حال معين نه موس

د وست آن دام کرگیرد دست وست در رستیان حالی و در ماند کی د دست مشارآن که در نغمت زند 💎 لات یاری و برا د رخواندگی

کا نفرنس کے موجودہ آٹریری سے گرٹری نواب صدرما رہنگ بھا در کے دور پر

ود ان کی اسلامی مجت ورسلمانوں کی مذہبی علمی تر قی سے آن کی گری کیسی آپ صاحبان سے یوشیدہ نہیں ۔اُن کی کوسشش سے وہ روايات بواس كانفرنس مصفضوص قائم رس وه الماكتنس و كانفرنس كے مماز ان نے میش كيا تھا توم كی گا ہيں جا رہاجيگ عظیم کے حصلہ فرسا زمانہ میں اوران تغیر حالات بیں جو جنگ عظیم کے بعديدا موسے كانفرنس سي محض ايك تعليمي جاعت كى شعل كورون رکھنا کچے اسان کام نہ تھا موالیاء کے واقعات کے بعد حوساسی چش ملک مندس بیرا بوا اس کی موجه دگی میں لوگ سوائے سیاسیات کے کسی جیز کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے اور بہا ری قوم اس قا عدہ كليه سي كي تستشي نه هي - ديگرا ښائے وطن كي طرح ان مير كهي مهجان تفا اوراًن کے دماغ بھی سیاسی امور کے متعلق کوئی فوری تغیر سیرا بہونے کے نواب دیکھ رہے تھے کوئی مشورہ چودور اندیثیا نہ ہوساتنیں جاتا تقا -الركوني أن سع كهما تقاكر تعليم وسيع بهاين يريهبلا في حاسبًا وس بہت گہری مونی چاہئے اور اس کے لیدسیاسی ترقی کی امیدر کھنی تائے تواس كى مات يركونى توحيهنس كرما عقا ملك مجن لوگ اس رائے يرسنيت تے اور اسے دقیانوسی اور بارینہ تاتے تھے گرہائے با بہت سكرٹرى معاحب ان نامسا عدحالات سے خوت زوہ نہ ہوئے اور انھول

نے خاتموسی مگر استقلال کے ساتھ اس کام کوجواُن کے میبرد ہو اتھا جاری دکھا '' شاعر کہتا ہے سے

> نشاط عمر ما شد تا به منتی سال چوچل آمد فرور بزرد بیرو با ل

لىكن قوى اميد بهدكر انشاراللدتعالى واب صاحب مروح كى سلمة قاطبيت ورحب

قومی وشعف ضرمت کانفرس کو واقعی بے بال ویر یا بے دست ویا برونے سے قبل اپنے

سِن رہیل سالگی ، کے دومرے ہیلو (کمال تو ائے عقلیہ ) سے بیش از بیش مستفید سے سکتے ا

كاموقع بهم بهونيا كرى - والتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه - وعابر كرفدا وندقا در وقيوم عام سلى أول اور ممبران كا نفر سلميني كو اسى توفيق عطا

وی درین وی درین وی وی مانون ورسیرت مربی و این وی درین وی می درین وی می و این وی می و این وی می و این وی می می و فرانسه که ده اس جمدا وراس زمانه کوهی معتنم شخصی اور اس نظام سی جوسل نان بندکا دا صفیمی مرکزی نظام سب مسلسل و مشی از بیش فوا ندهاصل کرنے کی سعی

شکورکریں سے

نيابين المنيفة والضمار فمايس العشية معرار

اقول لصاحبى العيس تقوى تمتع من شميم عرارغين

محرمقتدى خان تبرواني

على گره : ربيع الخير المسلام (اگت م 1977ء) دوستنبه



اواب سر حبدر اوار جنگ مهادر صدر اجلاس سي و يکم (کلمه سنه ۱۹۱۷ تر)

ا ملاسی و م (منعقد ا حاکمته سادی م صدر نواب حیدر نوار خباک و رخواکی ندر علی ب

مراكبرندر ملى عيدى كي ابار وامداد عرب سي الغرص تجارت يملي كمها أن ( بوس م المعدى) اوربعدي سي اكرام د موسك مسرحيدوى سينه المراعلى مرحوم كے فرزنديں - بير ٨ رومبرا الله ع كو اسكول بي واخل كينكية اورويان تي عرصة كالعليم عامل كريف بدالفستن إلى الكول مي تعسيم يام میں میسے کے بورسیٹ زیورہا نی اسکول میں داخل ہوتے جمال سے میٹرک یا س کیا اوربعدازاں سنیٹ لوہر كان استرالى سارى عرب بى است أخرس كى وكرى ماسلى التدامى سان كوتعلى ماس كريف كالبست شوت لفا چانچ شرائ مسك اخراك برامتحان مي الفول في شارار كاميا بي على كا وراثفا مي وفاكف بإتي رب اسکو*ل اور کالج میں خاص طور بر*ان کو <sup>ا</sup>یری حضوصاً تآ پرنج مبند' معاشیات دامکیزگس) انگریزی اوب او<sup>ر</sup> لاطینی زبان سے بحسی تھی اور ابھیں مضابین کا انتخاب انتخوں نے اپنے امتحان کے لئے کی تھا۔ بی اے البرس كے امتحان بن كاميا بى كے بعد إلى ايل بى كى جاعت بين شركت كى اور آس كا پر ديس امتحان باير كيا گراسی اتنارس المرین فنیانس کے اسکان میں شرکیہ مونے کے لئے گرمنت ان اندایانے اُن کا انتخاب کیا اس لئے قانونی ڈگری کی ممیل مذکر سکے۔ انظین قنانس ڈیمارٹنٹ کے امکان مقابلیں سب سے اول آئے اس كي بعدان كاتقرر اخرين فينانس له بإرمنت بن من من من با ورك سيتنت كنزور كيتيت سے ناگیور میں مقرر ہوئے۔ وہاں ان کی کوشش سے انجمن عامی اسلام کی بنیا و ڈالی گئی جس کے یہ لا گف رِيسِيرُنِتُ مُنتَحَبِ مِوستِهِ واسى أَنجِن كى كومشتش الله اللهي اسلامي اسكول قاء كمياليا وابرزق كرك الألهكو کے درجرکو مینے کیا ہے۔ چوں تی ایم ایم از میں لا ہور کے کرنسی آفس ہیں تبا دلہ ہوا مگر وہاں قبام صرف چار تیبینے رہا اور وہا ب سے ملکۃ تبيل كف كي يدال عي حرف جار دييني رسي اس كي بعد تحبيبي كسستنت إكو النشاخ رل كي الرابا و مسيح كي جهال مُحَدُن بور دُنگ إِنْس الدَا با دكَ تقميرس دلحيي كامو تُغ ملا أورمُحَدن بور دُنگ به س مُورسسْتر ل كانج كى نشؤو نا میں آپ نے بڑی مدودی حب اپریل شافہ تا ایس الرابا دسے مبئی کو تبا دار ہوا تو الرابا دیکے ہندوؤں نے جی ہے کوامک و داعی کیبید دیا۔ قیام بیبی کے زمانہ میں مشرحیدری کی نتا دی اُن کے اموں نجم الدین طبیب جی مرحوم کی پانجوں ر الله المارية الكي تعليم الفية خالون من جن كالترهيدري صاحب كي زيز كي ريد الريام. سنے 1 یوں سے حدری بیتیت ڈیٹی اکونٹنٹ جنرل کے بدلیس گئے۔ جنال انفوں نے انجمن اسلامیہ اور مگرن بطریری سوسائنٹی کے فروغ میں حسدایا - ایریل <del>ان 1</del> یا میں ہندوشان اوریر بھا کے سرکاری مطابع کے

صابات کی تنبیت اورجایج کاکام خاص طور راتن کے تقویمین ہواجب کے اتنار میں اُت کو ہندد سان اور رہا کے بڑے بڑے سیر وں کے دیکھنے کا موقع ملا ۔ بیکا خرج کرتے تا دسرکاری پرسیوں کے ستان اُ مفول نے مبسوط اور كمل رپورٹ اورايك الكيم جو محيدى كئم كئ مام سے شهر اس مجوز منت آف انڈيا پر سين كى حب ب

سفنا العمي فينانس كترتب كافرت أن كى مندات أو منت جزل كے عهده كے لئے سركارعال نقام ظدالله ملكه مي گورنشك سندست قال كيكيس-آ اللون في اس عدده كاچا رج اله كر و فترصدر ما بي اي بناسب اصلامین کیں بحن<del>ق ای</del>ر میں معتمد فنیانس مقرر ہوئے ۔ اُن کی خدمات کا اعترات معین المهام فینانس

سركس واكرية حسب ذيل الفاط بي كياري:

گرشتة نوسال كوننانك كامون تخع منافع مخترط وريباين كئي ماتي مين. أن بي گرششته بيني سال كال ال بجینیت صدرمحاسب را کا دُمننگ جزل) زار بعد من جنیسیت معتمد رسکر طری فنانس سرخیدری نے نمایاں ورکونیوصه اس زمانہ میں بورمین اور الیشیا تی تعلیمی دطا تق کے لئے کمٹی کے ذریعیہ کے میدواروں کا انتخاب سول معروس کلاس کے دوبارہ قائم ہونے اور محبوب گرز اسکول کی ترقی بی سترعیدری نے عاص ملا جولا تی الوائم میں مفتدعدالت و کو توالی و تعلیمات وطبابت و إمورعا مدمقرر موسے مسترحیدری کی تحریک بر فكومت بندس أيك البرتعليات مشرميروكي فدات فصل كركيس ومشرميرو في بحقيت مشرتعليات مالك محروسدسرکا رعالی دورہ کیا۔ تمام مدارس کو دیکھیا اور دو برس کے بعد ایک مبوط راورٹ میں کی حس میں آیدہ الك محروسة سركارعالي مي تعليم وترقى دي ا وروبيات قصيات اورشرون مي فختلف درجول ك مدارس قام کرنے کے متعلق تجا ویزا ورتح کابت میں مطرحدری نے اس دورت کواپنی رائے کے ساتھ سر الطاني مين مين كيا جومنظور مهوائن اورمان تجاويز مريتدريج عمل تغرف كياكيا مسطر حديرى في اردوعمايته يونورستى رجامه عثمانينى مي نايال عصدليا ان كيسوا اورنجي معيندهام حدمات اس زماندمي اتجام دير -هاقائع ين حيدرآ با والحوكمشين كانفرنس كے احلاس اولين كے صدرتنتحب بارث اور ساوا على مسلما أن حزى سندف ايني تعليمي كانفرنس منعقده والمباطبي كي صدارت كے لئے منتخب كيا- اسى ال ال اندا اسلم الحوكيشيل كانفرن على كراه ك العكاس كلكة ك صدرتين مقرر بوت عيدري صاحب كالعلق مندوستان کی متعدد او نیورست بی جیانی آپ مبینی، مداس، فرهاکه مسلم او تورشی علی گراهد ا و ر جامعہ عثما نیہ کے قبلوہیں اور ان میں سے آخرا لڈکر تین یومنورسٹیوں کے انتظامی کونگ کی اورکورٹ اور مجلباطا

ایرین سال می سرکارمالی کی ملازمت سے علی دہ ہو کر حکومت بند کی ملازمت میروانس موستے اورصور بمبنی سے اکونٹنٹ جبرل مقرر ہوئے۔ یہ مہلا مو قع تھا کدایک سندوستانی کو درجہ اول کی آگونٹنٹ جرل کی خدمت دی گئی۔ چند ماہ کے بعد حکومت سند کی سرکارے وظیفہ باکر حدر آبا و دائیں آ سکة اور معتدی عدالت وغیره مرد وباره شعین موتے - جولائی سلط او میں مسٹر گالسی صدرالمهام فیبانس حکومت مبند کی الما زمت بردائیں ہوئے، تومسر عیدری کا تقرراس عمدہ بر بواض کی خدات اب کا انجام دے رہے ہیں جستیت صرالهام فینانش مغرز اب حکومت کے رکن بھی ہیں۔سکیس واکر کے انتقال کے بعد تآب كو دولت أصفى كى ربلوس كاسركارى داركر مصور مريوز في مقرد فرايا-

ىبتقرىيە جىن سال گرە مىيارك حصنور تىرىغ رائىل سالەنجى مىن آپ كوھىيەر **زا زخېگ** بىيا **در ك**اخطا<sup>ت</sup>

بارگا ہ خسروی سے عطا و مایا گیا۔

روں کے سروی میں استان کی تام پیشورسٹیوں کی ایک کمیٹی منعقد کی گئی جس میں مسٹر حید ری غَانيه يوننويسى كى حانب سے نيابت كے لئے ہملے تھے۔ وہاں وحلسه ہوا أس مي تام يوننورسٽيول كے مند دبین نے طبیہ کا اُن کوصدر مقرر کیا۔ اس علیہ ہیں یہ طے ہوا کہ ایک اُنٹر لویٹورسٹیٹر کورڈ ٹبایا جانے ا ور اس كا اجلاس رسال مختلف يو نيورسستيزين مواكريد فيا يؤسب سے يها يروسيان اس بوردك حیدری صاحب ہی مقرم و تے سام 19 ایم کے دسمبرس نجاب پیٹورسٹی نے انسا کو کا نووکسٹن ایڈرلیں دینے کولا ہورس مرعوکی میں کوآپ نے بتول فرایا۔ نواب عادالملک بها درمرح مسے انتقال سے بعد محكسس ائرة المعارف كے صدر مفرر ہوئے اورات مك اپني گونا گون فابليتوں كے لمافا سے سركار عالی کی فدمت میں مصروف ہیں۔

## خطئصدارت

حصارت المستون المستون

اور جس کا سب مسعمتا زيئر تعليم کی نئی تخريب بو گي ۽

بادرفتگان انطع نظراس عالمگیر صدیب سیست کے جم جب اسپیٹ ملک برنظر ڈاسٹے میں قرمعلوم ہو تا اسپے کہ گزشتہ مال ہوارفتگان انظم نظر کی کے کہ اسپیٹر میں سے جہند اسپیٹے بڑوگر کا مھر کے کہ بون کی رہنا ہی ہون کا علم وضل اورجن کی نیکر بیفنسی بھارت سے باعث نظر اور موجب کے اور اورجب کی اور واجب کی تو داواجھا تی نور و ذرجی کا نام موجب کے اور موجب کے اور موجب کے گور واجب کی تو داواجھا تی نور و ذرجی کا نام موجب سے وال کے اور کے اور کے گا نام موجب سے وال کے اور کی گانام موجب سے وال کے موجب کے گا تو داواجھا تی نور و ذرجی کا نام موجب سے وال کے بیادے گا نور کے گا نام موجب سے وال کے بیاد کی گا دور کی گانام موجب سے وال کے بیاد کی گا دور کی گانام موجب سے وال کے بیاد کی گا دور کی گانام موجب سے وال کے بیاد کی گا دور کی گانام موجب سے گا دور کی گانام موجب سے گا دور کی گانام موجب سے وال کے بیاد کی گا دور کی گانام موجب سے گا دور کی گانام موجب کی کانام

یں بڑے کتا ہوں کہ میرا دل بھر آنا سیے جب کبھی ہیں اسپنے دوست مولا ناسیّد کر است حمین مردوم کا ذکر خبر کر نام ہوں۔ ان کاعلم ونفنل اور تبرش اُن کی باک صاف اور در است خیال میں نہا ہت بختہ اور اپنی و موس کے دائر خبر کر نام ہوں۔ ان کا میں نہا ہت بختہ اور اپنی و موس کے اسی خوبیال میں نہا ہت بختہ اور اپنی و موس کے سیکٹے تھے ۔ انہوں سے در ولیشا نہ زندگی لیسر کی اور اپناتا م اثا نہ تعلیم نسوال سے نذر کر دیاجس سے وہ ہمیشہ سے بڑے تھے۔ انہوں سے دوہ اسپنے علم و نصل ہی بین نہیں بلکہ اٹولائی خوبیوں میں بھی جا ع کما لات سے بڑے میں اور دل دادہ تھے۔ وہ اسپنے علم و نصل ہی بین نہیں بلکہ اٹولائی خوبیوں میں بھی جا رہ کی اس قلام مشرق دمغرب تھے۔ میں ایک ایسی کی میں ایک ایسی گھر خوال کی اس قلام و قومت سے کہ میں ایک ایسی کی اس قلام و قومت سے کہ میں ایک ایسی کی بھول سکتا۔ انسوس کہ اُن کی و فات سے ہماری قوم میں ایک ایسی کھر خوال

برنبل ورقس ورتھ کے نام سے سندوستان کے دُوسسے صوبوں کے لوگ اس قدروا قف نہیں جس قدرا الى بيئى اور و ہاں بھى اب ذہوان تعليم يا فتہ غالباً برنسپل موصوف کے حالات سے زيا دہ ترقیق نہیں جس کے اس نے اسپینے علم وُهنل اور اسپینے اعلیٰ خیالات کا بعاں کے تعلیم یا فقہ طبقے پراورا ک کے داہد تام ملک بربهت انجها انر دا الا تھا۔ مسر الملنگ اور مسر کو کھلے جیسے نامور بزرک یا دہ سرگرم نوبواں لوگ بوج نیا گ انامکینی کے دست وباز واور دل ودماغ بین اُسی کی تعلیم کے نوشر جیس ہیں۔ پر نیل ورڈس ور تھونے اپنی فرائفن مجتنیت ایک تعلیمی افسر کے محدود نہیں کر رکھے تھے بلکہ اس سے ملک کی تمام اہم تحریکات ہیں اپنی قلم اور نیان سے بہتیں مدد دی۔ وہ در تھی تھت مہندوستان کا ہمدر داور بہاری نر کی کا نواہاں تھا۔ اس خص کے محدود نہیں بہرا ہوئی تھی۔ یہی دہ نیک باطن میں دوروشن خیال انگریز ہیں ہو اکر بزوں کے لئے باعث فرنیں اور نہوں کی گرزوں اور سندوستانیوں ہیں رشت انگا دومودت کو سندکم کی اور بہارے دوروشن خیاک کی موجود دا اور بہادے دلوں پرایئی تو بیوں کا گرافتش بھوڑا۔ اگر سررشت انعلیم میں اسے بی فاضل مخلص اور مہدر دا انگریز ول اور سندوستانیوں میں دائیں موجود دا انگریز ول سے سابقہ بڑتا دمیا تو شاید مہندوستان کی موجود دا سند میں موجود دو تو بیدنا میں کا موجود دو تا ہوں کہ موجود دو تا ہوگرین اور بیا اور بیا دو اور بیادا ایک محسن د نیاست کی موجود دو تا بیدنا می کا وہ دا غ نہ لگری جس سے بین مندہ بھونا پڑتا ہے اور جس قدر مباد کی بین میں اس کے مثا نے کی کا دو در بین میں میں اس کے مثا نے کی کو میانست کی کی واقعہ دو تا بین میں دنیاست کی ٹورٹس ورڈس ورٹھ کی وفا سے سے بھا دا ایک محسن د نیاست کی ٹورٹس ورڈس ورٹیس اس بھی بین د ان کی موجود کی دواست سے بھا دا ایک میں د نیاست کی ٹورٹس ورڈس ورڈس ورٹیس اس بھی بین د نیاست کی اور در بین اس سے بین دور کی دواست سے بھا دا ایک میں د نیاست کی ٹورٹس ورڈس ورڈس ورٹس کی کورٹس سے بین دور کی دواست سے بین دور کی دواست سے بین دور کی دواست سے بین دور کی دور

جب بہم مہندوستان کے خماعت صوبوں کی تعلیمی ربورٹوں کا مطالعہ کرتے ہیں توہیں بید معلوم کر کے حیرت ہوتی ہے کہ توان سکے کہ نواز سے بچھ ہے جہتے ہیں تہ ہیں سلمان کیسال طور براس بات کے خوائی مند میں ملکہ ان کا اصرار سبے کہ ان کے بچوں سکے لئے کسی نہ کسی کا بین اُرد و تعلیم کا انتظام کیا جائے ہے کہوں کہ اس مرز بین مقدس کی دوسری اقوام کی طرح سلمانو کو بھی اپنا ذہر ب جا ن سے زیادہ و مقال می خرب وافلاق کا سرابی جس قدر اُرد و میں سیم میندوستان کی کسی دوسری زبان میں نہیں ہیں ہوائی اور سلمانو کی سیم سیم میندوستان کی کسی دوسری زبان میں نہیں سبے ۔ اور بچوں کہ سلمانو ن کے بہتے ہر حگیہ ابتدا میں قران تغریف میندوستان کی کسی دوسری زبان کی تعلیم باہم اس طرح والبتہ ہوگئی ہیں کہ ان کا جدا کر نامکن نہیں اور اس سے اُرد و میں ہیں اس کے اُرد و میں بین اس کے نہیں کہ ان کا جدا کر نامکن نہیں اور اس سے اُرد و میں بین اس کی قدار دی جائے میں کہ ان کا جدا کر نامکن نہیں اور اس سے اُرد و کسی بین کہ ان کا جدا کر نامکن نہیں اور اس سے اُرد و کسی بین کہ ان کا جدا کر نامکن نہیں اور اس سے اُرد و کسی بین کہ ان کا جدا کر نامکن نہیں اور اس کے کہ جراکہ اُرد و دور نہیں تو اُن کی دونوں کا فرض ہے لیکن مین خوال درج کہ میرا مطلب اس کا فیصلہ مقامی مین اس کا انتظام م ہونا نواوار دور تعلیم بھی تین مین میں کہ اس کا انتظام م ہونا نہائے میں میں میں جہتے میں کہ اس کا انتظام م ہونا نہائی خوار دری جائے کہ کہ کے لئے اس کا انتظام م ہونا نہائیت خور دی تعلیم میں جب جہ

صوبرُ برما گی تعلیمی ربوط مین مفصلهٔ ذیل الفاظ قابل غور بین اوریه میرسے اُن خیا لات کی نائید کرتے بین جن برمین اس و قت بجت کر ربام بول ۱-

"دونوں زبانوں (پینے اُر دوارو بہمی ) کی تعلیم دی جاسکتی سے لیکن کوشی زبان اقل ہواس کا فیصلہ بالکل مقامی حالات برخصرہ بیسے بیمض مدارس سے اس برطل کرنا شروع کر دیا ہے ۔ ابر بر بہا خصوصاً پاکسی اور یا ہے تھن اضلاع میں برجمی مسلمان آبا دہیں جن ہیں سے اکتر سابق شایان بربھا کے بندوستانی سیا ہیوں کی یا ہے تھن اضلاع میں برجمی مسلمان آبا دہیں جن ہیں سے اکتر سابق شایان بربھا کے بندوستانی سیا ہیوں کی اولاد ہیں سے بین ۔ ان کے بیتے بہمی و در کام مدارس کامعمولی نصاب پڑھتے ہیں لیکن اُرد واس قدر ضرو سیکھتے ہیں جو اُن کی دبئی ضروریات کے لئے کا فی ہو ۔ یہ مدارس برجمی ذبی انسپکٹروں کی نگرا نی ہیں ہیں ۔ ریکوں بین مہذو ستانی مسلمان جی جو بہمی ذبان سطور ما دری ذبان سے اوراً دو و بطور دو و مرس زبان سے بڑھتے ہیں۔ اسلامی مدارس اوراً دو و مدارس ہیں بربہی سلمانوں اوراً دو و بھو ردو سرمی ذبان سے بڑھتے ہیں۔ اسلامی مدارس اوراً دو و مدارس ہیں بربہی سلمانوں اوراً دو و اس کے مسلمانوں امین اسکمانوں اوراً دو و بھوں کو بی و جو اُن کی تعلیمی ترقی کی دا و میں طلبہ سے سے کے مسلمان اور میں سے کہ سلمان اور میں سے کور فو مذکر سلمیں جو اُن کی تعلیمی ترقی کی دا و میں طلبہ سے سے اُرد و کی تعلیمی نرقی میں اسکمان طلبہ سے سے اُرد و کی تعلیم کا ذری تراور دی گئی تو اس کا فیتج بیہ ہوگا کہ علاو و مقامی زبان سے جس کا سیکھنا طلبہ سے سے اُرد و کی تعلیم کا ذری تراور دی گئی تو اس کا فیتج بیہ ہوگا کہ علاو و مقامی زبان سے جس کا سیکھنا

متما می خروریات و تعلقات کے لحاظ سے خروری ہے مسلمان طالب علموں پر ایک ادر زبان کے سیکھنے کا بار بڑھ مائے کا ۔ میں کے بیٹے سے اور میر ما رمسلما نوں کوا گھا ما پڑ سے گا اوراس سکے اُٹھا۔ نے کے لئے وہ دوشی سے آماده میں کیوں کہ دہ اُردو کو توی زبان سیجھٹے ہیں اور تعذیب ڈو ق اسلامی تدن اور اسخا دِخیال ویک جتی کے لئے اس کاسکھنا ظروری خیال کرتے ہیں۔ دنیا میں جو تو میں قلیل تعداد میں ہو تی ہیں انہیں بہت کھر خسارہ اُتھا ناپڑ اسبے اور تھوڑی بہت قربانی گرنی پڑتی ہے اگر بیں اپنی میتی قائم رکھتا ہے تو بیں بھی اس خساره اور قربا فی کے لئے تیار رہاجا سہتے اور اگر مقامی لحاظ سے جزنی نقصانات بھی مہوں تو انہیں مرداشت كرنا جاسبية وربة مسلما نور كي فليل جاعثين جو مختلف صوبور اورمقامون مين نتشر بإبي جابي جابي وواسلامي تاي وتهذيب اوراسلامي اخلاق ومذمهب ست محروم ره جايتن كي اوران كي حالت اس قدر ذليل وليس مانده موجات كي کراک بین اور پنج تومون میں کچھ فرق نررسیے گایا وہ گم نام ویے نشان ہو کر دنیا سے مطحابیں گی۔ ایک زمانہ تھا حب کہ پیمکن تھا کہ پیزبان چوہند وسلما وں سے اتحا دکی یا د گارا ورپرا کرٹ فارسی اور عربی کی گو دوں میں یلی سیے مہندؤسلما نوں اور انگریزوں کی سعی اور مہدر دی سے جنہوں نے اس کی نشو و ٹامیں برابر کا حصته لیا تھا ؛ اس سرنیین کی مشترکه اورعام زبان موجا تی بو تو می ارتقا ( ور بامهی اتحاد و پک مهتی میں مہت بڑی سہوت بيدا كرديتي ليكنَ الرَّالِسا ہو جاتا اورالیسا ہونا دشوار مذتھا تواس میں شبہ نہیں كہ بد انگریزی عكومت اور دانشمندی كى دائى يادكار بوتى ليكن افسوس كم السي كحصدور قابت سئ كلك كواس نعمت سع محروم كرديا - وه موقع ہاتھ سے جاتا اوراب یہ صرف واب وخیال دو گیا ہے۔اس کی جگداب ایک اور زبان لے لے لی سے جوسات سمتدریا رسے ہی ہے۔

علی ضدمت الیکن کیا اس عظیم النان کا نفرنس میں صرف اس قدر کہ دنیا کا فی ہے ہے گیا ہم سلمانوں کی اس قرآن اور مطالبہ کوشن کرا ور تعجید کرخاموش رہ جائیں گئے ہے کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہوسکتی کہ ہم اُن کی اس دلی خواہش اور مطالبہ کوشن کرا ور تعجید کرخاموش رہ جائیں گئے ہے کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہوسکتی کہ ہم اُن کی اس دلی خواہش اور مطالبہ کو پورا کرسکیں ہواس کی تدبیر علی اور تعدم مت ہے اور ایسے بڑے کا مستقل عمل اور تعدم تابع میں سے انجام با سکتے ہیں۔ ہم ندوستان کے ہرصوبہ بین سلمانوں کی ابتدائی تعلیم کے لئے خور و احتیاط جہاں قرآن شریف اور اُر دو کی بڑی تعلیم مقر رکر دیں تو ہی مکتب ہما دے مقاصد کے لئے نہایت مفید و کا دہ میں سکتے ہیں۔ کا مرکز میں اُن کی ابتدائی تعلیم کے بات نہایت مفید و کا دہ میں مرکز میں یا صوبہ کے بڑے تنہ ہمیں است کو سکتے ہیں۔ ایسی جا عت قائم کرے ایسی جا عت نہیں جو بھی میں مرکز میں یا صوبہ کے بڑے تنہ ہمیں اسی خواسے منعقد کرسے باکہ ایسی کا مرکز ہوں ہو مسلمانوں کی طب منعقد کرسے باکہ ایسی کا مرکز ہوں ہو مسلمانوں کی طب منعقد کرسے باکہ ایسی کا مرکز ہوں ہو مسلمانوں کی طب منعقد کرسے باکہ ایسی کا مرکز ہوں ہو مسلمانوں کی طب منعقد کرسے باکہ ایسی کا مرکز ہوں ہو مسلمانوں کی طب منتوں کو در موں ہو مسلمانوں کی طب منعقد کرسے باکہ ایسی کا مرکز ہوں ہو مسلمانوں کی کی میں مندوستان سے جو مقدم میں موجود در موں ہو مسلمانوں کی طب منتوں کو میں موجود در موں ہو مسلمانوں کی میں مندوستان سے جو سے منعقد کرسے باکہ ایسی کا مرکز ہوں ہو مسلمانوں کی میں مندوستان سے خواسے منعقد کرسے باکہ کا مرکز ہوں ہو مسلمانوں کی کو میں موجود در ہوں ہو مسلمانوں کی میں میں موجود کر ہوں ہو مسلمانوں کی موجود کو میں موجود کر ہوں ہو مسلمانوں کو میں میں موجود کر ہوں ہو مسلمانوں کی موجود کی میں میں موجود کر ہوں ہو مسلمانوں کی میں موجود کر ہوں ہو مسلمانوں کی موجود کر ہوں ہو میں ہو موجود کر ہوں ہو مسلمانوں کی موجود کر ہوں ہو میں موجود کر ہوں ہو میں ہو میں موجود کر ہوں ہو میں ہو ہو کر ہوں ہو میں ہو ہو کر ہوں ہو کر ہوں ہو میں ہو ہو کر ہوں ہو میں ہو ہو کر ہوں ہو کر ہو ک

ستدجن کی ما دری زیان اُر د وسیے بلکہ میرمذہب وملت سے اصحاب سےخوا ہ اُن کی کوئی زیان ہو، یہ درخواست کرنا مهوں که وه اُس میا رک اور عظیم الشان تحریک کاجس کی بنیا د فرماں روائے دکن اعلیٰ حضرت حض**و ب**ه سطاهم خلدا للدُ مُكن الله قائم كى سياسية ول اورويش ك ساته خير مقدم كريس -كيول كريس جهم معنول يس قومی تعلیم کی بنیا دست اس تخریک سد میرامطلب عثمانید و بروسٹی سے سب بوحضور تر نور کے فرمان سے حيدرا با دمين قائم كى كنى بيد يصن بن انگريزي زمان كى تعليم جنيبت زبان كے لازمي موگى ليكن تمام علوم و فنون یونیورسٹی سکنے اعلی مدارج نک اُرد وزبان سکے ذریعیہ پڑھائے حابتیں گئے ۔ یہ نیا اور نا درتجربہ سبے اگراس میں ہیں کامیابی ہوتی اور تابت ہوا کہ ہما رے طالب علم غیرزیان کے الفاظ کے رشتے سے آزاد ہو گئے ہیں اور بجائے اس کے ان کامیلان اشیا کے حقیقی علم حاصل کرنے کی طرف ہوگیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اُن میں انگريزي زبان كي قابليت بهي كافي سيد وراس مين سي قسم كي كمي نهين موني - تواس تجرب سد مهندوستان كي د وسری زبا نوں کے لئے بھی دروازہ کھل جاستے گا۔اوراسی کے ذریعہ سے وہ گو سرنا یا بہب کی جیتو میں ہم حيران وسرگردا ن بين - بيتنه **تومي تنعليم وه بهي بهين مل جائه گا بيني وه تعليم سه جو بهاري قومي خصوصيات و** روا پات اورملکی حالات پرمینی سیم - سیسے اہم پیچسوس کرتے ہیں کہ یہ اجنبی اورغیز نہیں ملکہ اپنی چیز ہے بہویں نعليم كى كسى منزل ين بهي اپنى تهذيب وشاليلنگى اپنى خصوصيات اورابيخ ندمب واخلاق سے بے كابتر نہیں باتی ملکہ ان کی تکمیل میں مرد دیتی ہے ۔ پھرآپ اُن علوم وفنون اور اعلی خیالات کاخیال سیعے جن سے ہاری ڈیان مالا مال ہو گی - اور جن تک بر فرد توم کی رسانی ہو سکے گی میں اس کا قائل نہیں ہوں كه عام تعليم صرف معمولي شديد كك مجدو درميني جاسيئ اورض سد اسكم يرهي كادعوك مفت اورجبري تعليم كو بھی نہیں کیے ۔ بلکہ علم کی نغمت سے شرخص کو متمتع ہوئے کاحق حاصل ہو ناجا ہے۔ اورا متدا نی ورجبہ سے میکم المخرى منرل تك مط كرين كامو قع مله اجاسية - ماكه اس كى دوشنى محلوں سے ليكر هجونيروں تك يكسا ب بُنْجِ بيه خدمت حرف اسى فسم كى يونيورستى انجام دىسے سكتى ہے جب كاسر شيْم أفيض بركَه و مه كے لئتے ہر وقت أبلتارسي كا-

فرقدداری پیزیرسٹیاں حضرات ایس آپ سے سیتے دل سے اور نمایت تدور کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ آپ ایک لیظم کے لئے بھی پیمکان نہ کریں کہ اس تسم کی تخریک سی طرح بھی کسی خاص فرقہ یاصو بہ یا جا عت سے خصوص ہے اور اس کا منشاء آپس پی تفریق بدیا کرنا ہے - بلکہ یہ قومی نود داری کا پیلا اصول ہے اور ہر قوم جس بی درا بھی خیرت ہے ارب واحترام تومی ارتفا کا بھی خیرت ہے ارب واحترام تومی ارتفا کا مناف نہیں بلکہ اس کا ہما احل می اور معا و ن ہے - انگلتان کے سب سے نامور سیاسی فلاسفر ایڈ منڈ برک لیے منافستان کے سب سے نامور سیاسی فلاسفر ایڈ منڈ برک لیے

جس کی تصانیف بشمتی سے اب ہماری و نیورسٹیوں کے نصاب علیم سے خارج کردی گئی ہیں کیا توب کہ اہو۔ ' کسی جتھے یا گروہ کی فلاع میں انہاک طا مرکریا ، سوسائٹی کی کسی جاعث سے جس سے ہما را تعلق سے محبّت کرنا جمهور کی محبت کا سے إناسے - يہ اس سلسلے کی بہلی کوئی سے جس کے سها رسے بم ملک اور بی فوج انسان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوسائٹی کی اس جاعت کی فلاح ایک امانت سیج جس میں سوائے کے بڑے لوگو کے كون في نت تبين كرسكا اورسوات مذار كي كوني أس اسي ذاتي اغراض سكمسك قربان مذكرسكاك میں اس قسم کی تمام تحریجات کو بشرطے کہ وہ ہاہمی نفرت اور حسد ورقابت سے پاک ہوں تو می حیات كى بى دد نافى كارت مالك خيال كرتابون - مجهاس المركى يا دد ناف كى خرورت نهيس ب كرس وت بيدين اس كانفرنس ييسلم وينيورستى كي بجث جعرى تو مجه سخت الديشه بواكديس ايسانه بوكديه أس تفريق ونفرت کوچو پہلے ہی سے اس بدنصیب ملک کی اقوام میں موجود سے اور شتعل کرسے اوراس کے میں فرقد دار بوتبورسيسون ك تيام سے ايك مدت ك بدگمان را ليكن جديدها لات ورجديد نقلاب خيالات سفميرے وَلْ مِن كِيم كِيم الميديديد الله يهندوسلم يوتيورسليان اتحا وومحبست بين نظر دكھ كركام كريں ركى - إوران يس ہرایک یونیورسٹی اپنی رہنی تہذیب وعلم اور ارتجی روایات کی خوبیوں کی تنصیل وسکیل کرسے گی - ایک دو سرے کے تدن وعلوم اور کمالات پر ہمدر دانڈ نظرڈ ا لیے گئی۔اس طریقے سے ہمندوستان کی ہرجاعت اور ہر قوم کواپنی خصوصیات اوراسینے اصل تدن سے تحاظ سے بڑھفنے اور ترقی کرسے کی کامل آ ڈادی ہوگی ۔ تاکہ ہم ا ملی بهندی قومیت میں اسپیے تحضوص تدانوں کے شایستد منوسے بیش کرسکیں اور مبند کی قومی محلس میں این این تو بیوں سے ایک و دمرے کی کونا ہمیوں کی الما فی کریں جس طرح اسلامی تمدن سنے مختلف صور توں سسے سندوستان يرا ترودالاسبع اورمندوستان سك تدن كا اترمسلما فون يرمود -اسى طرح بهم مندومون يا يدهوى ايراني مرون إمسلمان ماعيساني ايني خصوصيات سع جواب ككم من باتي بين ايك دوسر بريسنديده اترد استقربیس کے یعس طرح مختلف ندیا س مختلف واستوں سے بو کر آخرایک دریا میں آکر ملتی ہیں ۔اسی طرح ہمارے مختلف تدن اور تهديب مختلف طريقوں سے ترتيب باكرا يك جگهد جمع مول كى اوراس الله بہت ري تومیت اوراتنی د کی بنیا د دالیس کی جو بهاری نمام جدّوجید کی صل غابیت اور یهاری آییده ترقی اور کامیا بی کالدا نه تهيد معادست يجي قديم مندو ايماني إوداسلامي شاندانيا ورثيرا سرارتهنديب وعلوم مين اورساسف إورين وسينع اور حيرت أنكيز تدن وسائنس-بهم نه گزشته كوترك كرسكت بين اور نه موجوده سع أكار-انساني ذ مانت ا ورد ماغ کے بیر دونوں مظاہر ہیں اور مشتبت ایز دی سیے کہ ہم دونوں کی غوبیوں سے اسپنے حیات اور علم ا د ب میں استفادہ کریں۔اس مقدس فرض کولیمی پوتیورسٹیاں انجام دیں گی جواسینے طالب علموں کے دلون کیا

تهذیب و وق علم کاسپیا شوق اروا داری اور حُبِ وطن کے ایسے بیج بوئیں گی کہ مبندوستا ج قیقی معنوں میں جنت نشان موجائے گا۔ اگرچہ بونیورسٹیال الگ الگ بیں اُن کے انتظامات بھی جداجد امین نیکن اُن کے مقصدا ورتصب العین بیں کوئی فرق نہیں گورا ہیں جداجد اجس گرمنزل مقصود ایک ہے 4

حبب به وونوں بونیورسٹیاں ان اصول اوراس مطمح نظر کے ساتھ اپنے فرائف انجام دیں گی توا وقت نو دیخو وحسد ور قامت، تفریق ومنا فرت اس مک سے اُٹھ حیائیں گئے ۔ اور میند وستان ایک کیک اور ایک توم مہوگا - مہندوشان اورائس کی قومیت کے لئے وہ دن نہا بہت مٹوس ہوگا اگرمسلمان آجینشہ کی جیز انکیزاورلاً زوال نقاشی یا ایکورا کی عجیب وغربیب سنگ تراشی کے نمونے دیکھیں اور شعش نہ کہنے لگیں کا یا ده جیا دیو کے من موہن گیت یا بھگوت گیتا میں سری کرشن کا پُرمعنی اور لطبیف کلام بٹر تھیں اور وجد ننہ كرسن لكيس ميندوسنان اوداس كي توميّت كمينة وه دن نها بيت منوس بيو كااگردهني وآگره مين مغلون کی ا در بیجا یو رمیں ها دل شاہمیوں کی نا درِ روز کا را ورعالیشان عمارتیں ویکھوکر یاشیرشا ہ٬ اکبر یا دکن کی جاندسلطانم جيسة المورفروان رواؤن سك شاندا ركارناس بالحمود كاوان اورا بوالفضل جيس وزراس بالدبرك کار م است نمایا ں پڑھ کریا الہیرونی وفیضی جیسے حکما وموز مین کی تصانیف مطالعہ کرکے یا خسروغالب و ور حالی جیسے بلندیا بی فنعرا کا عکیما نداور یُدود کلام شن کرمیندووں کے دلوں میں فخرومسرت کی لهرب موج زن ىنى بور دىمندوستان كى برى بدى بىلى بىرى الكركينك، رين جىس دائسراۇن يامنروا درالفنىش جىسىدىترىن يااولمند مرك اورجان مرائث جيسيه مبندوستان سيح بهي حوابهوت ياميرا ورملر جيسيه مشنر بورس كي نيك نفشي ا ورعالي ظرفي سے مندوسل اوں کے دل منا تر نہ ہوں - برسب مندوستان کے ووست تھے اورا بسے سیکروں تعصیفوں نے نيك نيتى سيم مندوستان كى خدمت كى - يدسب ما درم ندسك سيوت بين فواه بهندو بوس يامسلمان بوس ياميسانى-یه جروانشتی کا دور مروکا جب کم زمیب و ملت کی تفریق دلول می تفریق بیدانهیں کرے گی - اور بیران ایونیورسٹیوں كىسب سى يرسى كاميا بى بوگى - اُس وقت الهيس اورايك كام بهي كرنا بوكاجواب تك لهيس بهوا - يعنى مندوستاي کی ایک جدید نابریخ تکھنی پڑسے گئی میں میں میشدوستان کے محسنوں اور خدمت گزاروں کی محنتوں کی داد دی جاتی اور جائے دلوں میں عداوت بیدا کرنے کے اتحادا ور قومیت کی میل کرے گی۔

كتيبي:-

المجان المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحدود المدین دمین بلکدان کی علی المرائی کی المحدود المحالی المحدود المحالی المحدود ا

مدسترنظامیه موجودین مها ب مصطر تعلیم اورتصاب سے خرورای کی معلومات میں اضافه بیوگا - مصر کے وزیر تعلیمات کی مطبوعات کے دیکھنے کا مجھے آلفاق بیواہے ان بین خاص کر دینیات اور لڑکیوں کی تعلیم محتصاب مهندوستان کے اسلامی مدارس کے لئے بہت مفید معلوم موت بین ہ

سُلطانيكا في احضرات إاب مين اسي تسم كي ايك اور قابل قدر تخريك كالحقرا وكركر ناميام البون جومال إي میں پیدا ہونی ہے میری داشے میں یہ یا برکٹ تخریک سلمانوں کے دی میں وحمت تابت ہوگی یہ بہلاوقت ہے كماعلى تعليم يافتد نوجوا نول سنے اپنی تمام آپنده اميدوں اورد نيا وي مسرتوں كو قربان كركے توم كي خدمت سے اللے مگر باندھی ہے۔ ہم میں کونسامسلمان سے جس کے ول میں بیٹھیاں مذایا ہوکہ کاش ہم میں کھی گ<u>و کھلے</u>، پر سنجیا شاستری اورد اوره اور مرسی سیچ اور ب ریافا دمان قدم بوت - فدا كا شكريم كسلطانيم كا ريح ك محركون اوربا نبين سنے خلوص اور ابٹار كى ايسى اعلى مثال مبيش كى سے جو ہمارے نوجو ( نوں كے لئے قابل تقليد اور بم سب سے لیے قابل فخر ہو گی۔ ہم زیا دہ ترا پنی نو وغرضیوں میں اتنا رسیتے ہیں اورجب کک ہم یہ شہمیں كم علم كى تدرد تبا وى ال وجا ومين تهيس مكيكه أس كے استغناء أس كى ياك اور شريفا نير زندگى اور أس سے ضاب وايتارلين يهيم أس وقت بمه بهين كسي ترفي كي مهيدنهين كرني هيا ينهير يهم علين كي كي تنوّوا و كيم متعلق اكثر لوگوں کوشکایت کرنے سنتے ہیں یہ ہماری قدیم دوایات کے خلاف سنے اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس غرب مدرسین سے بعدر دی تهیں بکریس بیجتا ناچا بتا ہوں کہ ان کی قدر وقیمت روپیہ بیسے میں نہیں بلکہ اس ا دب واحشرام مين سبي كايدشراف بينيه برطرح متى سبع بهم ايني قدر داني اورعزت سد انهين و و كيد دے سکتے ہیں جو سرکا ریا اُن کے افسرانسیں میں دے سکتے ۔ یہ ماک کی نوش نصیبی ہے کہ سلطانیم کا رکیح کے اراکین اعلی تعلیم کی خدمت کر سے علیمی کا رگزاروں سے لئے قدر وقیمت کا سچا و در سیح معیار قایم کرنے واسليس أن كى بني رياساعي الل طك سك الين قود ايك السي تعليم من جوكا لجور ا ود يوتيورسطيو ل كاتعليم سے بوعض امتحانات میں کامیاب بوسنے کے لئے عال کی جاتی ہے کہیں افشل وانشرف ہے۔ بیں بانیان و محرکسین سلطانیم کالیح کواُن کی مردا نه بخت پرمها رک با د دیتا مپول اور دوشن خیال و فیزتوم فرا ں رواست ریات بمويال كے قرز ندسميد برنس عميدا للندخال كيجوش وحب قوم اورخلوص كي تعرف كرتا بيوں ، جن كي حمايت وسريستى مين يدكا بج يهولي عيدي والاسم ميرى وعاسيكه يدكا بج برطرح كامياب وسرسزموا وراس كى تقليدين مهندوستان كے سرتف رورگوشه میں اسی قسم كی دارسگا ہیں البسے ہى افیا د وغلوص برمبنی ہوں -اور میں الميكرة بول كربهادي بهرقوم اس كالكيل كعلن دياد لي كسائفه مدددين كيداكر بهم في اس كي اشات شر کوتا ہی کی اور عبداس کی تعیل مذکر دی تو ہماری فود داری میں نهایت به عاد صبّد رسیے گا اور نیم ایک ایسے جرم

مرکب بول محلے جو کہی معاف ند ہوگا ﴿

تعلیم نسوال اس خطبین میر توقع رکھنا کہ میں سلمانوں کی تعلیم کے ہر شعبہ پر گفتگو کروں امکان سے خارج ہے دوسرے اگرمیں کوسٹ ش بھی کروں تو محض آپ کی سمع خواشی ہوگی ینصوصاً ایسی حالت میں جب کہ میں گرفشتہ دوتین سال کے اندراول حیدرآبا و بیچوکیشنل کانفرنس بن اور پیجایک سال قبل جنوبی میند کی ایجوکیشنل کانفرنس یں ان میں سے بعض سائل پر کا فی محت کردیکا ہوں لیکن میرے اس سکوت سے مرگر بیخیال فرکیا جاسے کہ میری اُن دا وُن میں کسی تسم کا صنعت بیدا ہو گیاہے یا میں اُنٹیں اُن مسائل سے جن ہر ہیں نے آ جے مجت کی ہی کم اہم سمجھتا ہوں میری مدّت سے یہ راسے ہے اور اب بھی میں اُسی و آنو قن ا در نقین کے ساتھ اس میر قایم ہوں کہ اور کیوں کی تعلیم اسی قدر ضروری ہے جتنی اور کوں کی بلکہ میرے خیال میں بعض حالتوں میں یہ امس سے ڈیادہ اہم سے کیوں کہ اگرآپ سے اپنی المکیوں کومعقول تعلیم دیدی تواس کے بیٹونی بی کرآپ سے اپنے راكوب كالعليم كى بهترين صورت لكال في جبياكهين سنة أردوكي تعليم كا انتظام اود مكاتب كى اصلاح سن ذیل میں کہا ہے کو ہی ہ س مسئلہ خاص کے متعلق کہنا جا ہتا ہوں کہ جمیں واقعات کا مطالعہ بہت احتیاط ، غورا ورصبر كي ساتخدكرنا على سيئ - اورهاص بروكرا متعليم كامرتب كرلينا عاسين يص بي تطعى طور يربي فيصله كرايا جائيك مرت تعليم كيا بوكى اوداس مدّت بين سرسال كي تعليم كاكيا اندازه بوكا ماكم ومقصد يا دسي بيش نظر ب وه اس ع صديب حاصل بيوحائ يك كام كرية والى جاعت كاليه فرص بوكاكه وه ان واقعات كامطالعه كريس اور ديجه كمر اس پروگرام کی لیوری یا مبتدی کی جاتی سبے انهیں ۔اُسٹانیوں کی مطلوبہ تعداد دمیّا ہوگئی یانمییں ۔مناسب تعدا لر كيوں كى مدرسسين آتى تيسيم يانىيں -اوداس كام كے جلافے كے الئے كافى رقم جمع موكنى يانىيں - كورنمنط کی مربران دانشمندی اور علیمی بهدردی مرسم اس قدر نقین بے کر بطور اصول موضوعه کے یہ فرض کر لیٹا ہوں كمدوه ابتدائى تعليم كى توسيع مير ميمي روبيديكا مُندتهين كرسه كى -اگراوكلفتذكى رقم كانى ندمونى توسى الامكان دوسك مقامی ذرا رئعسے اس من اضاف کردیا جائے گا۔ اگریہ بھی مکن شہوا توصوب کی آمدنی باشاہی آمدنی سے کمی بوری کردی جائے گی -لهذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم نسواں کی توسیع کے تنعلق ہما رامطالبہ صیحرمعلومات برم منی ا ورمنا سب صورت میں بہو۔ اورگورنمنٹ مرطرح سنے معین اور کا فی تدابیراس مطالبہ کے بورا کرسنے کے

كتب خانے التُتب خانوں كامسئلہ ليجيئے - يد بھى كيچھ كم ضرورى نهيں ہے - مجھے اس كا كامل تقين ہے كہ اعلى على کی اشاعت میں یہ مهبت بڑا ذرابعہ ہیں۔خصوصاً اگران کتب ٹھا نوں میں دلیبی زبانوں **کی ک**تا ہیں اوراخبارات ا در رسامے ہوں کیوں کما اُن مرد وں عور توں کے لئے ہوا سینے مطالعہ اور شوق سے علم حاصل کرنا چاہتے۔

اور جنوں نے ہا ری ابتدائی مدارس میں اپنی زبان کی مناسب تعلیم پائی نب مگرا فلاس یا ملکی رسم وروا ج کی وجہ سے علی زندگی سے محروم رہ گئے ہیں ، یہ کتب خانے یا تی اسکولوں کا لجول اور یونیورسٹیوں کا کام دسیتے ہیں -اگراس قسم سے کتب خانوں کا انتظام صبح اصول بر میوا ور تمام ملک میں ہر مقام بران کے قیام کا بندلوست کی اجب نے تو مسل کے ملک میں مرمقام بران سے قیام کا بندلوست کی اجب نے تو میرے قیام کا بندلوست کی علی اور دماغی ترقی کے لئے ایسے ہی ضروری ہیں جیسے کثرت کے ساتھ ملک میں استحد ملک میں امیون ج

مقای مسأل اکلکتر یو پیورسٹی کی سینٹ اورسڈ کیجیٹ بین سلمانوں کی کا نی نیا بت! اُن ڈیڈھ میزا آسلمان طلبہ
کی اقاممشاکا انتظام ہومفصلات سے کلکتر میں برغوض صول تعلیم موجود ہیں ، اورخیس اس غدار خبر میں جو اس برقسم
کی موجیات ترغیب ہیں اسینے اسینے رسینے کا تو دانتظام کر ناپڑتا سے اسلامی نقط بخیال سے مختلف نصاب با تعلیم کی نظر تائی ، خصوصاً موجودہ فارسی عربی کا اجتماعی نصاب جسے تقسیم کمر کے دوجہ اجد آستقل مضامین بنالے کی خودرت سے ، اور اُن مدارس اور کا لجون ہی جان سلمان طالب ملموں کی تعداد معتد بہ ہے ، اِن صفامین بنالے کی خودرت سے ، اور اُن معالی سالم کی فرورت سے ، اور اُن معالی بی کی خودرس میں معالی کی فرورت سے ، اور اُن کی سائم کی اجازت جا اس کی مسائل کو لا لئی مقربین جی سیرد یہ کا م کیا گیا ہے ۔ سید زیادہ و تعداد کی مسائل کو لا لئی مقالیت کی مسید کی ہوئی ہیں ۔ اور اُن کے متعلق کچھ کہنا نہیں جا بیتا ۔ البتہ و معاکم کیا گیا ہوئی میں میں میں اُن کے متعلق کچھ کہنا نہیں جا بیتا ۔ البتہ و معالم کی ایا بی کہ بید اور اُن کے متعلق کچھ کہنا نہیں جا بیتا ۔ البتہ و معاکم کیا گیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ۔ اور اُن کے ما بوس دو اور کواس اُمید سے تسلیم کو لیا ہی کہنے ہوئی اورخصوصاً اسلامی کا کہنے دو اور شعبہ علوم اسلامیہ کے قیام سے آئیں اُنگیلیم میں بڑی مدوسط گی پ

ہڑاکسلینسی واکسرائے بہا درنے حال ہی ہیں اس پونیورسٹی کے متعلق جوارشاد فرہا یا ہے، سے بھتین ہوتا ہے کہ یہ یو نیورسٹی بلا مزید تاخیر کے قائیم ہوجائے گی۔ لیکن اس موقع بریس اس قدرا ورعرض کر ناجا ہم اہول کہ اگر یو نیورسٹی کی تعلیم اور اس کی انتظامی محبسوں میں ان لوگوں کی نیا بت اورحقوق کا خیال مذر کھا گیا جن کے نامک کی غرض سے ابتداء اس کے قیام کاخیال بیدا ہوا۔ اور اس بارسے میں خاص احتیاط عمل میں مذاتی نی تواس کی اصل غرض وقابیت فوت بروجائے گی ج

اس سلسلہ میں میں اسپنے اُن الفا طاکا اعادہ کرنا چاہتا ہوں جوہیں نے گزشتہ سال جنوبی ہند کی محسندن ایک کیشنل کا نفرنس سے سامنے کے تقصہ ہ

"میں اس کا سخت مخالف ہوں کہ ہم اپنی درخواست بھکا رپوں کی طرح سرکارے سا سے لیکر حیابیّن

تحقیقاتی تحمیق است کی میشنوں کے سامنے پیٹی ہیں اورین سکے اجاباس میندوستان ہیں مہورسیے ہیں۔ لیکن مجھے حسن اورین سکے اجاباس میندوستان ہیں مہورسیے ہیں۔ لیکن مجھے حسن راتھا ق سے اسکی سکے ساتھ کئی گھٹے السر کرنے کی عزت ما اسل ہوئی جواس وقت اسی شہریں میندوستان کی سب سے اس ما تعالی کے ساتھ کہ کہ معا ملات پر خور کو گھٹے السر کرنے ہے۔ اس ملاقات اور کفتگو کی بنا برمیں میں کہ مسکل ہوں کہ دان کی سب سے بڑی ہوئیوں کے معا ملات پر خور کو گوئی اور خوا و جم اس سے انھا ق کر بربی ہا مذکر بر اللیکن اس کا مجھے پورالیقین سے کہ جو بجھ و و کسی سے ماجھ کی ہوا و دخوا و جم اس سے انھا ق کر بربی ہا مذکر بر اللیکن اس کا و دکھے پورالیقین سے کہ جو بجھ و و اس سے ماجو کی میں ہوا و دخوا و جم اس سے انھا ق کر بربی ہا مذکر بر اللیکن اس کا و دکھے پورالیقین سے کہ جو بجھ و دانوں اس سے انھا تھی کر بی ہا میں میں ہوا و دو گو اور و دو گیرا ٹر اس سے منا تر نہ ہوں گئے ۔ سی میں میں سب کہ وہ کہ میشن جو کہ میں ہوا و دو گو اور اور ہو کہ اور ان کا مناز میں ہوا و دو گو اور اور اس کے تعلق میں ہوا و دو گو اور اور اس میں میں ہوا و دو گا ۔ اور و کو بہدو سے کہ کو اس سے کہ کو میں میں ہونے و سری طرف میں انھی کی ایس اس انھی کو بین کی کو ایس میں ہوا ہوں تھی ہو دو کو کہ بین ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہونے و کو کہ بین کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ بین میں ہونے و دو میں ہونے و دو اور اس میں ہونے کہ کو کہ کا میں میں ہوں ہوں میں اور حوالات پر خوالے کو کہ کی کو کہ کی کہ بیا دیں سال کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کہ بیا دیں سال بر کو کہ کا میں میں میں میں میں میں ہوں میں کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ بیا دیں سے کہ کو کہ کہ میں میں ہوں میں کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ میں دور ہوالات پر خوالوں کو کہ کو کہ کو کہ کا میں کو کہ کہ کو ک

ایک دومراکمیشن میندوستان کی حرفت وصنعت ، ورتجارت پرغور کرد باست - اس کمیش کے صدر بر الله الیندهیں جواس سے قبل مہندوستان کی حرفت وصنعت ، ورتجارت پرغور کرد باسے - اس کمیش کے صدر بر الله بالیندهیں جواس سے قبل مہندوستان میں بہسلسلا طاؤ مت رہے ہیں اورا س کے ارکان میں مر راجندرا نا تھ مرقی بر برخوارا ب تا آن مرفاضل کھا ٹی کریم بھائی سے کہ وہ اس امران حرفت وصنعت ہیں ۔ جھے تین سے کہ وہ اس امران حرفت وصنعت میں میں جہر کہ بالا رو ورمایت صاحب من میں اور میں اور میں کہا ہے ۔ کہ اگر محاطات کی حالت میں دہی جہر کہ بینی کے مدن میں کہا ہے ۔ کہ اگر محاطات کی حالت میں دہے گئی سے توحرفت وصنعت و تجارت کی ترق میں کہ مدن میں دسے گی دیجڑا س کے کہ مشیوں اور محروں کی میکن اور شی حرف بین کے مدن میں درجی کے میں اور تی کی میں اور تی کہ میں اور تی کی دیگڑا س کے کہ مشیوں اور محروں کی دیکھی میں اور تی حرف میں اور تی کی دیگڑا س کے کہ مشیوں اور محروں کی دیگڑا میں کے دورت میں کی دیگڑا میں کی دیکھی میں کی دیگڑا میں کی دیگڑا میں کی دیگڑا میں کی دیگڑا میں کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کی دیگڑا میں کی دیکھی کی کی کی کی دیکھی کی کی دیکھی کی دیک

پیمشہور بھولہ سے کہ جنگ سے بھور وشف ہیں تام قوا بنین مطل ہوجاتے بہر کیکن ہم طانوی امن وامان کی کوئی تعربیت اس سے بڑھ کرنمیں ہموسکتی کہ اس سے اس عالمگیرا ورطوقا ان فیز حیک کے زما نہ میں اسپنے نائب و سفیرکوائس مہتم ہالشان قانون کی بنیا د قائم کرنے کے سے بھیجا ہے جو حرف ایک فرماں روا قوم ہی کا تق ہے رہینی ازادی کا وہ فرما ہن جمکی ہو محکوم قوم کو اسپیم حقوق و اقتمادات اور ذمہ واربور میں حاکم قوم کے مساوی بناسکتنا۔ شفیلیم محصرات ایر زما نہ بہت تا زک ہے۔ ہر طرف انقلاب کی ہوائیں جل رہی ہیں۔ جدید حالات و واقعات سنافیا لات جن تغیرو تر از ل بہدا کر د کھا ہے۔ ہر قوم اسٹی سنجھا لیے و دراینی اصلاح کی فکر میں ہے۔ یا و جود سے کہ اس وقت تمام عالم میں ایک کرام ہی ہوا ہے اور قلک سیاست پر آالام ومصائب کی گھٹائیں گھو گھڑکر آرہی ہیں ۔ تاہم وہ دول بھی جواس شخوس اور تو نحوار حنگ ہیں جبتلا ہیں ۔ اور جن کے تمام ذرا نَع ، حال و حال ساری ہمیت و قوت جنگ کے نذر ہے ۔ ایسے نازک وقت میں اپنی قوم کی تعلیم سے غافل نہیں ہیں۔ اِن جدیدهالات نے اس امر کواور واضح اور تمایان کردیا ہیں وہی تو م زیرہ اور سرسنر رہ سکتی ہے جیں کی تعلیم سے اُس اُس بارے بین ایسی صورت میں ہم برج تعلیم میں دومسروں سے نیا ترہ اور اپنی حالت میں دیگر ہوا ما احساس اس بارے میں قومی تعمیں تواس میں ذرا شبہ تمیں کہ ہم اس عالمگیر حید و جہد ش شریمیں کے بیاں رہ جائیں کے بلکہ افلیہ سے کہ کم کی و سے جائیں۔

ایک انگریزی کریت بن ایک بڑے مزے کی اورسبق اموز کمانی ہے:-

تھاہے کہ ایک مسافر داستہ بجول گیا اور پہاڑوں ہیں فکرا آنا پھر نا تھا۔ پھرتے پھرتے وہ پہاڑی ایک کھویں بہنچاچیاں اس نے ایک بڑا مکان دیکھا چوطلسمات کا گھر تھا۔ اس بیں بہنچاچیاں اس نے ایک بڑا مکان دیکھا چوطلسمات کا گھر تھا۔ اس بیں بہنچاچیاں اس نے گھوڑے ہے ہوئے ہوئے اس کے بالی اس کی محمد اور اگن کے پاس اس کے گھوڑے ہے بھی اسی طرح لیے مسلم محمد اور ایک ترفار اور ایک قرنا رکھی ہوئی تھی اسی طرح اور اس کے نیچ تھھا ہوا تھا کہ جو کوئی اس فوج سے کا مرکبیا جا ہتا ہے اُست جا سیسے کہ ان دو توں چیزوں بیں سے کوئی آیک بیند کر لیے مسافر نے قرنا اُٹھا لی اور زور سے پھونے کی اس کے بھوشکتے ہی ساری فوج بیں سے کوئی آیک بیند کر لیے مسافر نے قرنا اُٹھا لی اور زور سے پھونے کی اس کے بھوشکتے ہی ساری فوج ایک آندھی میں خاشب ہوگئی اور مُسا فرجیاں سے آیا تھا وہیں پہنچ گئیا۔ گرا س کے بیچھے بھوا میں پہنچ ہی

والعنت بے إس بزدل برص ف الموار كھينينے سے بيلے قرنا مجھونكى "،

حضرات اکسی خود و دوکیل کاش سیلی می دو دنیا کی جد وجهد میں داخل ہوجب تک وہ بری طرح وہ کیل کا منظ سے کیں مذہبوا سی طرح کسی خص کو بیری نہیں کہ وہ دنیا کی جد وجهد میں داخل ہوجب تک وہ برسم کی قربا نی سے کے تیا رنہ ہو۔ ہم میدان میں اُ ترآئے ہیں۔ بیس توب دیجہ لیٹا جا ہے کہ ہم نے اُس نقت اور اُس نظام علی ہم کا طل خور کر لیا ہے جس بر بیس کا ربز ہو ناسے ہم ہم اُس کی تلا نی کر سیکتے ہیں۔ ابھی وقت ہے کہ ہم تا مرفول کے مذوری ہے جا کر کیچہ کسر ما تی سے تو اب بھی ہم اُس کی تلا نی کر سیکتے ہیں۔ ابھی وقت ہے کہ ہم تا مرفول کو مذکر لیس۔ اگر آپ بیر جائے ہیں کہ ہند وستان کی دوسری قوموں کے ساتھ دوش بدوش میں اُن کے مار تھی اور وقاد کو منا مالات ہے بیت کریں۔ ملک میں اپنی ہتی اور وقاد کو ساتھ دمیا وی حیث میں دہیں۔ اُن کے مرا بر مبیخے کر کھی معاملات ہے بیت کریں۔ ملک میں اپنی ہتی اور وقاد کو

قائم رکھیں۔ اور اُن کے ساتھ تعقق و متحد مہوکر اقوام عالم میں مہند وستان کو سرنز وا ورحمتا زکریں تواس کے
سئے حرف ایک مہنیا رہے اور فضائے عالم میں یہ آوا ذکو ننج دہی ہے کہ قرنا پھو شکتے سے پہلے ملوا کھینی ہے۔
پہلوا رتعلیم کی تلوا رہیے۔ بواس نما نہیں ہما ری عزت و آپر وا ورہما دی ترقی و فوش عالی کی حفاظت کے
سئے کا زم ہے ۔ اور شید یا تھیں سلیٹ کے لئے نہیں ہو ہم کی قریا نی کے سئے تبار رہنا جا ہے۔ تاکہ دیو
ہمالت جو اِس ملک پرمسلط سے اس سکے زور سے مقلوب اور تربی ہو ۔ اور فرز ندا ن ملک فلاا کی اس سر
زمین پرامن و اراد ی سے دہیں ہمیں جن کے دل قدیم زما نہ کی شان و شوکت اور کا میا ہیوں سے مسرور اور آبیدہ و زما نہ کے توقعات و برکات سے معمور مہوں ،

چنداهدا دوشار مرحال بجها عدا دجویس سنظ فرا بهم کئیس ائن سے بهاری تعلیم کی تعقیقت کسی قدرواضح مو حائے م

يلمي يني اس قدرزيا ده مسي الرحقيقي تناسب محمل الماسية ويجها فياست كالويسي اوريمي زيا ده معلوم موكى -جن عدادوشار كافكرين في وبركما بروه اكره بايس كن بي ليكن حبب بم إن اعدا ديتعليم كم تحلف مدارج كم كما مع نظر دلات من أويه ما يوسى اور معيى بر معرفاتي بي مين نجر كاليون بن سلمان طالب علمون كي تعدا د صرف جيه سرار براور مدارس ما أو ين ان كي تعداد مينا دولا كه يريز ابتدائي مدارس بي سلما ن طالب عمرول كي تعداد سب سيونيا ده يا في جاتي مرح تعداد كمثير وي و ١٠١٠ ا الركام التقيقات كى جاست توظا بريوكاكه ابتدائى مداري كثيرات عدا د طلبه ا بحدثوا ن بين مسلما نوركى آبا دى كى ملا وَنْ مْدَيْكُ كُولْ مَا ورمار شَالِين لَهُ بِحِينَ مُمان طلب كآساس بوكالوري للهم طيت من لله اورمار ت النوى من لله مستمم بو-البتدية فابل لحاظ بير كمطلبا رهارس خاص مرتعليم بإستريين أن مين بجاس في صدى سندرا تدمسكما ن مين - يمام الساليس معيونظ الداركر دياجات -استقيس بيان صحح اعدادكاييش كرنا خروري خيال كرّنا مول -ندارس صنعت وفنون میں آخر مار قط سالا عمین کل ۸- ۱۹۱۳ اطلباء شخصین میں سے ۱۷۶۸ سلمان ان اعداد سے میرسے خیال میں نتیج بین کلتا ہے کہ سلمان لڑ کے جوزیا دہ تعدا دیس مدارس ابتدا فی صنعتی میں پائے جاتے ہیں اور ثنا توی مراز مین ان کی تعدا د بہت کم ہے اس کی وجدیہ ہے کہ ثا توی مدارس کی ایک توتغداد کم ہے دوسرے قیس اس قدرزیا وہ ہے کہ سلمان غیر شطیع طلبداس کے اوا کرلے سے قاصر ہیں اگرجہ یہ ا مرسلم سے کتنا نوی تعلیم ہماری قوم کے سلتے برنسبت ویکرا تو ام کے زیادہ ضروری اور مفید ہے۔ موجوده ما لت بين ماري قوم كے اكثر نوجوان اپتى تعليم يونيورسٹى سے محروم ميں - وه محبورا استدائى تعليم بعدة ربيه معاش حاصل كرنے كے لئے مدارس حرفت وصنعت ميں واغل يوجاتے ہيں -اس سے نتيجہ بين كلاكم اكم نا نوی تعلیم کی مناسب اصلاح کروی حاسئے، ورساتھ ہی اُن کی نعدا دمیں اضا فدا و فیس میں کمی ہوجا سے تواس سے مسلمان طلبہ کو بعبت زیادہ قائدہ مجھنچے کی تو قع سے مضوصاً اُن طلبہ کوجو بونیورسٹی کی تعلیم سکے خواہن مندمیں ۔ یو نیورسٹی سے تعلیم یا فتہ ہونے کی حیثیت سے سمجھے ا فسوس ہوتا سے کہ ہما رہے کوجوا نو سفيونيورستى كى تعليم سي كافى طور برقائده حاصل نهير كيا كويدمكن ب كدكوني ايك وحضف ايني ذا سعی سے ملک میں امتیا فروج میت حاصل کرے مگری نامکن سے کہ اس ترما ندمیں جوجة وجمد ورمنا سبت کا مظهر عظیم سے ہماری قوم اُس وقت کک دوسری اتوام کے مقابلیں اپنی سی قایم نہیں رکھ سکتی جب ككريم نصطليا بهي أنس كلط والأفعليم وتربت عصلتي تمرجاتين وادولم الدين تحس كي راح مسام تعليي من مستنداني جاتى بوايك عام حلسيين تناست تقريس كياخوب كهاكه على تريق فيهمكا دروا ره امير عزيب ب كم المعرام كعلا رمناج المبيئ كيول كم اعلى دوا تت كيور مراكي وراتت نهيس فدال غزيول كوسى يعمت منت عنتي بحرا وراكركوني قوم اسفے بچوں کی قابلیت، ورصل احیت سے عقلت کرے گی دنیا میں اس کاع نت سے رسیا مشکل مہو گا ،



سر الراهم رحمت الله مدر احلاس سي و دوم (سورت سيه ١٩١٨ ع)

The state of the s



## اجلاسى ى ودوم

(متعقده سويت ١٩١٥ع)

صل

آزیل سرار ایم حمت لیشد کے سی ایس آئی مالات صدر

سرا براسی رحمت الندم طرحست الله قادر بهائی تا بر ببنی کے دوسرے بیلے ستاندا ہیں اور پیدا ہوئے۔ جب ان کی غرفعلی کے فائل ہوئی مرسہ ہیں داخل کئے گئے۔ ان کی تیر نہی اور غیر معمولی ذکا وت کی وجر سے شرکوع سے ان ہیں ترقی کن اور امیدا فرا علامات پائی جاتی تھیں۔ ادران کے بشرے سے طاہر برلا اتھا گہا گیا۔ دن یہ کا میاب ہی م حرف اسے خاندان تکے لئے کم سالھ ترقی کر رہ سے تھے۔ مگر اتفاقاً اصحدہ ویں امتحان بیٹر کی میں اکا مہوئے سے باعث اور کم سالھ ترقی کر رہ سے تھے۔ مگر اتفاقاً اصحدہ ویں امتحان بیٹر گی ہی ناکا مہوئے سے باعث اور خانگی زندگی کی د شواریوں کی وجہ سے ان کی تعلیم کا خاتمہ ہوگیا جس طرح یہ اسے جاعت میں ذبین فائی زندگی کی د شواریوں کی وجہ سے ان کی تعلیم کا خاتمہ ہوگیا جس طرح یہ اسے جاعت میں ذبین ادر زیالی کا میاب کی افراد کر رہ ہے تھے باضوی کر کمیٹ اور شنیس کے کھیلوں سے میدان میں کھی خاص دل جب کے میاف شرحی کا اغراز ادر زیالی کا میاب کی تصویل کے میدانوں اور شنیس کے لانوں سے خات کی میں موجہ کا اغراز میں گئی میں موجہ کے میدانوں اور شنیس کے لانوں سے خات میں خاص دل کے میدانوں اور شنیس کے لانوں سے میں خاص می میدو طی واستواری کی میں موجہ برحی خواستواری کی میں موجہ برحی کے استواری کی تب میں خاص میں موجہ برحی کے استواری کی تب میں خاص میں کہ در ان میں خاص میں کی تصویل واستواری کی تب میں خاص میں کو میاب ہوئی ۔ المیاب کی تب می دالی کی تب می خواستواری کی تب می خاص کی تصویل واستواری کی تب میں خاص کی تصویل واستواری کی تب می خواس کی تب می خواس در نا بات ہوئی ۔ ان کی تب می دالی کی تب می دور میواد در نا بات ہوئی ۔

جب بير بير لك بين ناكامياب بوئ قراب بي بلت بعائي سلر محد ميائي رسم التدك ساته تجارت كى كاروبار بين منتغول بهو كئي بمنت المع بين ان كے والدے انتقال كيا في فيق اور يجربكار ياپ كے انتقال كى وجب سے كار وبارتجارت برمضرا نز برا اور كمچية عرصة بك و ولان وجوان بعائيوں كو تجارتي مصائب و تكاليف كا سامناكر نا برا ا

سرابرامیم کی میدایش گراتیسی خانمان میں ہوئی تی بوسیاسی دوایا ت سے یک سرخالی تھا ۔
الکین حالات زماند سے ان کو توش آئند موقع کا متوقع بنا دیا تھا۔ اُن کے دل میں معزز اور یا و قار سنگین حالات زماند سے ان کو توش ہوئی ہوئی است ترقی کی امنیگ کے ساتھ حقائی حالات پر تعبیرت حاسل کرے بی توت بیداکر دی تھی ۔ ہر کام کے نفر وع کر سے سیسے اس کے مالدہ ماعلیہ بی خور کر سے کی ان میں عادت بید بی خور کر سے کی ان میں عادت بیدا ہوگئی تھی اور اب وہ اس و رجہ بر اپرونج گئے تھے اور ان کے عزم وارادہ میں اس قدر استواری میدا ہوگئی تھی کہ وہ اس خواسش کا ادا دہ کر کے مشکلات کی وجہ سے اس کو نظرانداز نمین کر سکتے تھے ۔ چنا بچہ انحوں سے تجا رقی کگاؤکے ساتھ ساتھ اپنی د ماغی اور ذرنہی قابت مام کو دسیع کرتے اور اسی سکے ساتھ فن تو ریزی قابت کو برائی کو سیع کرتے اور اسی سکے ساتھ فن توریش کی سفال کو بیان کی مقالت سے انہا کہ استوان کے مشہور اور قابل لوگوں کی صف اولین میں ان کی سیست و استوان کے مشہور اور قابل لوگوں کی صف اولین میں ان کی سیست و اس خور استان کے مشہور اور قابل لوگوں کی صف اولین میں ان کی سیست و اس خور استان کے مشہور اور قابل لوگوں کی صف اولین میں ان کی سیست و اس خور استعمال کیا تھا۔ جن پنی بنی ان کو سیع کی سفا میں ان کی سیست اولین میں ان کی سیست و میں استان کی سیست کو استان کی سیست کو استان کی سیست کو استان کی سیست کو اس کو سیع کی سیاست کا میں کو سیع کی سفا سیاستان کی سیست کو سیع کی سیاستان کی سیست کو سیع کی سیاست کو سیاست کو سیع کی سیاست کو سیع کی سیاست کو سیع کی سیاست کو سیع کی سیاست کو سیاست کو سیع کی سیاست کو سیع کی سیاست کو سیع کی سیاست کو سیع کو سیع کی سیاست کو سیع کو سیع کی سیاست کو سیع کی سیاست کو سیع کو سیاست کی سیاست کو سیاست کو سیاست کو سیاست کو سیاست کی سیاست کو سیاست کو سیاست کی سیاست کو س

اکفوں سے کہا

" بها رى قوم ك ينو يى مزرب يومشورستيال بيداكين ان مي بدر بين سرا براسيم رحمت الله

سب سے زیا دہ قابل ہیں ؟

نیر ہائنس کی اس رائے او رہنیا ل کے سیح ہمونے میں ذرائجی شک وریب کی گنجائش نہیں۔
مرابراہیم نے ذمہ داری کے مارج پر بہوئج کم یا دصف پیدایشی اور نہ ہی مسلان ہمدنے کے
د وسمری اقوام سندمیں کا فی طورست اعتبارا وراعتما دھال کیا۔ان کی ضیح چیلیغ کریروں اور تقریروں
نے دوسروں سے بھینی ہزائج کمیں نے کرا پنے اعتمادا وربھر ہے میں ترقی دی۔اسی زما نہیں جب کہ گورنمن کے مقرر کردہ اشخاص بہت کم قابل بھروسا خیال کئے جاتے ہیں۔اکھوں سے برطے برطے برطے انتظامی محکمہ جات میں عوام کا اعتبارا ورگورنن کا اطمینان حال کرتے میں بہینیہ اپنی عمرہ خدیات اور یہ قالمیتی دے کا میں میں بیتی ہیں۔

وه جنوري كاهماء من تبلي ميونيل كار پورش كعممرنق بسوك اورسوا ادرسوا المرسول في وي

يىس بالسك كركم ر

یں میں میں میں میں کارپورٹین کی ہے میڈنگ کیدی سے میڈنتخب ہوئے اوراس انتخاب کے سات برک کے اندریسی اندرا کھوں سے کارپورٹین سمے صدر کی قاباعظمت جگہ حال کر بی حس سے بعدوہ کا رپورٹین کے ممیراس وقت تک رہے جب ک کرمشاہ میں صوبہ کی کونسل کے ممبر میں نتخب ہو گئے ہے۔ لی ظرسے ان کا تعلق کارپورٹین سے حجیبیس کی مل رہا۔

ہوگئی تتیج بہ ہواکہ سلمان طلبہ طری تعدادیں تیزی کے ساتھ ارد وہدارس میں داخل موسے سکے اور اس کوشش کی وجہ سے ابتدائی تعلیم کے فوائد سلم شہری آیا دی کے قدامت پند طبیقہ تک آسانی کے ساتھ ہور کے گئے۔ ساتھ ہور کے گئے۔

ان کی شهری قد مات سے مذھرف بپلک میں ان کی غرت او قطست بیدا کی بلکہ حکومت سے بھی ان کی قابلیت کو محسوس کر سے معنی ان کی قابلیت کو محسوس کر سے معنی کا در مغربیت اور اسی سال بمبئی یو نیورسٹی کا فیلومقرر کیا۔

اور بید ایک امروا قعیسے کے مجملیت فد مات دسٹی کا دیورشن ، مفرفرو زشاہ مہتہ جیسے طیم اور مقتد دلید دسٹی کا رپورشن اور مقتد دلید دسٹی کا دیورشن سے محصول سے جو ان سے محصول سے معاملی کا دیورشن میں نامت موسے اسے معربی کا دیورشن سے محصول سے معربی کا دیورشن میں نامت موسے کے معدم ایرام کی محمول کے معدم کا دیورشن میں نامت موسے کے اسٹی میں کا دیورشن میں نامت موسے کے اسٹی میں کا دیورشن میں نامت موسے کے اسٹی میں کا دیورشن میں نامت میں کیا کہ موسلے کے معدم کی انسان میں کا دیورشن کی مقدم کی کا دیورشن کیا دیورشن کی کا دیورشن کے معدم کی کا دیورشن کی کار کا دیورشن کی کا دیورشن کی کارسن کارسن کی کارسن ک

موديد مين وه منكي حيل سليوكونسل كع ممير مقر ربو يرصي كاسلسان في المارة الماع تك تفايم ريا-جاعتی قائم مقا می کے ووران کش مکش میں حب کہ فیاد میں دسیرا سے مندلار دمنطوسی سكرٹري آف اسٹيٹ لارڈ مارسے كى منطوري سے گو زئينٹ آف انڈيا اورصوبہ جاتی حکومتوں س ريفا رم منظور كياتوسرا براسم سنة مسلالون سك نقطر الكاه سسة اس سليرير مي توجه كي- ان سك منيا ل میں یہ مبند وسلم سوال نہیں گھا ملکہ قوم کی ترقی کی ایک بنیا دھتی۔ مقابلہ کی کش مکش میں خوٹ تھا کہ سیل جىسى سى ما مذه كو م اس مي كھينس كرا در كھي ليس ما ندگى كى طرف جيل جا كے ۔ اور اس طرح سے مندون کی تومیت کو بچه دھ کا سکے گاا س کی تلافی بہت و شوا رہویا و سے گی لہذا سرابراہم سلمانوں سے انتخاب جاگا كى كوشش بين بيش بيش من مصور عن مندوليدون سے ابيل كى كدوه اس معامله سي سلمانون كامِيالقد دين تاكه كانشني ميوشنل ترقى سك شك متحده قوت حال جوسيك اورحين وقست وه بيطورسل ما رزه الميك مح كونسل كميشي بين شمله بلائ محك توان مي كي قائم كروه بنيا ديره رساع منطوريفارم اسكيم قام موكي -مرابراسهم بيك شخص بي يفهو ل شيخ ما رسك منسور ايفادم كولس المبيئي مي رياسكوريك بل بيش كيا-سناواع میں اغوں سے اوقاف فیرعام کی دھیلی کا بل میش کیا حس کی اسکد مذهرف انگر زری اور دلیسی ا خيارات نے عام طور سے كى للكركو زئن سے سے بھى ابن كى اس تجو يزسے اپنى مهدردى كانلاكسيا-چنانچه پریل لوکل کولت ل بن تطور مو گرا کی سنگ مل کمیٹی سے میرو ہوا بیوں کر گورکنٹ آف انٹیا اس فتى كى بل كوتمام مندوستان برجادى كرناچامتى كتى - اس سلع آخرى بل ملتوى بوكرره كيا. الهم ان بی اصولوں پیش<del>ر ۱۹۱۱</del> میں مسلم او قات ایکٹ پاس ہمدا جس کو برد وان کے مسطر الوالفائسسم من ليحيس ليلوالمميلي من ميش كياتها-

عجاج کے سلئے جو قرنطینہ تالم کیا گیا تھا وہ سرابراہم کی ان تھاک کوششوں سے دورموا توهی اورملکی فد مات کی وجه کسیمینی کی مختلف جاعتوں اور گرو ہوں میں ہوعزت ان کی کی جا ہے ، سے لیا طسے تمام جاعتوں سے ان کو کا ربو رکشن ا در کونسل کا فاص عنصر خیال کر لیا ہے ۔ نیزگر زننٹ کمبئی سے بھی صوبہ کے دیگر قابل مترام انسخاص سے زیا دہ ہی مجرد سدان پر کیا ہے پینے 19ء مِن سَيَّا بْنُ أَى ادرُسُلْ السَّامِ مِن مركح خطاب سے ان كونت افر انْ كُنْ كُنَّى اگر جي مرا بر آب كُر كُرشيل ۱ در بمبئی کی شهری زندگی میں زیا وہ مشغول رسیے نسکین اس مریمی ان کا سیاسی بروم کیڈا آآ ہشکی سے معاقد سرابرها ر ر ما اورجب ان كوموق ملا ملك كى دوسرى مقيد تحر مكون مين علاً ول حيي لين كا أنفون سن أهما ركيا-٣ ل انترياسكم ليگ آل انترياسكم ايجيشن كا نفرنس آل انتريانيشنل كانگويس انترستراي انفرنس فيره ملى اورقومي مجالس مين وه مشركب بهويت برنمن فاره مين حب كانتكر لسي كا إجلاس مبئي مين بهوسع كوتها توميراس کمیٹی میں متر مکب سنتے سکتے ہواس کے قواعد وضوابط بیغور کرسٹے کے لئے بیٹی کئی ب<mark>ے 19</mark> کے پر آشو ب ز ما مذمین حبب کیمسلمان من حیث القوم کانگریس سے علورہ ہو گئے تھے اس وقت بھی سمرا بر انچم کیگب ا و رکا بگریس کو سر ابر امداد بیونیاتے رہے ب<u>رستا قا</u>م میں سلم لیگ کا اجلاس آگرہ میں ہوا تو یہ اس سے بريسية مطاقة يتطلقاء سيستنا فالع تك سابر آبيم البير النحيل توسم المحمير رسب المملي مي المول ہندوستان کی تجارتی اور حرفتی ترتی ہے۔ لئے بہت مجھے کام کیا اوریہ انھیں کی مبرا و رکوشش کا نیتی سے کم تخريك مدكورة بالا يرغوركرك يحص لفي تركيش فررمو سرع في ورمنط أف الرياكي بالبسي كي بابت اندسری ریابسے اورشرف میں تبدیلی بیدا کرسے میں ا مادوی -

عصل ہوئیں۔ وسیع بنچامیت ایک طب سرا واع میں اعفیں مے دوران حکومت میں اُ تفیس کی توجہ سے پاس او کونسل محسنیر عمر اوسنے کی وجہست میہ دوسال تک میں کی در اس کے لیڈر استے۔ ان فد مات کے صدي ون سناوع بن وه محسى ايس آئي محفطا بات سن عاطب كي مخفي ریائر ہوسے کے بعدمر آبر ہے کا حیال پر لیٹیو امیل میں جا سے کا تھاکہ کیا یک مئی سامار میں سرتماین چندرواكم بركسية رسط بمبئي كونسل كانتقال بوگيا اس وقت مح گور ترمرجا بع لائد سك بهت اصرار برسرا برامبيم كوكونسل كى صدارت كالمنفسب قبول كرنا يرا- ١٠ر فرودى ١٩٢٥ عنواس عمده سے سیک دوشس موسے لیکن تمام مہران کی خوامش کو دیکھ کر مٹراکسینسی کو رمز سے پھران کونا فقشل ممبر مح طور رمینتخب کیا- بدان می شهره آفاق قالبیت اورعام مقبولیت کی دجه لقی کرجیب ان کا نام ش برد کرشتر کیا گیا توا یک منتفرے بھی کسی ومرسے کا تام میٹی نہیں کیا اور وہ بلا امتلات درجہ صدارت کے لئے منتخب ہوگئے۔ سلط المعامية الله المراسل المحيس كالفرنس كادومراطيس بني مين معقد بوا عليه ندكور كيل سرموصوف کا نام صداریت کے ولسطے مین ہو کر منطور ہوا رسورت کا نفرنس اور میں کا نفرنس سے اجلاس كے مُوتعربر جوعالما المنطب المنوں سے ارتباد کئے وہ ناطرین کی دل سپی کے سلنے درج ذیل کئے جاتے سرايرامم سلة يا ديود ايتدالُ تر ما شكى مشكاء ت سك بتدريج الني ذبني أور وماعي تو تول كوطا قت يهونيات یں ادر ان سے ایمارسے میں ہو کوشش کی ادر جوسے نظیر استقلال اور بہت اٹھوں سے وکھائی اور س وچه سے ده موجوده عرفیح واقبال کوپہوسینے ان کی ذات نوجوا ن علیم یافتوں کے لیے ایک ایسا تمویۃ عمل ہو حِس كَمِيثِينِ تمنظر ركھتے سے وہى اوصاف ان بى بىدا ہوسكتے ہیں جن كى خرورت ہركا مياب زند كى كو سوكتى ہو-جنورى معتشري صاحراده وقتاب احدفال صاحب سابق وائس جالتارسلم بينيورس سفايك پنقلنشسم بذنبوسٹی کی تیطیوں کی اصلام کی توض سوشائع کرمے ایک کیشے خوربیرسی اصلامی مطالیکیا بیٹی علیا صفرة جانسلم وتيوستى فيشوده براكسينسى البرائ وهشهوش اكتورك يمتري مقركركم على معتبيات عممة ازم بررابها مرت الله الراد ايندرس في الركم تعليمات بيجاب ويسرفك برلوگ مقرم و ان ممرون بي صدوم برك ينيت مرا بر ايم كوعال عتى مارك شيخ يامينه عليكره يقام محري تعلف التي المنتع المنتع المنتع المنتع المنتع المنتع المنتع المنتع المنتع المنتب والمنتق والمرادة والمنتاح والمنتق والمراد والمنتق المنتق ال ذرليدس اصلاحات كى سفارش كى على كرام حركى ما يرخ مين واقعات مذكور يه صوت ملى قوم كے لئے بلكه ماك بعر كى توجه كو زمانه درات كسورب مع مي داس تركيك كي تين سي يراانقلاب واس قت بني ياده داكم خيا والدين حرصاحب ي ائی ای بی ایج و کی برود آس میانسلم این ور کام او نورس کی خدمات سے سیکدوش ہو ماسے۔ تقریباً تینی بس کے بعد ڈاکٹرصاحب اپنیشان دا را درخمکف اعلی خد مات مجے بعد ۲۰ را پریار شکے کومستعنی ہوکر تبراہو کئے۔

## خطئصرارت

حفرات این آپ صاحبان کی اس عزت افزائی کا نمایت منکور بول کر آپ نے مجھے اس جلسه كاصدر مقرر قرمايا سنيد-يه أل اند يا محدن الجوشين كانفرن عصر تيس سال سے زائد تعليم و تربيت كى تام منهد وسيتان ميں اشاعت كرتى رہى ہے-اس شن مح آغاز كے وقت جساس برس گزر گئے ہیں بسلمانوں کی تعلیمی حالت سخت اند دہنا کے گئی۔ اس طویل عرصہ میں اس کی مساعی مبلہ کی کیرو بهت كيم مقيدا ورستقل ترتى بوئى سب - البماس ماندگى كادهبته الهى كم ملها ورك دامن برسب اور ا س سے بیشیز کہ کا نفرنس کامتھ میشن بو را مہوا و رمسلمان اس ملک کی دیگر سمسایہ قوموں کے ووش بدرس کھڑے ہوئے کے قابل موسکیں۔ مہیں الھی تعلیم مجے میدان میں بہت کھیے ترقی کرتی باتی سمے۔ آج ہمارے اس عگر مجتبے ہونے کی صرف ایسی غرض سے کہ ہم حتی المقدور اس نیٹ دیدہ مقدد کے مصول کے لئے ہمترین کوشش کریں ۔ ہندوستان کی نام اطراف دجوانب سے آپ صاحبان اُس قوم کی اُتھاں میں اُس قوم کی اُتھاں کا میں اُتھاں کا میں اُتھاں کا میں اُتھاں کی اُتھاں کی باتھاں کی با تعليمي تي محدوغ كومنات كے لئے تشريف لا كے ہيں - را ورآ پ كا يبطر رعل شاركي اعلى شال ہو؟ جوکسی ز<sup>ا</sup>مانهٔ مین محفل دنیا بین تهذیب وتعدن کی نفیم فرو ترا<sup>ن</sup> مهمی جاتی متی - اس کارخیرس نفرکت کی رفتو<del>ا</del> كاس ببت منون بون- اورة ب كى اس عين عنايت كانتكريد ادا كرسے سے بين بالكل قاصر مون -بيساكة بي بخوبي ماستة بي كديه طبسها ص المهيت ركمتا المي المي دنيا كي سب سع بري جنگ ختم ہوئی ہے جوعرصہ دراز سے چاری تھی۔ اور خدائے تعالیٰ سے ان اقوام کو فتح و نصرت مجیتی ہے بور خربیت اور نیکی کی دل دادہ ہیں۔ دنیا نهایت سرعت کے ساتھ ترقی کررہی ہو۔ اور جمبوریت کی المردن بدن زبردست ہوتی جا رہی ہے ۔ایک طرف ہیں اس کامیابی پرجواتحادی طاقتوں کو ماسل ہوئی ہے کمال مترت ہوا دران اغراض ومقاصد کی تصرت پر دلی انتان ہے جس کی غاطرا نھوں سے جنگ ک تقی - دوسری طرف ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ونیائے ترقی میں دہ مگر لینے کی سر کاب کوشش کر سے سے ہم حق دار ہیں۔ کیوں کہ اِست طعیم اُلٹان اُرائی کا ایک اارمی نتیجہ بیہ وگاکہ سرقوم کواس کی بیٹیت کے مطابق مردی مارے گی-اس میکہ کو علی کرنے کے سائے سلما ان سند کے سامنے مرف ایک سی طریقہ سے اور نقياً آپ ميري اس رائے سے اتفاق کري گے کہ ہائے جصول معاکا ذریعہ وسیع معنوں پر نعلیم ہے۔ ہماری مهر بان گورمنٹ سے اعلان کردیاسے کہ مندوشان میں انگوٹری حکومت کا مطمخ ظرد خودا ختیاری

گور رُنن " ہے اورا صلاحات کی ہے کیے میں شائع کی عاجی ہو۔ تاکداس ملک کے باشند سے مناسب عرصہ
کے اندر اپنے مقصود کا پہنچ جائی لہذا ضروری ہے کہ مسلما نان سند تحصیل علم کے سائے جان تو طر کوشش
کریں تاکہ آزادا ور تودم ختا رمبند و ستان میں وہ اپنا تی صرف قابلیت و المہیت کی بنا پر صاصل کر سے بین کی بیا، موسلی و کی سے برایک موسلی ۔ و و مرسے کے سمار سے کی سمایت تی برایک سخص کی یہ تواہش ہونی چاہئے کہ وہ اس ملک کی بیاک زندگی میں جلد سے جلد اس بو زنشن برا بید بین جن کی بیاک زندگی میں جلد سے جلد اس بو زنشن برا بیر برا بی بین کہ بیاک خور سے سکتی ہے۔ جن کی آپ کی قوم جائز طور سے سے سے ہی ہے۔

تصميحة بهيشه اس يات كي فكردا من گيرد مي موكديس ان اسياب كومعلوم كر و ن بو ) اسلانوں کی دوا می تعلیمی ہتی کے ذمہ دا زمیں سکر شتہ جید سالوں میں بہت کچھ ترقی ہوئی ہے اور اس کا ذکر میں ان اعداد کے ضمن میں کروں گاشھیں ہ**یں س**ے بیٹ کیا ہے لیکن باشہ وه صورت حالات کی نزاکت اور حروریات کیسی طرح مطابق نئیس بین عزور کھیے دورہ ہیں جن کے یا عست معقول ترقی بضیب بہیں اور یہ لازمی ہے کہ ہم ان سیاب کے معلوم کر سے کی کوشش کریں تاکه ان کا ستِدیا ب ا در آئنده تر تی تقینی طور میر موسکے -میری رائے میں یہ امرا یک کھے۔ کے <u>سائے می</u> تسلیم نہیں کیا جاسکنا کرمسلمانان میں دو تگر ہم سایہ آقوا م کے مقابلہ میں ذہبی قوست سے اعتباریسے کمر ہیں چہاتھ كوئى وجه نتيس كدابل اسلام وليسي سې ترقى نه كرسكين حسبي كدا ورا قوام عالى كررسي مين- اب بيا ل بريد سوال پیدا ہمو تاہیے کہ کیا کو ئی مذہبی امتعلیمی ترقی کا مانغ ہے۔ سالماسال سے میرے سننے میں یہ باست ارسى سب كداكثر انشخاص كااعتبقا دسب كراجني زبانون مي تطيم دنيا درجيقت نديب اسلام كياناني سبع - ان می وجو ہران سکے قول کے مطابق کھ ملاؤں سے انگریزی علوم کے مطالعہ کی سنے مالغت كىسى فداكا تكريب كداس فتم مے وغط وضيعت كى خراب ا ترات بتدريج ذاكل مورسيم بي لیکن مجھے اندنشے سے کہ ابھی بہت سے لوگ اسی عقیدر، پر ارشے مہوئے ہیں۔ اس کے ضروری ہے کہ اس قلب يس اس كينسيت ذرا وضاحت سي مجيث كروں يسلمان راسخ الا يمان ميں ان كا يہ شكب رفع كرنا لا زمي ہو كەرىنىيى زياتوں كى تىلىم كا سلام تخالف نىيى ملكەنمايت شدو مدسے بريات ہمارسے فرائض ميں وائت ل كردى منى سب كر بهرايك مقام برعلم مال كري جمال كبير وه حاصل كيا يا سكاسيد- آب حصرت رسول كرم صلی الله علیه وسلم کی اس مشهور صدریف سے واقعت ہیں کہ علم عاصل کرسے سے اگر جین بھی جا ناپریٹ تو جا ا چا ہے ۔ جن اصحاب سے اس صفرون کا کا فی مطالعہ کیا ہے اس مفیر کا مل بقین ہے کہ یہ کمنا کہ اسلام ا حبنی علوم کی ترویج میں عارج ہواس کی بہت بڑی تو ہیں ہو۔ اگر اس حدیث سے یہ قرا دبی جا سے بیساکہ

بعض مگر لی جاتی سے۔ کہ اس سے تحض مذہبی تعلیم تقصود سے قومین کی طوف اشارہ کر تا لا لینی ہے ۔

اس مصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عین جیات پر مذہبی علوم عرب کے ایک محدود دھے ہیں بڑھائے۔

عاقے فقے وراس کے مسلمانوں سے بین جا کر ذہبی تعلیم کے حاصل کرنے کی توقع رکھنا یا لکول بے سود

قا واقع دسب کہ اس ڈما شکا سفر سخت معیب تا ناک تقاا دراس کے بہت بھیں جیسے دور درا ذماک کا نام

مے کر خاص طور بر دھا مت کرسے سے دراصل یہ بڑا نامقعد دیا گوم بلیان مضر تھیں علوم کے لئے بھاں

میں جی وہ حاصل کئے جاسکیں وطرح طرح کی صورتیں اُٹھا کہ جائے۔ بیرے نیال میں ان لوگوں

میں حیفیدہ کا یہ دید لوئ تکن جو اب ہے جو الحج تاک یہ بیان کرتے بیں کہ نبی کر کم صلی ان ند طلیہ وسلم

کی صدیف سے فقط مذہبی تعلیم مرا د سے ۔ تاریخ شا بد ہے کہ حدیث مقدس کی الیسی محدود اور ایل اور آگے

میں کرمیں اس شعبہ برجی بحیث کردن گا ۔ فی انحال انتا کہ دیٹا کا فی ہے کہ اصول اسلام اس امر کے قوتی کہ میں کا او ہر حوالہ دیا گیا ہی۔ اس کا قبیر کرمیں اس شعبہ برجی بحیث کردن گا ۔ فی انحال انتا کہ دیٹا کا فی ہے کہ واقعات اور آپ کے معمایہ کرام بیری کرتے میں بہارک کے دا قعات اور آپ کے معمایہ کرام کی قوار بیر عوالہ دیا گیا ہی۔ اس کا کروا بیٹ میں بیا یا جا تا ہے جب کی ما بعد کی صدیوں میں مختلف میالک میں تھاید کی گئی گئی۔

کو اربخ میں بایا جا تا ہے جب کی ما بعد کی صدیوں میں مختلف ممالک میں تھاید کی گئی گئی۔

کو اربخ میں بایا جا تا ہے جب کی ما بعد کی صدیوں میں مختلف ممالک میں تھاید کو گئی گئی۔

مختلے جے بول اپنی کتاب '' اسلام ہو ایک نظم میاں کہ میں تھیں۔ کو تھا تھا ہے ۔

" جهاں اسلام سغیر عرب دصلیم ، کا اورشبوں میں اس قدر رمین منت سے و ہاں اس میں اس قدر رمین منت سے و ہاں اس میں ا کی ممثون احسان سے کہ آئفوں ہے قرآن کریم کے وربیر علم ادب میں ایک جدیدطرز کی بنیا و ڈالی اور پاک خیالات اوراعلی تقائق سے مطالعہ کا شوق پیداکیا ۔

تام ابل علم اس بات برشفق میں کرقر آن مجیداد پی تو بیوں سکے کھا طسے ایک جیرت انگیز کاب ہی اور گزشتہ سالوں میں میں نے غورسے جواس کا مطالعہ کیا سپے تو میں اس کی بلاغت. الفاظ کی شان دارر وانی سے حیران رہ گیا ہوں اور تعلیم اسلام کا ذکر ورکنا رہیں حضرت ضوکت اور حیل اس کی شان دارر وانی سے حیران رہا گیا ہوں اور تعلیم اسلام کا ذکر ورکنا رہی حضرت محمد دصلیم ) کا گرویدہ ہو گیا ہوں اس بلاث برکلام پاک کی ہتم یا لشان بلاغت اور حیالات کی بلند مرد از دی سے عمالک اسلام کی تام تصارف ما معدر سے انتہا اثر ڈوال ہے۔

بر وازی سے ممالک اسلام کی تمام تصابنیف ما بید پرنے اشتا اثر ڈالائے۔
"رسول اکرم دصلی انٹر علیہ کے لیے کہ دفات کے بید ہی جنگ اور جنگ کے اندیثیوں سے علم ادب کی اشار میں برائر ایک انہم تعلیم وقصیف کا شوق لوگوں کے دلوں ہیں برائر ما ما الم اکر ایم تعلیم وقصیف کا شوق لوگوں کے دلوں ہیں برائر ما ما الم الم الم الم الم الم من مقال من من احضرت علی کو اس قدر دل میں محتی کہ ان سے متعلق روایت سے کہ انتھوں سے اسٹے جمایت کا مندہ من مندہ ا

یں تو می مصنفوں کا مذصرت تحفظ کیا ملکہ النہیں ترغیب تصنیعت نھی دی۔ محفرت علی درخ ، خو و نھی ایک تبریک ادیب تھے۔ اور ان سکے نضائے اور مواعظات کا بھوعہ ایک کتاب دو اقد ال علی "کی صورت میں شائع کی ہو چکاسہے۔ یہ ایک خطیم ان ان کتاب ہواور اہل یوریب کو آس کا اور زیادہ مطالعہ کمرنا واجیب سیے۔ اس سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ اگر پیرجنگ و جدال سے ترویج علم میں رکا وسط بہیدا کی تاہم فاتم نہیں

اس سند معلوم بوکیا بوکا که اگر چه جناب و جدال سے ترجیع هم میں رکا دیسے بیدایی تاہم مام آبین صلی بند علید سلم کی وقات محے بعد علم کا شوق بہت تریادہ کھا اور بطم محے متعلق آں حفرت صلی اسد علیہ والم محے ارتباد ات اپنیا نتر لا دسیع سقے ، دوسرااقتباس بویس آپ کوسناسے کی جرات کرتا ہوں - شرمیر کی کتاب ''موکہ مذموب دسائنس' سے لیا گیاسہ عید

اس طویل عرصری عیسائی ممالک کے لوگ زیا دہ تر باری تعاسط کی ڈات کے میاحث بین مورو دست تے تھے اور دینی فوجیت کے عال کر ہے سے لیے جد وجہد کرتے رستے تھے۔ پا در پوں کارسوخ اور بیام عقیدہ کہان کی آسمانی کمآبوں میں تا معلوم مو بود ہیں۔ قوانین قد رت کی تحقیق میں مانع تھا۔ اگراتفاقاً کوئی شخص بینیت سے کسی مسلم برسوال کرتا تھا تو فو داً اس کے جواب میں آگشین اور لیک شین آس کی کمآبوں کا حوالہ وسے دیا جا تا تھا۔ اور مطابرات سمادی باکھل نظراندا نرکر دیئے جا سے سے ۔ ندہی تعلیم کو دنیا وی تعلیم براس ورج تربیح دے وی گئی تھی کہ اللے بزادسال کے طویل عرصوبیں حیسائی ایک بیئیت داں بھی مید انہ کر سسکے۔

J. W. Darper'a History of the Conflict between Religion and Science

تا روں کے وہ نام رسکھے جواب کہ بہارسے نقشوں اور کروں پر سکھے ہوئے ہیں۔ "کفوں سے سال کی وسعت کا سیح اندازہ کیا اور اجرام فلکی کی شعاع میں جو کی بیدا ہوتی سیع وہ معلوم کی اور انگروا کی ماعت ایجاد کی بستاروں کی تصویرا تا رسے سے فن کوئر تی دی ہوا ہیں روشنی کی شعاعوں کا بٹرا ھارا سے معلوم کیا میتوازی الافت افتات اکتے اور ان کے معلوم کیا میتوازی الافت افتات اکتے اور ان کے قبل از طلوع وقبل ازغروب مثاہرہ کے ہسیاب ہیان کئے ۔ گرہ ہو اکی بلندی ناپی اور اسسے معلوم کیا متاہدہ کے سیاب ہیان کئے ۔ گوں موجودہ وریا فت کئے۔ آخوں سب سے پہلے یو رب میں رسد خارت میں کیا۔ ان کے شاہرے اس ور جی کہ صحیح اثر سے ہیں کہ موجودہ زیا نہ کے قابل تریں مہندس ان کے نتائج استعال کرتے ہیں۔ جنانچ لرپ لیس سے اپنی کیا یہ موجودہ زیا نہ کے قابل تریں مہندس ان کے نتائج استعال کرتے ہیں۔ جنانچ لرپ لیس سے اپنی کیا یہ کا قطعی ثبوت ہو کہ ما اراض کی گولائی بڑھتی جاتی سے لیپ لیس سے ابن یونس کے نتائج متعلقہ کی مدار مقتم میں استعال کیا سے اور ساتھ ہی زحل وشتری کی زیادہ تفا و ست کے مشاہدہ اسلام شمس کا اپنے مباعث ہیں استعال کیا سے اور ساتھ ہی زحل وشتری کی زیادہ تفا و ست کے مشاہدا ہو اس کے مشاہدا ہو اسلام اسلام کی دیا ہو ہے این اور ساتھ ہی زحل وشتری کی زیادہ تفا و ست کے مشاہدا ہو اسلام المین موجودہ کی دیا ہو ہے ہی اس کو دیا ہو ہے اس کے مشاہدا کیا تھا۔

یہ عرب مہلیکت داں کی وسیع خدمات کامحض اوسے اپنوٹ بی جو اُنھوں ہے ، اہمیت علم کے مسلم سکے حل کرے مسلم مسلم کے حل کرے انسان کے سلئے انجام دی ہیں ؟

اس اقتباس سے اس ترقی کا کچھ کچھا ندازہ کیا جاسکتا ہے جو سیمیر ضدا دصلحی کی و قات کے

بعدّ تقريبًا و وسوسال مح عرصه من سلما نول مع سائنس ا ورعلم ا دب مين كي -

یں اب آپ کی توج گلبن کی مشہورتا ریج موسوم بہ « نروال دولت رومتہ الکبری بھے جیت۔ ا تتباسات کی طرف میڈول کرنا چاہتا ہوں۔

اور اس کے علاوہ ۱ ہزار دینار کی سالانہ آمدنی کی اطاک وقعت کیں۔ اس دا دالعلوم میں مختلف اوقات ہیں به بنرار تک طلبه رس لیاکرے تقے اوران میں امرا سے سے کرمعمولی شاعوں تک سے لرا کے شامل تے یغریب طلیاء کے لئے کا تی سر مایہ حمیا کیا گیا تھا۔ اور معلین کی قالبیت اور سعی کامعا وضہ نہا سیت فیاضی سے دیاجا تا تھا۔ ہرشہر میں ملم کے دل دا دہ عربی کتابوں کی تقل کرتے اور اٹھیں خمع کرتے تھے۔ اور امرا کی خود کائی اس شوق کے لئے "مازیانہ موتی کتی ایک طبیب سے سلطان نیا دا کی دعوت نا منطور کردی تھی۔ اس بنے کہ اس کی کتابوں کی یا ربر داری کے سلئے چا رسوا وینٹوں کی ضرورت کتی۔ بنی فاطمہ کے یا د نتاہر کے کتب نیا نہ بین ایک لاکھ قلمی کما بیر پھتیں جو اعلیٰ خط میں لکھی ہو ئی تقیں اور حین کی نشان و ارتجابہ بیں تقییں اور بوقام وكطليا ، كونشكل مم مستعادي ياتى تقيل الكن يدكتب فانداس كتب فاندكا مقايد نيس كرسكما بوینی امید کے سلاطین نے اِندنس میں قالم کیا تھا۔ اور میمان چھلاکھ کتا بیں حمع کی کئی تھیں اور حس کی فترست به ایجلدو ن میں تھی۔ بنی امیر کے دار لسلطنٹ قرطبدا ور اطراف سے شہروں الاکا - الميريا اور مرسياميں لين سوست أدا يدم منفن بيدا موسك واور ملكت الدلس مين و مست زيا ده كتاب فاست عوام ك سنے قائم کئے سگئے عراق بن تی علی شان و شوکت باتے سوسال کا ساتا کا مرسی اور معلول سے تربر و سست حمله کے بعد زوال تربیر میونی - اوربیروہی زیامہ سیے حب کدیورپ ٹین تاریکی اور کا بی جھائی ہوئی تھی۔ ليكن حبب سے مغرب ميں سائنس كا آفتاب طلوع مواسبے اس وقت سے مشرقی علوم بنظا ہر تنزل تریر ہوسکئے ہیں . . . . . حکمائے اِن کی تصانیف کا ترجمہ عربی میں کیا گیا۔ اور ان کی بنیا دیرا در کتابیں جی تصنیف کی گئیں- اور اگر جیراصل زبان دیونانی کی معض کتابین مفقود مہوگئی ہیں تاہم و مشرقی تابول كى صورت يس يستياب سو گئي س - اورسترقى د نياس ارسطو- افلاطون - افليدس بطليوس -يقراط ادرجالينوس كي تقنيفات تموجود فقيس اوريها لأن كامطالعه كياجاتا قماي

یں آپ کی توجہ فاص طور سراس اریخی عققت کی جانب منعطف کرا ہوں کہ حکما سے یوان مثل رسطه- ا فلاطون- اقليركس- الولوني أس-لطليموس- بقراط اور چالينوس كي تقييفات كاترجمه عربي زبان بين كيا كيا لقا اوران كي نييا ديراور كنابير تصنيف كي كئي تقيس. واضح رسب كه يدعل ما ممكن تيا. انا وتششيك ده يونانى زيان تخوبي تصيل مذكر ييكي اول امريونانى زيان ان كي سائم ايك بني زبان الله نریل کا اقتباس عیس کے سننے کی میں آئی کھیے نے تیا ہوں ۔وہ اسطین سے لین یول کی کتا ہے

۱۰ اندلس میں موروں کی مکومت "سے لیا گیاہے۔ ا

اگرى قرىلىدىكى محلات وياغات ئوش تماستى كىكى دارالسلطنت كىموجىك افتقا رادراسياپ ئە صفى تىندە مەنىدىد

بھی ہیں۔ دوح الیسی ہی خرش ہاتی ملیا کہ صوبا اس کے معلین اور درسین ہے اسے پورپ کی تہذیب کا مرکز بنا دیا تھا، تمام اکنا ف پورپ سے طلباء وہاں کے مقہور طلباسے سبق لیسنے کے لئے آتے تے لئے ادر را بہہ ہمروس و تقابو کا فرشنے کی خالقاہ ہیں رہتی تھی۔ مقدس پولومیس کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے خرطبہ کی تعریف کا گئیت گاسے سے یا ذیہ رہ کی۔ اور اسے '' دینا کے تمایت نتان و ارخط'' کے نام سے مرسوم کیا۔ سائنس کے ہمرایک شعبہ کا مطابعہ کیا جا آتھا۔ اور علی طب میں جالینوس کی و فات کے لعیب سے جس قدر اضافہ اندلٹس کے طبیعوں اور جراحوں سے کیا آتھا اس سے بیشتر کسی سے نہیں کیا تھا اور جراحی میں جند تی بن یا دکا را ور نہا ہت ابجہ طریقوں کے مطابق ہیں۔ اور اس کے بعض ایجا دکر دہ اعمال حرامی موقو کی مطابق ہیں۔ ایک است اور جراحی میں جند تی بن یا دکا را ور نہا بت ابجہ طریقوں کے مطابق ہیں۔ ایک اور در نہا بت ابجہ مرفوط کیا دارے میں جند تی بن یا دکا را ور نہا بت ابجہ کریے دارے در یعہ کہ کیا۔ اور ان کے متعبل ایک جامع کیا یہ کو وی اور شوق سے مطابق تی جہ جدو تھی کے خدو میں کہ اور کیا ہت برخوا جا تا اس میں نہا بہت دوق اور شوق سے طریق سے جدوا تھی۔ کیمیا اور جامی ہو دیا بات برخوا جا تا تا ہو جمابا کہ اس برخوا بات برخوا جا تا ہو جو ایک اس برخوا بات برخوا جا تا ہو جو ایک اس برخوا بات برخوا جا تا تا ہو جو ایک اس برخوا جا تا تا ہو جو بی کی نظیر کے مقدون کی سیا بنہ۔ میرا ونس برخوا جا تا تا ہو جو بی کی نظیر کے تو بی کی نظیر کہ تھیت کرتے سے جو کی کیا ہو جو بیا کہ اور اد دہ عوب کی نظیر کے تھیت کرتے سے جو کی کی سیا بنہ۔ میرا ونس اور اور ایس بھی ہو جو بیا کہ اس زمانہ ہیں اور اور کی کی تر انہ ایسا نہیں آیا جب کہ ہرا یک شخص منظوم کھیا کہ دور اور اور دو عوبی کی نظیر کے تھیت کی سیا بنہ۔ میرا ونس

" مفنوعات - علوم - اور تهذيب كے بحاظ سے إمل عرب كا آيا وكيا ہو اشهر قرطيه بلاشه ديرا كاسب اسند سر سري

مين عظيم الثان مركز تفائ

ندکوره بالاا قتباسات میں سے مرف یہ ظاہر کر نے سے سلئے بیش کئے ہیں کہ ان و نول میں آپ ہی سکے ہم قد سبوں سے مختلف علوم و فتون سائنس اور حلم ادب کو درجۂ کمال کی بیونی ویا تھا۔

میصے معلوم نہیں کہ آیا آپ ان اقتبا سات سے سننے سے سے جین ہر سکنے ہیں۔ لیکن اگراپ سیکے ایک اور اقتباس پڑھئے کی ازا ہول سیکھے ایک اور اقتباس پڑھئے کی اور اور اصل اسلامی حکومت کے تا م تعیبی کا رنا ہول کا قلامہ سبے تو میصے بھیں ہی کہ آپ ممری سم جراشی کو نظر انداز کریں گے۔ اس اقتباس کو بیش کرنے کی کا قلامہ سبے تو میصے بھیں ہی کہ آپ ممری سم جراشی کو نظر انداز کریں گے۔ اس اقتباس کو بیش کرنے کی کو تا میں بیان نوب کے مدال میں اس بات کی طرف اشارہ سے کہ مسلما نوب سے مہدو سال ایس سے مہدوستان ہیں کیا گیا سے۔ بلکہ اس سے میکداس میں اس بات کی طرف اشارہ سے کہ مسلما نوب سے مہدوستان ہیں

عدم و فنون اور علم ادب كوتر قى دسين كے سلنے كيا كچھ كيا- يەمىزىلىدنىڭ كے ايك ليكچ " اسلام تقيم ما فى كى روشتى ميں "سے ليا كياب - وهو هذا ١٠-

سورا مقی روسی میں سے پی بیاہ و سور ایکٹر ناچا کر طور کیے گئے گئے ہیں اوراس کی وجہ یہ سہے کہ رسول مقبول اصلی می کی بڑر رگی اور و نیا کو جو تعلیمات آپ سے دی ہیں اُن کی نترا فت کو بالکن علط ہیں ایس مجھا گیا ہے۔ بیا او قات مغربی مالک میں اسلام کے تعلات اس بنا پر سلے سکنے جاتے ہیں ہیں کہ وہ سخت تعصر ب ہے اور ما تعربی مالک میں اسلام کے تعلاق اس بنا پر سلے سکے کئے تعلیم میں عورت کو وہ بو آٹ نین ماصل آئیں ہوا سے متی چا سبئے تھی۔ اس بنا پر کہ دہ سلم سائنس اور ذہنی طاقتوں کو آٹ و و نے و سینے کے فلا ف ہے یہ وہ تین اعتراض ہیں جوا ہم غرب عام طور پر اسلام پر کیا کرتے ہیں۔ میں اپنی تقربر کے آثر میں آپ کو یہ دکھا و س کی کہ قرب اس با بیام دی ہیں۔ ان سے ندکورہ بالا اعتراضات کی خو و تر و بر ہوجا تی سبے یہ سے ہے کہ آج اسلام دنیا ہیں امل موجہ کی وجہ سے یہ عالت ہوگئی ہے۔ و نیا کی وہ سے یہ عالت ہوگئی ہے۔ و نیا کے دو سرے شاہ ہے کہ اس کے پیرواس کے دو سرے شاہ سے کہ اس سے پیرواس کے دو سرے شاہ نہیں رہیں۔

بن بن يون وه عالم مذته باريارا په اسپي نياه امي مقداد رعلم کا بوکچه مفهوم دنيا سمجه شي سه اس اعتبار سه وه عالم مذته باريارا په اسپي نيئن امي که کريکا رائے ہيں -اور اسي وجہ سے آپ کے پيرو قرآن مجد کو ایک دائمی معجزه سيمھتے ہيں اور اسے آپ کے دعوہ نبوت کے نبوت میں میش کرتے ہیں - اس لئے کہ وہ نمایت بلیغے یی میں لکھا گیا ہے۔ لیکن اگر سے آپ امی ستھ آپ سے سب جیزوں

سے بڑھ کرحصول عسلی تاکید فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرمائے ہیں:۔

" علم عال کرواس سے کہ جواسے خدائے سلے عال کر تاہید وہ نیکی کاکام کر تاہید وہ اللہ علام کر تاہید وہ لاکے بارسے میں بات جیت کر تاہید وہ گویا فدا تعالیٰ کی تعریف کر تاہید ہواس کے مصول کے لئے سعی کر تاہید وہ فداتھ ال کی عباوت کر تاہید وہ کی اشاعت کر تاہید وہ گویا زکوہ ویتا ہے۔ اور جواس کا جی استعال کر تاہید وہ فدائی رہے۔ اور جواس کا جی وہ فدائی میں ہما را دفیق ہم اور تہائی میں ہما را دو فدائل میں ہما را مونس کی طوت رہ نمائی کر تاہید ۔ وہ صحواس ہما را دفیق ہم اور تہائی میں ہما را مونس ہم ت برقرار رکھتا ہے۔ مونس ہم ت برقرار رکھتا ہے۔

و دستوں کی موجود گی میں وہ ہماری تزمین کا یاعث ہے اور دشمنوں کے قلات وہ و عال کا کام دیتا ہے۔ علم کے ذریعہ انسان نیکی کے اعلی منازل تک پُنج سکتا ہے اور دنیا ہیں اچی پورٹین عاصل کرسکتا ہے۔ اس دنیا ہیں عالم کو یا د شاہوں کے صحبت نصیب ہوتی ہے اور د وسری دنیا میں اسسے خوشی اورا من ماتا ہے۔

" ایک اور موقع پر آنفقر صلع منحن کی خاطرات تے آدمیوں سے اپنی بیانیں دی ہیں۔

عالم كىسسيابى شىيد كى خون سے زياد قىمتى ہے۔

مسلانون كوچاست كده استيم قام كرده اسكول بداس فقرك كوشهرى وقول بي لكوركادي اس ك كرفرندان اسلام بهيشر سي فوشي فوسي شادت ماصل كرين مح الك تودورات بن لىكىن گرستىتە چىدصدىد ساك (اور دا قعات جادىملدىدل رسىچە بىن-) الفول سائىملاد كى بىت كم

حضرت على فأسك لمي علم كي نهايت اعلى تعريف كي بحر

" علم كا يو برقني كى رؤستنى سبع سيائى اس كا برا المقصد بى الهام اس كاحتيقى رەنما سبع عقل است قبول كرتى بيح- خداتعالي اس كاملهم بها ادر انساني الفاظ است اداكرية بير-

وعلم كى قدر وقيمت كم معلق يه وه بلند خيا لات بي جفو لك ايك طرف توعود لك فلسفه کی بنیا د و الی ا در د و مری طرف مورول کوعوم دفنون شکیصول پیآماده کیا بجب سلام برید الرام لکایاجا بحكوه والع ترقى سبع-يدكم إس كيروطيت كاعتبارس وومرى اقوام سع بيهي ره جاتے بي . ندّاس و قت مقرضین د نشرطیکه وه تالیج کونطرانداز نه کردین) کوچاسپنځ که ۱۵ سپتی ا ورغمو د کوجو بیند صدیون سے مسلما نوں برطاری ہے ۔ کسی اور سبب کانتیجہ قرار دیں ۔اس نے کہ وہ حضرت علی فہی کے جفوں نے سیدالمرسلین کی قایم کر دہ منیا دیرعلم کی عمارت تعمیر کی اور خفیوں نے یا قاعدہ علم کی تر دیج كى جديا لا خرع ب ميں ايك سوسال تك فاروائس تر فى كرتے سے بعد يكا يك يورب ميں أوشنى كى صورت میں جادہ گر ہوا اور جس سے موروں مے دریعہ اسپین میں اسے بعد عیسانی مالک میں علم کا پر چائیسلا دیا۔ اسلام ہی تھا جس سے جدید فلسفہ دافلاطونیہ ور تذکوسٹیمالا اور قاہرہ اور بغداد۔ مصر اور عرب کے کالحوں میں اس کا درسس دیا عالاں کہ ہائی میشیا کے قتل کے بعد عیسائی اسے رو کر ہے گئے۔ ادراس کے مطالعہ کو گفر خیال کرتے ہے مسلما توں سے علم کی اس سیامی موات کو بچایا اور ایعد

"مسلمان بهند ووَل اور به نا نیول سے علم صاب بیتے ہیں وہ جبر و مقابلہ ہیں دو مرسے و رہم کی مساوات معلوم کرتے ہیں۔ پراس سے بعد کو آڈریٹک مساوات بھی دریافت کر سینے ہیں۔ بھر بائی نومیل تھیور کی معلوم کرتے ہیں۔ وہ علم المساحت میں مائیں اور کو سائیں کو لیے معلوم کرتے ہیں دہ بیلی دور بین ایجا دکرتے ہیں۔ وہ ستاروں اور سیاروں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ زمین کی جبا مت کو ناسیتے ہیں۔ وہ چدید قسم کافن تعمیر کاسلتے ہیں۔ وہ علم موسقی ہیں ایجا دکرتے ہیں۔ وہ سائنتفک طریقے سے کا شمت کرتے ہیں۔ اور صفوعات کو خوب صورتی کی انتہا تک بہنچا دیتے ہیں۔

یسب باتیں عرف دورہ ہی ہیں رواج پزیر منیں ہو کی تیں۔ بلکہ نہد وستان ہیں بھی جیا ن سلما وَل کی بنا کی ہوئی نعیض منابیت شان دارعار ئیں ابھی تک موجود ہیں اورجن کے بسنیت بجا طور پر یہ کما گیاہیے کہوہ

دیووں کی طرح عمارت بنا تے بقے اور چوہریوں کی طرح نفیس ویا کیزہ کام کرتے ہتے۔

بعض نمایت حیرت انگیزعار تین سلاتوں کی یا دیکار باتی رہ گئی میں اور عقیقت یہ سیے کہ ان کے وجود سے بہند وستان کو ٹریا دہ مال د ا ریٹا دیا سیے۔ اور پیرسپ خز اسے بہند دستان کی گودیں ہی مع مسلمان فرز دلائي ستھے- ان كى صنعت كا اثر مند وكوں كے فن عمارت يركمي يرسب بغيرة ريا اس ك كركو كي فن كسي خاص تدمه ب يانسل كي حدو دسي مقيد تنين كيا جاسكتا - التي صدّيون بير، أسلام ست نسفه البعدالطبيعيات مح بصن تهايت قابل عكما وا در البربيد الكئيرو دنياين ابيّا جواب تهين ركفته" اگرائس زمامة مين اسلام سي دو بعض اسيسه قابل ترين حكما وا ور ما مرسيد اسكيني حوايتا جواب نیں رکھتے تھے " تو چیراس کی کوئی و سے نہیں دکھائی دیتی کہ آج کل کے مسلمان کھی علوم و فنون ہے سأبنس اورعلم ادب بن وسيى بى حوصله مندى ما وكعاسكيس ا وراسى اعلى ليندى برمة بهنع عائيل بحراق مح بزرگوں سے علا ہرکی تھی جس بات کی اب حرورت سبے وہ عزم پالج م اور سخت محنت ومشقت سے۔ ان تاریخی وا قعامت کے مہوسے بہوے بیرکمنا پالکل لا طائل سینے کہ اسلا" علوم کی ترقی کا حامی نہیں ہے۔ حفرت رسالت بیناه علیالضاوة و التّلام کے فصیح و ملیغ الفاظ صفین اوپر نقل کیا گیاست ہما رہے لئے مزيد ترقى كاياعث موسي عاسبيس مبياكه وه قرع مسلا نوب ك في عظم عقر معمول مع صديون كي علم كاشمع كوفروزاب ركها اليسے مرم ب كے ستنگ ايك منط كے فيال منين كيا يا سكتا كه وتعليم ی راہ میں مانع ہوسکتاسید بعض قال وُریکوں سے اسینے مفاد کی خاطر تعلیم کو نقصان بینجاسے کے بو كُرْشَيْنِ كَى بَنِي الْعَيْنِ مْزُكُورْهُ بِالأوا قعات كَى رَكِشْنَى مِينَ ابْنِي شَمْكُشْ سِنَهِ بَا زُرْ مِنَا بِإِسْبِينَ - كِيابِير اميب كرنا فروريت سے زيادہ سيم كر سرشض كواس ا مركى كوشش كرنى چاسىد كروہ اسينے بجوں كر بهرات کے پیائے تعلیمی آپ وہو امیں نشو و نمادے اور الفین تعلیم یا فقہ شری بنائے مسلمانوں کی سب بڑی وسمن جمالت سے اور سرخص مے دل س ہمارے برگزیدہ میغیر صلعم کے حسب ڈیل انف طت ایک قاص جوشس میدا موجا تا چاہیے مین میشخص علم کے منعلق اُنشگوکر تائے وہ گویا غدائی حدوشت كرتاسي بوطم ك عال كرسن كي سيتوكر تاسيده وه فداكي تعربين كرتاسيم جوهم كي ا شاعت كرتاسيم وه فيرا دیتا سے اور جواس کا محے استعال کر اسبے دو رسیا اکر کی پیتنش کر اسبے -

اگرولیل مزید کی خرورت ہو تووہ اس واقعہ سے مل سکتی ہے کہ انجی انگ ہندوستان میں ہزار ہا انگر بزی دان سلمان اسیسے موجو د ان میں جن میں سے اکثر آلماش علم میں کئی سال تک انگلستان میں رہ چکے ایس اور جوابھی تاک اسٹیسے ہی خوش اعتقاد ہیں جیسے کر بھم میں سے

فرسي عقيده

يعض كي مسلمان - كيا على تحريداس ادعاك غلط موسك كاكافي وشافي جاب نسيست كوغيرر بالوس كا مطالعهٔ سلمانون کوچا دهٔ مُدمهب سسه گمراه کردیتا سیه! پس نمیس جانبا که آیا جولوگ کمال متانت و سنجيد كى سے اس مسلم كوميني كرتے ہيں - يەمسوس يھى كرتے ہيں يانبيں كدوہ ايسا كيے سے اسلام كو دربرده كس قدرنقصان بينيا رسب بين وه اسية اسطرز عل سع دوسرى اقوام مي بيرا احساس بيدا كررسيع بي كما سلام ايسا تنزل نيرير فرسب سي اوراس كااثراس قد سطى كروب ي اس معيروموده زمانه کی روشنی سے مٹنا ٹر ہوستے ہیں وہ اپنے مذہب سے وست بروا رہو جا ستے ہیں۔ بلاشبر اسکام كودوسرك ندابب ك نام ليواؤل كے غلط الزا مات سے بست كھ صدر مربني سم - اور اسى حالات یں اسے یہ امید لقی کر خود اس کے دل دا دگان ایک اندہ اور دوش ندمہ کی حیاتیت سے اس کے محاسن اوراس کی توبیوں کی تدر کریں سے چوشخس کھی اس کی صلی بٹری سے وا قف ہے ورہ قور اُریہ لفِين كرسكتات كهارب بني كري صلعم كي تعليم كس قدر اعلى اور باكيزه سبع. يديقين كرتالهي لغوست كم عبركسي مسلمان سے لینے قرم ب کا مطالعہ کیا ہے جملی وہ اپنا قدم ب تبدیل کرسکتا سے۔ اِسلام کی سب سے يرطى عوبي يرسب كراس كے بيروستقل مزاج موستے ہيں اور وه زندگى بحرجاد و وفائيتى پُرتا بت متدم ر سبتے ہیں۔ اگراپ بھی بعض علقول میں اس مسل کے متعلق شکوک یا تی رہ کئے ہیں تو میں ورخوا سرت كروں كا كەوەاس بىيائىتىڭ كى يارسىيىن بورى طور بىرمطالعەكرىي اورشكوك كے باطل اثرات كو ول سيخ نكال دين اورتعليم اورروشني عبيلا ك سقدس كام كونهايت استقلال اورسنجيد كي سيه تمرق كردي الكريم سب اس اعلى مشن كي اسپرط برعمل ورآ مرشر وع كردي تو بدكه حرف تعنيبي لسبتي كا د صبه و ور كرمة بين كالمياب مرجا بين سطة بلكه اسلام كم مقصد كوهي فائده بينجا بين سطة اوراس ورجه كال ہوسکیں مگے جس کا آل حضرت صلعم سے متدریہ یا لا الفاظ میں ذکر کیا سہے۔

مسلان تا يرخ عالم مين مختلف علوم وفنون سك شعبول بين نمايا ن كار نامول سك در بعدايك سنه كا ورق حبيال كرييك مبي اور بين علوم وفنون سائنس ا ورعل ا دب كى ترقى سكفهمن مين و كعاجركا بمول كم ما فنى بين سلما نول سك كار نامت كبيس عظيم الشان ستقه - اب عبى كوكى فؤت مانع نهيس مي مشبر طبكي هم بين اس باندی پر میروشیخ کاعزم بالجرم مور موجوده صورت حالات مقاید گذایت اقسو سناک ہے۔ اور اس کئے ہمارا فرض مور اچاسئے کہ ہم اس کی معافعت کے موٹراور قاطع علاج دریافت کریں۔ یہ کہ ہماری تعلیمی پہنے کہ ہم اس کی معافعت کے موٹراور قاطع علاج دریافت کریں۔ یہ کہ ہماری تعلیمی پہنے کس قدر اقسوس اگ ہے عصب قریل اعداد سے معلم کئے ہیں اور شنام وہ سال ہے اعداد و شمار میں سے جمع کئے ہیں اور شنام وہ سال ہے اعداد و شمار میں سے جمع کئے ہیں اور شنام وہ سال ہے اعداد و شمار میں سے ایمی طرح سے ہماری کا نفونس معرض وجود ہیں آئی تنی ۔ یں سے نید اعداد اس سئے متحت سکتے ہیں کہ اس سے ایمی طرح سے ہماری کا کہ ہم ہے کہ ان تک ترقی کی ہوادر کیا کرنایا تی دہ گیا ہی۔

م إِذَ تِعليهِ إِنْ ابْتِدَا فَي تعليم كُو أَكْرَبِ مِيلِيلِين تَوْمِعلُومَ تِبَابِحِ كَرَبِحَتُ الْمُثَاءِ مِن ابْدَا فَي مدارس البیاری مرقم یس سلمان طلباء کی مجموعی تعداد ۸۰۰ ۴۸ فتی اورکل طلباء ۱۲ ۱۲ ۱۲ تھے ليني سلمان ٢١ في صدي تفيه- تعدا وعلم الماء من ١٩٠٨ م ١٠٠٩ إيك بهني كُني سيع - إوريمسام طلباد • ۲ ۸ ۹ ۸ ۵ بیں - اگر جیرمسلمان طلیا ای اتعدا دیس اضا فدیرط هدکر میمه ائسیے لیکن ان کی تعدا و فی صیب کچرہی زیادہ نعینی ۲۷ فی صد سیدے نظا ہر سے کہ اہل اسلام سے تیں سال سکے عرصہ میں فقط اپنی پورٹ قائم رکھی ہے اور جو اضا فرمواسیے وہ نسبتاً اسی قدرسے جو اور قوم کے افرادسے لیے تیس ما صل کیا ہے۔ لیکن اگریہ اعدا و اس تعاقط سے و سیکھے جائیں کہ مسلمان طلباد کی تسبیت کل تعداد طلبا و سسے وېى سېچ بومسلانوں كى كل آبادى كى دىگرا قوام كى تعدا دسى سېم توسيح تسكين غيش سېم - برامشس ہندوستان میں سلما نوں کی تعدا د تفریبًا 4 کرو ڈسے اور اگراسکول ہیں جاسنے کے قابل بجوں کی تعالُّم ١٥ فى صدى موصيباك شما ركى كئى سيع تو اسكول ك جاسف والديري أن مجرعي ميران ٩٠ لا تحد مو في چاہئے۔ اس سے نقط . . . ، اسوا لرائے برٹش مندوستان کے ایدائی مارس میں بڑے سے ہیں اورباقی ٤٢٩٠٠٠ بي ايسے ره جاتے ميں جو بھا است ميں نشو و نماياتے اور تقليمي سايرسے باكل محروم رہتے ہیں۔ میں اب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ غریب بیچے براے ہونے پرکس فتم كمسلمان شيس كے بير اپني مادري ربان كى العت - يے تے سيم عي وا فقت النيس- اسكول جاسے والے بچوں میں سے فقط ۱ فی صدیعے اپنی ما دری زبا ن میں بڑے ملے ہول سے اور ٥٥ نى صرى من من الت مين نشو وغايا ئيس سنك مين عترف موں كەمسلما نوں كے والدين اس صورت مالات کے دمہ دار منیس ہیں۔ اس ماک میں برا کمری مدارس کی تعداد بہت کم ہے۔ مکن ہی كرجو والدين اسيني بي كوايتدائى تعدير دينا جاسمة بي أن كوصول مقصد مصير ميل سهولة ميسرنين آتى يسلم امرك كرتمام شاكفين ابتداكي تعليم كحصول مدعا محسلئ مدارس كي تعدا وين اصفاقه

كرنا پڑے كا - يه ا مرموجب مسترت ب كرجناب ماردولنگرن كى عهد حكومت مي كيم اگست منافاة كومن جانب گورنمنظ ميں معصب ذيل اعلان درياره ابتدا ئى تعليم كيا تھا۔

ر د د د د د د د گورگ او کار پورڈ کی صورت میں بہت کچید ترقی کی خرورت ہے اور گو زمنط کا منشاد ہے ۔ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کہ آنر میل مسٹرانسیانی کی قرار دا دقیول کرسے جس میں سرکا رسے استدما گائی

سبے کہ مہرایک گانوں بیں جس کی آبادی ایک ہزاریا اس سے تریادہ ہوتتی المقدور ایک ابتدائی ہر سے کھولا جائے۔ کھولا چائے۔ یہ اول قدم ہوجو گورٹنٹ دیراتی مقامات ہیں ابتدائی تعلیم کی ترویح کی خاطر دنیا چا ہتی ہو

مورون مصله بير الان مام ديمات مين مي آيادي ايك بتراريااس سي زياده سبع مدارس قام و من من يوس وقت تمام ديمات مين مي آيادي ايك بتراريااس سي زياده سبع مدارس قام

ہو تکیس سے توسمر کارد و سراقدم المائے کی کوشش کرسے گی تاکہ ان دیبات میں بھی جن کی آیا دی پاتھ نقوس یا نائد ہوایک ایک اشدائی درس گاہ نیائے۔ ایسے دیمات جن کی آیادی ایک ہزاریا

سور من را مهر وایک ایک ایمک ایمک مومیارمین اور میمان تاحب ال مدارس موجود شیس میں اور اس سے ندائد موکل ایک ہزا رایک سومیار میں اور میمان تاحب ال مدارس موجود شیس میں اور

ا بیسے دیمات جن کی آیا دی ایک ہزارا ور پانٹونفوس کے درمیان ہے اور پیماں مداریس

تهیں ہیں تین ترار چارسو ہے۔ آنر مل مطرانیانی کے رزولیوش بیمل درآ مدکر سے بعد

ووسرا قدم ان ٠٠٠ ٢٨ ديمات مين كم ازكم ايك ايتدائي مدرسة بالناسخ والسط أنهايا

عائے گا۔ گورنسٹ کا منشابہ نہیں ہو کہ اس کے بعد اور کھیے نہ کریں۔ جائے رہائش سازوسا مان

ا در ضروری بندولست است اول منے ٹرین کرسٹے کے سٹے خاطر خواہ طور پر ہمیاکر سے بعد میں ا پر گورٹمنٹ غور کر رہی ہے گورٹمنٹ کا ارادہ یہ ہو کہ مدارس کی تعداد ہیں متواتراضا فہ کیا کر سے میرا

مُقصد سیسید کرمیں کھلے الفاظ میں اس امرکو میان کر دول گاکہ گو نینٹ اس مسلکہ پر غور کر رہی ہے کہر ایک گانوں میں بھاں کا فی تعد ا دطلیہ کی جمع ہوستکے ایک ایک اسکول کھول دیے "

ُ طا ہر ہے کہ اس صوبہ کی گوزمنٹ ابتدائی تعلیم کے لئے وسیع پیما نہ پر سہولتیں ہم بہونجائے

كا ارا ده كر مكي سنبع معلوم سبع كه ابتدا كي تعليم كيمسله بريكشور بنهدت تمام صوبيات مين عور كياجا رياسيم ادر ميصييت كرميض والدين كافي سرايدهميّا منيس كرسكتية - ا در اسيع بجي ل كوابتدا أي

تعلیم نمیں نے سکتے۔ تھوڑے عرصہ میں گئی گزری یات ہوچا وسے گی۔ میں امید کر تاہوں کرمسلا بچوں کے والدین اُن فزیر سہولتوں سے مستفید ہونے کی کوشس کریں سے اوراس کو بخوبی یاد

رکھیں گے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم ما دری زبان کی تعلیم دلا اان کا فرض ہے۔

اب سم نیا نوی تعلیم سے بحیث کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس صیفہ میں اب میم ما دی سیم می دی سیم می دی سیم می دی میم می دارس مین مهم میم می دارس مین مهم میم میم می دارس مین مهم میم میران می مسلمان لڑکے بڑھتے تھے اور سوا - ١٩١٧ء میں یہ تعدا دبڑھ کر ٢ و ١ ٧ ٧ ١ تاك پہنچ كئي ہے ان اعداد سے بی ترقی کا بہت بین سے گرجموعی مردم شماری کا نجاظ رکھتے موے وہ بہت ہی کم ہے میں تا ذی مدارس میں حا ضربہوسنے و اسٹے مسلمان طلباا در اسیسے مدا رس میں جاسنے و الی عمر تے مسام طلبا و کے یا تہمی وسیع فرق کو د کھا نانہیں چا بتا اس سلنے کہ بیرتو قع نہیں کی جا سکتی کہ اُناوی تعلیم پاکنے سکے قابل سرّسلمان نراکا اسکول میں داخل ہی ہو۔اسی طن اس امرکی بھی توقع کی جائتی كوبرمسلمان الكمريزي ميں لكھ برط هد بس سكتا ہو۔ اس ليئے انجھی شم كا تقابل یہ ہے كيمسلمان طلبا اكامقالم د ومری پہسایہ توموں کے طلبا ' کے ساتھ کیا جائے س<del>ے اسکا ایا</del>ء میں نانوی اسکولوں میں تمام قرموں کے طلبا اکی محبوعی نمیزان ۵ ۳ ۳ ۱۸۷ اکتی- اگراً یا دی کی بٹا پیر ۲ فی صدی مسلما نول کی تعدا مهمچهی حیائے تو افانوی مدارس کے مسلمان طلیا و کی مجموعی تعداد ۲۹۰۰ ۳ مونی چا ہیں ۔ و را حالیکہ اصلی تعداد صرفت ۹۲ سر ۱۷۲ سیم یعینی اصلی تعدا د کی ۵۰ فی صدی - اصل فرق اس سیم پدر بها زیا وه بنے اس سنے کرمجموعی آیا دی حس کی بناء پر ۱۱۸۷ سا ۱۱۸۷ کا متمار کیا گیاہے - انچھوت والل پر می شمل ہے جوہیں دیں آباد ہیں اورجن کی محض ایک برائے نام تعداد تا نوی اسکونوں میں تعلیم بارسې سبع - اس سلځ تا نوي مارس ميرمسلمانو س تعدا دا ورد ومېري ا قدام محصطلبا و کې تعدا د کا بالهي قرق اور زياده برجاتا سبع- ان اعداد سے ظاہر سب كرسلانوں كو ثانوى تعليم كى صورت ميں اس قدر كى بورى كرنى سے - اكر اپنى بىسا بدا قوام كے دوش بروش بو جاريك -

طلياء عمساية ويس كابحو ن من تعليم إسف محسلة ميسع دمي بي- سم مي اسى مسلان طلبيا بمبيس ملكها سيست كميس زياده لتعدا ومين طالب علول كوكالجو ن مين بهينيا جاسسة تاكم قدیمی کی پوری ہوسیکے -اگراعدا د اسی معیار کے مطابق جائیے جائیں توحسب ویل نیچہ نکلے گا-المسترية عين اسي ٢٠ في صدى تعداد كے مطابق كالحول مين ١٠٠ ١١ المسلم طالب لم مهوے جائے ته مالان كدان كي تعدا وتقريبًا ٥٠ ٣ فتى تعنى اس وقب ١٢٥٠ طلباء كي كمي تحى يُخْلَفُ والع مين تا م طبقوں کے طلبا و کی مجموعی تعدا د رحبیبی کہ بیان کی جا دیگی ہیں ، ۵ سا ۱ سم متی- یہا ان کی ۲۰ فی صدی آبادی کے اصول کے مطابق ، ۲۲ م وطلبار بروسے چاہئے تھے۔ حالال کر موجودہ تعدا وصرت ۷۹۲۱م سے بعنی ۰۰ ۵ م طلبا د کی اپ کھی کمی یا تی رہ گئی۔ اعدا د قی صاری کے مطابق مسلان طلیاء میں تعنیف سی ترقی ہوئی ہے۔ لیکن باہمی فرق برلھی مہت زیادہ سے اور پیوں کہ انچھوت د ا توں کی کرو ڈ ما آ یا دی میں سسے خال خال نوجوان آ رنٹر کا بچول میں تعتسلیم پا ستے ہیں ۔ اس کئے یہ تفا وت اور بھی زیا دہ ہوجا تا سیے ۔ ہما ری کمیونٹی کو نہ مرف ۰۰ ۵۸ کی آ کمی پوری کرتی ہو ملکہ مزید فرق کو کھی پور اکر نا ہے جو انچھوت والدں کے میداں میں نہ آ سے کی وہی سے پیدا ہو گیا ہے۔ تیز اس مقام پر یہ یا در کھنا جا ہیئے کیصور تعلیم میں ہما ری ہمسایہ اقدام کا ير ما قدر كاكر نهيس معجيد ممكن بهو اعدا وكه ويئے جاچكے ہيں ان سے ان كے مشقل وربت درج ترُ قی کاپیته لگ سکتباسیم جو تا نوی اور اعلیٰ تعلیم میں و ہیرا برحال کر رہی ہیں ۔ اس نے مسلمالوں کو مذحرت فرق ہور اکر بے سکے سلئے سرتو ڈکومشٹش کرنی پڑسے گی بلکونٹیڈ زیا وہ طلیہ ارکھی ہیکھینے پڑیں سکے ۔ "ماکہ دونوں شعبوں میں ایک معقول عرصہ نے اندر حسب دل خواہ ترقی ہو سکے يت يم كرنا برسك كاكم بها رى كميونتى في الحقيقت اس كمي كويورا كريئ كى سنى ركى سى كوسشش كررىمى سے اور بعض شعبول ي حتی الا مکان حلدسے جلد ترقی کریے کی سخت جدوجہد کی چارہی ہیں۔ بثیما رحلقوں میں ہیرا ری کے آ نا ربیدا بهو گئے ہیں۔ اور ہم میں سے معیض بیٹرین اشخاص سے بوتعلیم کی طرف توجہ مبدّول کرنی سروع كروى بورة سنقبل كے سئے اچھى علامت سبے -آل انڈيا ايجب شن كانقرنس بتدريج كينے مشن کو بع را کر رہی سبے بیوا س ہے نتیس سال قبل ا سینے دہمہ لیا تھا اور سند وستان کے مختلف اقطاع سے استنے قابل اور ما ہرتعلیم اشخاص کی موجو دگی موجو دہ اجلاسس کا نفرنس کی کا میانی کا پورا نبوت سے اور اس سے آئندہ کرتی تی کی ہی امید بندھتی ہے۔ اس لئے یہ باکل نماسپ موقعہ

ے کہ ہم آپس میں ان تجا ویز برغو رکریں ہو ہما رہے جائز مقاصد کے حصول کے سلطے ضروری ہیں۔ "اکر مسلمان تعلیم اور تہذیب کے محاط سے زیادہ بلند مہوں اور المک کی بیلک لائف میں اپنی جائز پوز دئین حال کرنے کے قابل ہوسکیں۔

كسى قوم يالمت سے عرف كرشة عرف كا فتى رسى دوباره كمال كالنبي كياسه -ہماری قوم مے مصنوعات امن میں بیت بڑی ترقی کی اورصدلیوں تک معراج کمال ان سے وت لقرف میں تھا ۔ کوئی دیر معلوم نہیں موتی سے کر مانہ عاضرہ سے اہل اسلام اینامستقبل البیا ہی شان و ار نیاسے سے قاصر رہی عظیم الشان ماضی ہما رے ول میکستنہ نمیں کرسکتی بلیم اس کو بهاری بهتست افزول کرناچاسینے-اگرنه ما خره کے مسلمان اسپنے ندیمب اور گزشتہ عرفیے سے سبت لیں اور قوم کی اعلیٰ ترتی سے لئے سعی عاز مانہ کریں تو بقینیاً وہ رہستہ مہوا رکرسکیں سے ۔ ا ورمتا خرین سکے اجتما دے واسطے عبرہ تظریمپور جائیں گئے تاکہ وہ اصل مقصد حاصل کرسکیں۔ ز ماند موافق نظر آر باب عرصهٔ ورازتك امن من قيام مك آثار نايان بي مسلمان بدهيم القال است بیدار مپوکرمشغول جدو جدر میں - علی گرصیں قیام سلم یو نیورسٹی کی تخریک نے ایک موقع بریدے بڑاج بريداكيا تطاا ورمتعد وانقلابات منح بعدبيرنبرسن كرمجح منايت نوشي مبوئي ببح كهيمسكه آيك ستفل ورجه تاک پہنچ گیاسہ اور یہ نیورسٹی کے قیام کی غرض سے عنقر بیب قانون دھنع ہوسنے والاسہ بمجوڑ ہ یونیورشی تعلیم *وَتَحَ*ثَیق کا وسینع میدان شاکفتین مح<sup>م</sup> سلئے ہم بہنچائے گی۔ او رمجی خرا ہان قوم سے واسیطےسب شیم کی سہولتیں جہیا کرے گی۔ اس دور میں اور وطن پر ست کا منصوبہ جسسے اپنی زیر کی قوم میں تعلیم بھیلاسنے کی غرض سسے وقعت کر دی تقی بعینی سرسیداحدخاں کی مراد آج بر آسنے والی سبع ۔نبولگزالٹیڈ ہا ئنس حضور نطام والی دکن سنے ہوعلم سکے بڑے مرتب مرتبی میں ایک پونیورسٹی حیدر آباد میں قام کی ہے۔ تمام کشور مہند میں اور کا بحوں اور اسکولوں کے بناسے کی تحریک جاری ہے۔ یہ تمام آنا مشیقی ترتی کے ہیں۔ دیکھنایہ سے کہ ہماری قوم سے افرادان سواتون سے کیافائدہ اٹھائیں سگے۔ مسلمان بچوں کے والدین اپنی اولا د کی مدمہی تعلیم کو بچاطور پر اہم میت کی ﴾ انگاه سے دیکھتے ہیں۔ یہ لمی طاہرہے کر مختلف اقوام کو نارہی تعلیم کا اسپنے آپ بندولسبت كرنا موكا - يه تو تع نسين دكھي عام سن كركورنت عام سركاري مدرسون مي اس متم كى تعليم كايندولبت كريب ويعض مقابات بي قرآن كريم كى تعليم كالنظام أس غرض سن كيا كياسب كم مسلما توں کے بچوں سے دلوں میں ابتدائی تعلیم کی عنبت پیدا مور اس رعامیت کے ہم عین شکور میں۔

ا ورميم كومعلوم سبع كداس كى وجهست ابتدائى مدارس سكيمسلمان طلبارى تعدا وبين ا صافه مي مبوا ہے تا اہم یہ ما ننا پڑے گاکہ رعابیت مذکو رکسی طرح ہسے کا فی نمیں ہی۔ ان بچوں سکے و الدین اس امر کے قطر ٹانخدا ہاں ہیں کہ ان کی اولا واصول نریہ سے پورسے طور پر واقف ہو۔ اس وضع کی تسلیم گھروں میں یامسلما توں سے خاص معاہد میں دی جاسکتی سینے ۔ دویا رہ عرض سبے کرسر کاری مراکس ، بہن کی آبیاری خرابے عامرہ سسے ہوتی ہے نہ مہی تعلیم دینے سے قاصر ہیں بینامچہ لازم ہو کہ متعد دمسلم مائى اسكول اوركالي قطرو مبندمين قام كئ جائين. قوم مين جو الشتياق اصل تعليم كاعلى كرهم كالمحسين پھیلا یا ہے وہ اسی قسم کے اور معامد کا بم کرسے والوں کے لئے سمت افزا ہے۔ ہم سب کوسلطانیہ كالبح من قيام كى تحوير كالنبر مقدم كرما جاسية. بريائيس مجم ما حيد معويال عد اليي طويل عهد موكوت میں سلمانوں کی تعلیم سے مسلم کی معیشہ اسید کی ہے اور بیعین مناسب سے کہ یہ کا بچ آپ کے محترم اسم سے نامز دسو۔ کیا ہی اچھا ہواگر تحویر مذکور حلد معرض شووس آئے اور علی گڑھ تا نی کی ماک کے ایک اورحقتہ میں ضبط بنیا دیر فائم جمعوبیسی کے مسلما نوں نے ترویج تعلیم کے سائے روہید فراہم كرسے ميں كوتا ہى تىيى ك ب مسب كو بر مائيس سرآ غاخال كاشكريدا داكرا جاسية كراپ ك عريك درياره قيام على كرده يونيونني اس قدر تمرور ثابت موئى كه اس صويه سن ايك كراب بها ر مم دستیاب ابول -آپ سب کوالم بے کہ سرمحدیوسف صاحب ہے اعظ لاکھ روپید کی کثیر است م ا حاطه میں ایک مسلم کا بع بزائے سکے سکے عنایت قرا تی سے ۔ آپ کی توجہ اس امری جا تی بھی میں اُل كرناچا بتا بون كرسرفاصل معائ كريم معانى سے بين لاك روبية كى يرسى وسم ريا باكى اسكول بوت میں متعقد کرسے سے سلنے وی ہی۔ نیمض ورطریقیوں سے تعلیم کی تدریج بیاری سے لیکن ان کا ذرکر اس موقع پرسیے سود سے . فقط اس قدر عرض کرنا کفایت کر ٰے گاکہ تعلیم کے یا رہے ہیں وہ بیدار<sup>ی</sup> بس كا تذكره بينيتر كريجا بوں قوت سے عمل ميں ميدل ہو ملي ہجدا ور روز افز وٰں ترقی ہور ہی ہے۔ يه الميدسيه جا نميس سير كروه كمي جواعداد وشارسين طاهر سجواس وسيع ببيدا رى كے طفيل لوري ہوجائے گی-ا ورکما بل اسلام نموث علیمی پس ماندگی کے دصبہ کوائے وامن سے دورکرسکی کے بلد عام علیمی امور میں عَلَمْ بروا رِنظرا نے کئیں گئے۔

ہند کے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے مسلم پرجو کچھ ہیں سے غور کیا ہے اس سے مجھے جمّا دیا ہی کہ مسلمانان ہندکس قدر اقتصادی لیتی میں گرفبار ہیں۔ ہماری قوم ہیں ہترے شوقیہ طلباء ہیں جولفیہ ہیشتیا ق مدر میں جاری رکھنا جا ہے جیں۔ لیکن ٹا دار بی مجے ہاعقوں محبور ہیں سیمھے کامل اعتماد بح

كراكر فالل طلياء كي ما لي المادك والسط ايك اسكيم مرتب كي جائب اوروطالف كي صورت مي بير ا مادمعقول طربقیت دی جائے تو قوم کی تعلیمی حالت بہت کھی سد حرکتی ہے ۔ بین جانتا ہوں کہ چنده جمع كرناكس قدرشكل بيع - آب ما حبان كومعلوم سيم كرسب كوكيا كيافروريات بهم بنجانا لازم سير اور اگرچي فياض انتفاص نيك كامول كے لئے سمتيد روسيد وسينے كو تيا ريا كے طبع بي تا ہم مکن سبے کہ کا تی سرمایہ جمع مذہو <u>سکے ۔ ہمیں</u> 'اامید نہ ہو 'اجاسیئے ۔ ہمرا یک صوبہ میں متبیر سے ا وقاف میں جن کی کثیر آیرنی سے بجب میں سے اس صوب میں اوقاف کی نشیت قانون وضع کر سے ى يخرىك منر مع كى يقى توسيط خيتى خىرملوم موئى يقى كرهرف شيرليني بين سلما نورسے اوقات كى سالانة من داو كرو الدر وميرست زائد سفي - اوراس كاكيترصنسي كاريرا ربتام - بفرض كر يه اعداد مبالغة الميري بيري السيعيان سيحكه ادقاف كي من كاكس قدر دوسب تما م سرندمین مهندمیں موجود سب اور اگراس کا قلیل حسّمی قوم کی تعلیمی ترقی میں خرمے کیاجائے۔ تو بہت می مالی رکاوٹیں فور ا غائب ہو مائیں گی ہا دے ڈرب کی روست فلیج وزیا دہ اور کو ن ساعل تواب کا مستق سبع أ وركون تير اوقات كي آمرست مسلما نون كي تعليم سيزياده حق دارسيم أ يقينا درسكام يّانا اورجاری رکهناا ورسلمانوں کو حصول تعليم ميں مرد دينا خواہ د نبي تعليم ہويا د نبيوی- يموجب حديث مصطقوی صد قرا ولی ہے۔ اور مہترین عبادت یاری تعالیے۔ مناسب معلوم ہو اسبے کہ ایک اغمین ا غرض مصيحة فاليم كى جائب كه امناءا وقات مسالةًا س كرسه اور ان كواگر تمام آمنى نهيس نوكم از كم اس کے ایک صد کوسلما ان ہندی تعلیم کے صیفے میں خریے کرنے کے لئے آیا دہ کرے۔ اگراس بارہ يں عقو طری سی بھی کامیا ہی عال موگئی توسلما نوں کی را افعلیم سے ایک سی طبیم کسی قدر دور دور ہو بگیگی۔ وظالف کے زمرہ میں آپ کی قیداس کی کی طوت معطف کرا ٹاما کے وظالفت | عابة امور بس كى بابت چند سال موس كه بزر بالسّين سراعا خاك ا در اور احباب سیرمیں سے تذکرہ کیا تھا کسی قوم کی سپتی دور کرسے سکے واسطے ایتار اور خدمت ک چی امپرط مونا فرد مبتر میں لازم سب اور اس کو مبرطرح سے ایجار ناخروری ہو<sup>۔ تا ہم</sup> ہم کوانسانی فطرت كانحاظ ركمنا ہوگا۔ اكثر طلبا ران میشوں كوسیندكر نے ہیں جن میں آمدنی زیادہ ہے۔ اس لئے فرینصلست ہے کہ ایک الیمی تجیزاخراع کی جا وے جس میں دو یوں خوبیاں ہوں بعنی قوم کی اعلیٰ خدمت اورعامِلوں کے لئے معقول معاوضہ-میری رائے میں ٹاٹا کی اسکیم حوا علی تعلیم کے وظائفت سے تعلق رکھتی ہے ان دونوں فوا کدسے ملوہ ہے۔ مجھے علم نہیں کہ آپ صاحبان میں

اکٹران اصول سے واقعت ہیں جن پریہ سکیمیٹی سے اور مناسب معلوم ہوتا سے کہ اس کے نایاں خط وخال کا اس موقع پر ذکر کر دل مسلم میشید حی ما است جوعالی د ماغ سخض تھا ایک کیم مرتب کی تاکہ ہونہار نوجوا ن تحمیل تعلیم کے سلئے یو رہ جا یا کریں اور مختلف پیٹیوں اور میلاک میں اعلی عهدوں کی قابلیت مصل کریں۔ اس غرض سے اس نے بدت بڑی رقم علیدہ جمع کی اور اُس کے ا مین منجله دیگراصحاب کے اس صوبہ کے صیغ تعلیم کے سربر آ وردگان کو مقرر کیا۔ امنا وقف کا قرض ہے کہ تمام گریجو پیٹوں کی عرائص جانجیں جو اُن صیغوں میں ملازمت کرسنے کے خوا ہاں ہیں جن کی بھرتی انگستان میں ہوتی ہے یکسی علی کا رو باد ہیں شغول ہو"ما جا ہے ہیں۔ پیوں کہ انتخاب کرنے کے گئے تعداً د بهت قليل مع اس لئے قابل ترين گريجو مُط مُنتقب كئے جائے ہيں اور ان كو و ظالف وسيئے جاتے ہیں۔ انگلشان <u>بھیع</u>نے سے پیلے ان کا قرار واقعی طبتی معائمۃ ہوتا سبے ۔ وظیفہ کی مقدا رمعقول ان كى ضروريات كے لئے كافى سے اور ية تعليم كا حزيج ان كو قليل شرح سود برقرض ديا جا آسہے۔ ان کی تعلیمی ترقی کی نسبت تبریخیجیته رسبته بین اور ان کور و مپیرهی و سی او اکرتے ہیں۔ ان تین سالوں کی تعلیم کا خرچ د ا ور اس قدر قیام انگاستان قابلیت تائل کرے کے لئے لا زم ہے، بمعد خرج آمد ورفت وقف كي مدنى سے او أكيا جانا سے اور ان كو بطور قرض ديا جا تا ہے۔ مندوسان یں واپس آسنے مح بعدا ور دوسیہ کم سے پر اصل دسم میعرسو دیجسا سے خمینا یا ر روبیہ فی صدیعقول ا قساطیس دالس کرنا بوتاسید- اگرچه قانون کی دوست روپیدی او الیگی جائز رکھنے کی کوشش کی جاتی ہج ليكن منشايد منين سب كرمقروض ميمقدم حيلا يا جائد بديات اس برجيور وي جاتى سبع كروه غرت لفس کالحاط کرے گا۔اور حب ممکن بہوگا رومیہ معقول اقساط میں ا داکر دیسے گا۔ اس میرکوئی سے منس كياجاتًا- بلكواس كي مرطرح بيرا مدادكي جاتي سيه كداگراس الح كوني اس طرح كي لائن نيندكي سيدتو وه اسپند علمی بیشی مین نام مال کرنے اور شخکم ہوجائے۔ یہ پالیسی اس عقیدہ بیر منبی ہے کہ وہ و طالعب کم عب سے قنظ مذکور کی وساطت سنیمسلیم اور اسطاع قابلیت مال کی سیم ند حردت قرض ا داكرية مع مله طيار مو كابلكه فتذكى مزيد المرأوكري كاجب سية اس كي اس ورديد وستكرى. کی۔ سے مسلیم مذکو دعرصہ سے اجرا بزیر سے۔ اور دورسی بانی کی تام امیدیں بوری بوطی ہیں۔ بہترے طلبا وتعلیمی عز اتر عال کر سنے کے بعد سندوستان والیں آئیکے ہیں۔ تعض اپیر تی سروس مثل المرين سول مروس وغيره مين الارمن عامل كرف مين كامياب مروس مين ا ورتيف في

رائے ہیں کوئی نقصان علیم نہیں ہوگا۔اگراس زائدر قم کی اوائیگی ہوٹاٹا کی ہیم ہے مطابق بحیاب
ایک روبید فی صد بی جاتی ہے طلیا، پر چیوٹردی جائے۔ میصے بقین ہو کہ طالب علم کا احداک س آبرہ
اس کو محبور کررے گا کہ حتی الامکان اس فنڈ کو روبیہ والیس ہے جس کی ید ولت آج اس د رجہ کو دہ
پنچا ہے۔ یہ قاعدہ بھی وضع کر ناہو گا کہ و طائف تعلیم ستعدت وحرفت سے لئے بھی دینے جا یا کریں۔
پنچا ہے۔ یہ قاعدہ بھی وضع کر ناہو گا کہ و ظائف تعلیم ستعدت وحرفت سے سیمھے بھین سہتے کہ اگر اس قسم کا
پنچ بزے جزیرات کی تنبیت مفصل کے بن لازمی نظر نہیں آتی ہے۔ میصے بھین سہتے کہ اگر اس قسم کا
فنڈ فالم کیا جائے ہے۔ وہ ایک صویہ میں ایسے قو اعدوضع کئے جاسکیں سے جواس سے مشاسب
مال ہوں۔

اس قیم کی تجویز کا ایک اور عدہ نیتے ہے۔ جو امتحان میں می خویز کیا ہیں و ظبیقہ حاصل کر سے کے سنے قابلیت پیدا کرنے کی تخریک ہوتی ہے۔ جو امتحان میں سے بحویز کیا ہی وہ میٹر کولیت یا ہائی اسکول لیو مگ امتحان ہیں۔ فقط یہ امرکہ و ظالفت حاصل کنڈرگان کو روبیہ بقد رضر و رست ہندوستان کے کا بحول میں حصول تعلیم کے لئے دیا جائے گا اور ڈگری کا امتحان یا س کر سے نے بعد ممالک غیریں جانا ہوگا۔ محرک اشتیا تی یا یا جائیگا او رہائی اسکولوں میں بیش از میش طلبا ، داخل بعد ممالک غیریں جانا ہوگا۔ محرک اشتیا تی یا یا جائیگا او رہائی اسکولوں میں بیش از میش طلبا ، داخل ہوسے کے مسلما نان ہندیس تر ویج تعلیم انگریتر ی کے نحاظ سے یہ کچھ کم قائدہ تہ ہوگا اور ممکن ہی تا ہو معلی انسان میں بیا ہو سے محمل تا ہو سے محمل تا ہو سے دو تو من کا مسانان میں بیانہ مقام تو انہ میں ہی تر بادہ طالب علم داخل ہو سے انتہا مقید سے ۔ انتہا مقید سے ۔ سامعین انسان مقیم سے دو تو من کا مسانان سید میں اعلی تعلیم کے مقال سے مقام تو انہ میں اعلی تعلیم کے مقال سے دی خوال سے محمل تا کی کرتا ہے انتہا مقید سے ۔

اس کے خریع میں کمی ہو۔ موجودہ حالات میں اعلیٰ تعلیم نما بیت گراں ہوا در اچھا ہو گا اگریم سوسیں کر آیا اس نے انزامات اس قدر کی ہوسکتے ہیں کہ ان کی مقدا رمعقول ہوجائے۔ اس زمرہ ہے ہیں آب كى توقيراس طرف مبذول كرناجا بها بول كدابل منودك اسمسك كوكس طرح عل كرسي كي توق كى ب عرصه مواكد يوناك بيندير بوش اشخاص ف اعلى تعليم كيمسك كوسل كرسن كاعز مكسب-ہا ری طرح انھوں سے محسوس کیا کہ سرزمین ہندگی ترقی مغربی علوم کی دسیع اشا عمت سے وابستہ ہی ا ورخدمت واثنار کے زریں اصول کی بنا پر ایک تجو نیرا نفراغ کی۔ انھوں نے ایک انجم تعلیم قایم کی ا وراس کی رکنیت کی ایک نشرط یہ قرار دی کہ ہرایک ممبر کم سے کم پندر ہ سال قلیل شاہر ہ ہیسلیم کی ترویج میں حرمت کرسے گا۔ بیوش اس درجہ موج زن ہو ا کابعض قابل گریج تمیٹ اصماب سے وتیوی ا ترقی کو بعوان کے قبیفے سے وور نہ تھی تیر یا دکھہ کر انجمن میں شا مل مہو گئے ۔ اس طریقہ سسے وہ بروفسیرو ا در لکير روں كے كثير مصارف يك قلم غائب ہو كئے اورعوام الناس ميں بجي اعلى تعليم كي مقد رست پیدا بهونگئی- بهند کی تعلیمی ترقی محے و استطے اس خلوص نفس سنے فدمت کرنا امدا دا ور سیندیڈی سے کسی محروم رہ سکتا تقا ؟ متمول اشخاص ہے ان محبان وطن کی مالی امدا د کی بیٹا تیے اس إمداد اور گورنمنٹ کے معطیات سے آج صوبیمیئی میں پونا کواعلیٰ علی مرکز بنا دیا سے ۔ فرگوس کی لج اثیا رنفس در تعلیم بی جبتی جاتی یا دگا رہے۔ یو تا ایکوسیٹ سوسائٹی سے سلئے یہ امرسلی خش ہے کہ ان سے اسطاع اصول عمل اور انتخاص کی نگا ہوں میں کمیئ تھے تا بت ہو رہیے ہیں اور اس کے قیام کے بعد كئى اور الخبنيں اننى تو اعد كے مطابق سائى جائيكى ہيں تاكە اعلى تعليم كاحلقهُ اثر وسيلع ہو سكے - مجھے مطلع کمیا گیاسہے کہ اس شہر میں بھی اسی طرح کی ایک سوسائٹی بنا تن کمکی ہے اوراس کی مساعی حمبیلہ ك تتائج ايك مائى اسكول اورسورت كالج بن -

ان مجان وطن برصد آخری خبوں نے ما درمبند کی علی بہبودگی کے سلے اپنی زندگی شا رکودی کیا یہ تو تع ہے ماسیم کہ تعلیم کی خرص سے انجنس قا کم کریں گیا یہ تو تع ہے ماسیم کہ تعلیم کی خرص سے انجنس قا کم کریں تھیں ہرگر تہیں اسیم اعتماد کلی ہے کہ اگران سے اپیل کی جائے ہے گی و کا فی گر بوئیٹ یہ کام ایپ ذر تہ ہے لیں گے۔ اور کم سے کم ایک الیبی انجمین فی صوبہ قائم ہوسکے گی۔ یقینًا آپ اعتراف کریں گے کو ختلف اقداع ملک میں اس تسم کی انجمنوں کا قیام شوق تعلیم کے گئے تازیا نہ کا کام وریکا اور قوم کی تعلیم ترقی برعمدہ اثر ڈاسے گا۔ کیا ہیں جرائت کرسکتا ہوں کہ آپ صاحبان سے ابر بیسبلہ پر ایپ اسیم اور کیا ہیں جرائت کرسکتا ہوں کہ آپ صوبہ و ایس جانے کے بعد عفور کر سے سے درخواست کروں اور کیا ہیں جرائیں ایسیم کی درخواست کروں اور کیا ہیں جرائیں ہیں۔

استدها کرسکتا موں کرآپ ان سکے قیام سے لئے لینے دسوخ کوکام میں لائیں ان اکٹینوں کے قیام میں فوری کا میں ان اکٹینوں کے قیام میں فوری کا میں فوری کا میابی کی چذر فاص وجوہ ہیں بسلانان ہندا موتعلیم سے ان دقوں میں فاص کر کیجسپی سرطے میں جن میں بیلک کی خدمت بجالا سے کی اسپرطے اکٹر رہی سیے۔ ان کو صرف ایسے مواقع کی خرورت سیے جمال وہ ملک کی خدمت کرسکیں.

اسسے زیادہ کیا مفید کام ہے کہ وہ زندگی کا ہمترین حقہ تعلیم و تعلیم میں صرت کریں بس فقط ہی وجوہ نہیں ہیں تعلیم یا فتہ سلمانوں کی اس اسپلی کو قبول کرنے کا ایک اور خاص سبب ہی کیا حضرت رسالت بناہ علیہ صلوات اسد سے نہیں درس تدریس کی ضیعت نہیں کی سبعہ ؟ عالیہ مصطفدی دویا رہ سبا تا ہوں آ ہوں آ ہے۔ نے قرما یا کہ جو شخص علم سکھا تاسیہ گویازگوہ و میتا ہے اور ہو شخص اس کو حقیقی معنوں میں صرف کرتا ہے عیادت فدا میں شغول رہتا ہے۔ مجھے ہرگور شنب نہیں سبے کہ اگر تعلیم یافتہ مسئمانوں سے ایس کی چاہے کہ وہ فلوص نفس سے ذریب اور حب وطن کی خدمات بجالاتیں تو وہ کھی افکاریہ کریں سے گے۔

من کرسکتے ہیں۔ ہم ہیں سے ہرایک فرد نیٹر احیاء علوم کے نیک کام میں ہا تھ بٹا سکتا ہے جومتمول ہیں روبیہ دے کر حصول مدعا ہیں بڑی مدود سے کتے ہیں۔ بعبز نفیعت اور تمثیل سے مدد کرسکتے ہیں۔ جن کو بیر قوفیق عاصل ہے وہ تعلیمی الجننوں میں شامل ہو کر اپنی زندگی کا بہترین حصہ قوم کی لہبودگی کے لئے دقت کرسکتے ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر یہ اور پیرا مرسے کہ اگر کوئی شخص ان طریقوں سے مدد نہ کرسکتا ہو تو وہ اپنی اول دکو مذہبی اور وہ نوبی تعلیم میں میں اپنی اور کو مذہبی اور دنیوی تعلیم میں اپنی تر مدت وابیت ر مسلی نو! فدراغر وجل سے دعا مانگو کہ وہ ہرایک مومن کو توفیق قدمت وابیت ر مسلی نو! فدراغر وجل سے دعا مانگو کہ وہ ہرایک مومن کو توفیق قدمت وابیت ر امہبن

\*\*\*\*

## اجلاس ی وسوم

(منعقده فيرلورسده ١٩١٩عم)

## صد شروس لعلما د نواب شمر الهدى صاحب مرحوم كے سى آئى اى حالات صدر

شیس العلما تواب سر سعد نامس الهدیل نے سی اُکی ای صدر اجلس سی رسوم (غاردور سائد سالہ ۱۹۱۹)

کے گئے۔ لوّاب صاحب عدہ سیرت اور قدیم وضع قطع کے ساتھ عالمانہ شان رکھتے تھے۔ بنر وع سے آخر زندگی تک وہ اپنے قومی لباس میں ملیوسس تظرات تے تھے۔ جیب وہ ہائی کورٹ میں جینیت وکیل کے معروف بحی بوت میں مدالتالہ وکیل کے معروف بحیث موستے سے یا جب و ، ایک ، فاصل جے ہائی کورٹ کی صورت میں مدالتالہ کی کرسی پر بیعظے نظراً تے سقے یاجس وقت وہ کولئل میں وقارت کے در جب میں تھے اس وقت بھی ان کے مر برچام بنگائی کا طاکم کھااس کے اور پر چینر تیب بدن بوتا عقاوہ ہمینہ ایک طالب المجسل کی کرسی بیت سے اس کو میں شیوں کی اور کسی زمانہ میں مذہبے ہوئا۔ وہ جمالت قومی انسان میں مذہبے ہوئا۔ وہ جمالت قومی انسان کو میاس کی اس کی اصلاح اور تر تی سے ان کو خاص میں دراجی بیت کی اصلاح اور تر تی سے ان کو خاص دراجی بھی تھی۔ برسم کی سوسائنگوں کی اصلاح اور تر تی سے ان کو خاص دراجی بھی ۔

' نیس تر ماندمیس علامئر شیلی نفماتی رحمته النند علیزیرستار وقعت علی الا ولا دکوقا تونی شکل میں لاکراس کا مسوڈ پاس کر اسٹے کی فکر میں سقے عامس وقعت نواب صاحب سے علامہ محروح کومسو دہ سکے مشرعی اور قالونی پہلو سکے لحاظ سے خاص طور پرامدا د د۔ بے کراس تجو نیست اپنی پوری دل حبی اور ہمدردی کا افلار کیا تھا۔

امهار رہا ہے۔ آل انڈیامسلم ایکی شینل کا نفرنس سے احلاس ناگیر در متعقدہ مشاقعات میں وہ کلکہ تہسی آکرتر کیا۔ فانفرنس ہو سے مصفے۔

جب قاوا عین آل انگیا گالفرنس کمیٹی سے اجلاس کا نفرنس منعقدہ خیر بور کے سے ان کو صدر منتخب کیا اور تواب صاحب سے منتخب کیا اور تواب صاحب سے معدہ صدارت قبول کرنے کی خواہش کی تو معروج سے نمایت خوشی سے اس دعوت کو قبول کیا مگراتفاق کی بات کرعین وقت برجب کہ نواب صاحب کلکہ سے عادم خیر بور ہو رسبے سے دختا مگراتفاق کی بات کرعین وقت برجب کہ نواب صاحب کلکہ سے عادم خیر بور ہو رسبے سے دختا ملیں ہو گئے اور داکھروں سے سفر کرے کی حالفت کردی۔ بدیں و بعہ نواب صاحب بین نوانس می فائن میں موری دیر سے فرائس صدرت خواب صاحب بوری دیر سے خواب صاحب بنوانس کیا ول پور کی دیر سے اس مقرب سے داعیان میں موجود گئی میں مقامی سے ساتھ موروں اور مناسب انتجاب بین کیا اور نواب صاحب موجود گئی سے صدارت کی قائم مقامی سے ساتھ موروں اور مناسب انتجاب بین کیا اور نواب صاحب برط میں موجود گئی میں موجود گئی مقامی سے مقدم دارے دو مرسے فرائفن تو مؤد انجام دیئے کی خطاب میں انتقال کیا دی موجود گئی تو تو دسمانان بھگا لیا جب کو نواب صاحب برط میں موجود کی تو تو دسمانان بھگا لی جب کران کی عمر کی تو تو دسمانان بھگا لیا جب کران کی عمر کی تو تو دسمانان بھگا لی جب کران کی عمر کو تو دسمانان بھگا لی ایک جب کران کی عمر کی تو تو دسمانان بھگا لیا جب کران کی عمر کی تو تو دسمانان بھگا لی جب کران کی عمر کی تو تو دسمانان بھگا لی حدول کو تو دسمانان بھگا لی

کے سلنے ایک گران تعدیسر ایتماص کی تلاقی عرصهٔ و را دیک ہوتی نظر نتیں آتی ہے بھال کے برا درمن تد میکسس دل اندریجال آفریں سنید وسس

## خطئصارت

حضرات ! میرا فرض به سبے که آپ کا دل شکریه ا داکروں که آپ سے اس قوم تعلیمی مجلسر کی صدارت کااعزا ترخش کرمبری عزت افر ان کی حس حالت میں کہ میں اسپینے گر و وسش کا حصص متہ دوستا کے قائم مقاموں کو دیکھتا ہوں چوعلم وفقیل اور اپنی گرسٹ ترقومی فدمات کے لیا قاسے ممتازیس لأيس يرضي سكيك بغيرتبين وسكتاكم بياعزا زميرى اعلى ورجدكي خوش تقييي كاباعث سيع برقيمتي سے اس سے قبل ایک سے زیادہ مواقع برس اپنی نا تندرستی اور دیگروجوہ سے رحن کے امار کی ضرورت منیں ) اس عزت کے بتول کرسٹے سے معدوری ظاہر کر سیجا تھا۔ گراس موقع پر حبب میر ووست مولوي محصيب الرحمل خال صاحب مثرواني سي تمجه اطلاع دي كه قوم كي متفقه خوا بش ہم کہ آل انڈیا محدن ایجو کنینل کا تفرنس کے اجلاس کی صدارت مجھے کرنی جا سینے تو ہی ہے اسٹے بوشی منظور کرنا اپنا فرض سمجھا مجھے مسرت ہو کہ میں اس قابل ہوسکا کہ ملک کے سربر آ وردہ ماہران تعلیم سالخد تباد لأخيالات كرسكون - ا ورمجه صد ق دل سنه اميدسير كه بهار سه مباحث كايزنيتي موكاكه ہم ا بینے کل ملک کے براد ران اسلام کی حالت کی اصلاح کی تدابیر اختیا رکرسکیں گے۔جبیما کہ آپ سٹ اصحاب واقف ہیں۔ امرانِ تعلیم کے سالانہ ابتماع کا میال سب سے اول اس برگزیدہ ہتی كرموا تقاجس كا صرف يه وظيفه تقاكه اپني قوم كو بام ترتى پر بهونچا ك اور اس كومېند وستان كى ديگر اقوام كى سطح پر لائے يسب سے پہلے أكفى نے يرخسوس كيا كرتعليم بى ايك ايسا در بعير سے مسلم بم اینا مقد مال کرسکتے ہیں اور اُس کے بعد اُتھوں سے اس مقصد کے صول کے لئے اس طرح كام كرنا شروع كياكدان سن يبليكسي اورسة نيس كيا تقا- أنفورسة جبيري كيدكا ميابي حاصل كي ده ايك کا ریخی وا قصہ ہے جس کے اعام ہ کی خرورت نہیں ہو۔ ان کی یا دّیازہ رکھٹا آیک عظیم انتان قومی مرمایہ سهج جوهرورا بام مح ساته اورزيا دوشان دارا درمقدس تربوتاما تاب ين آپ صاحبون س در قواست كريا بهون كرسرك ساته الله تعاسات شاندى ياركاه ين وست برعابون كرسيدى

روح بربر کات کا ملہ تا ڈل فرما ہے۔

یمیں چاہے کہ اُن کی یا دسکے ساتھ ہے تھی الامکان ان کی مثال کی پیروی کی گوشش کریں ۔ اس موقع برمبي صدق دل سي كوشش كرتى جاسية كه ال متلف مسائل كوعل كرس جوبها رس غورك عمّاج میں اور اتحا دواتفات کے ساتھ اس مهم کومهرکریں جو سرسید مے اس قدر مرکوز خاطر تھی۔ یماں پہنچنے کے سئے ہم میں سے اکثر سے بڑی ٹری سافتیں سط کی ہیں بیں اس موقع کواپنی قرباً نیو ك بنايان شان يناك - بها رس ولول مين ارزال مرح وشاكرسك كي خوامش مر موتى جاسيك -مرشض کولازم سب که اس کا نفرنش کواب نیخریه سید ست ستفید کرسے اور اُس تجربه کی روشنی میں آن چانوں اور اُلحفلائیوں کا بیتہ وسے - جو بھارے راستہ ہیں مائل ہیں - اسلام کی شتی کو جو مندوستان کے مثل طم سمندرس ڈگھ رہی سے۔ ہوشیاری کے ساتھ الاحی کی ضرورت سے فضوصاً ایسے وتت میں جانے کرد نیا بڑے بڑے انقلابات و مکھر ہی ہے۔جب کہ پرانا نظام سرعت کے ساتھ بدل رہاہیے اور مم اسیعے آپ کو ایک نیے عالم میں پاتے ہیں جمال حالات زندگی برنسیت سابق کے بالکل مہی مختلف میں ۔ نئی تو تیں کام کرر مہی میں ۔ بر اسف آلات زنگ آلو وہ ہو گئے ہیں اور اس تنا زع البقاء کے اندر مہیں بیدید آلات حرب کی ضرورت سے۔ دنیائے اسلام اب ده نئیں ہے جو پہلے تھی بسلمانوں کی ایک عظیم الت ان لطنت کی شکمت میزان میں آجکی ہے۔ یہ وہ سلطنت ہے جو کہ اسلام کے سنتھیل پر گھرا انٹر ڈالا تھا اورجس کی گرفت کل مسلمانان عالم کے سلطنت ہے۔ جذبات برنها بيث ستحكم لقى - بيروه واقعات ميرجن سيحتم پيشي كرنا فريب كارى بهجة

اس امر بریخودگر تا میرسے فرائف سے فاہیج سیم کہان انقلابات کاسیاسی ا ترکھے ہوا تو کیا ہوگا۔ بوں کہان کے انترات ہروتی دنیا سے ساتھ ہا رہے تعلقات پرلھی ہیں اس سنے مکن بح کہ ہا ری تعلیمی پالیسی پرلھی اس کا خریا ہے لیکن ہیں خیال کرتا ہوں کہ آپ میرسے ساتھ متفق ہوئے کہ اپنی موجو وہ حالت کے بیا ظاست ہوا رہے ہیر ونی تعلقات لا زمی طور پر نمایت محدود قسم کے ہیں اور فاری دنیا ہے دنیا کے انقلابات خواہ ہم اُن کا کتنا ہی ماتم کیوں نہ کریں مہند وستان کے اندر ہما دی تعلیمی پالیسی کو طے کرتے وقت بربی ظرکھیں کہ ہم مہندوستاتی ہیں اور ہما رہے بہترین قوا کہ اس ملک سے والب تہ ہی جس میں ہم رہے ہی جو قریب تر ہیں اور جو اس وقت اتنی کافی اہمیت رسط میں کہ مہمان کی جانب ہمہ تن متوجہ ہوسکیں۔ سرط کی منسون استی میسان استی میادت کا تیجہ تیرہ مجارات کی شکل میں میش کیا ہے جون ہی است مما زما ہران تعلیم سے دس شائع ہوئی ہیں۔ ہمیں اس امر کا اطینان سے کہ میرے دنی و وست ڈاکر طفیاءالدین احمد کی شرکت نے اس مما زجاعت کو مسلاتوں کی خاص قروریات کی جانب اکر کیا اور گر کمیش کی مفاد اس مما زجاعت کو مسلاتوں کی خاص قروریات کی جانب اگر کیا اور گر کمیش کی مفاد اس کا طرح سے براہ ماست عرف مسلانان بنگال سے متعمق ہیں۔ تاہم تمام خروری سے کہ آب ان کو مسلانان بر بھی تقریباً اس حد تک منظمی ہوتی ہیں اس سلے یہ غروری ہے کہ آب ان مفاد شوں برغور کر سے کا فرنس کے اجلاس مندا پر سفاد شوں برغور کر سے ان کی تسبت کوئی فیصلہ صاور کریں۔ اس سے کا نفرنس کے اجلاس مندا پر ایک بڑا بار اور ذمہ داری ماکر ہوگئی ہی۔

وصائر وتبروسی مل اوری این سے بیدا کہ آب واقعت ہیں۔ یا شارگان مشرتی نیگال اوری الخصوص مسلمانوں کے ساتھ اس کا وعدہ ایک بڑے واقعت ہیں۔ یا شارگان مشرتی نیگال اوری الخصوص مسلمانوں کے ماتھ اس کا وعدہ ایک بڑے کہا تھا اور اس سے غرض اس نقصان کی تلاقی تمی جو دہلی دربار میں صفور ملک مغطم کے منسوخی تعیم نیگال کے اعلان سے مسلمانوں کو بہنچا تھا۔
ایک کمیٹی اس غرض کے لئے قابم ہوئی گئی کہ ڈھا کہ ہیں ایک اقامتی یو نیور شی کے قیام کی آب می آب میں ایک اور اس اسال ایک ہما رہے بیشن خطر کرے سیاسی مرتب کرے بیشن خطر رہی ہوئی گئی کہ باشندگان میں جو سالما سال ایک ہما رہے بیشن خطر رہی اور کی میٹی کے اور کے سیسے میں اور کی میٹی کے ایک اور کے سیسے کے میٹون ہیں کہ گئے گئے کہ تنا یہ جدید دونہور میں میں قریب نر مانہ ہیں قام کہ ہو۔ مگر ہم آ نرسل میاں می شفیع کے میٹون ہیں کہ گئے گئے کہ تنا یہ جدید کے تقریب تر مانہ ہیں قام کہ ہو۔ مگر ہم آ نرسل میاں می شفیع کے میٹون ہیں کہ گئے گئے کہ تنا یہ جدید کے توریب تین ماہ سے اور اقامتی یو نیور کے قام کمر نے کے متحد ایک میں ایک تعلیمی اور اقامتی یو نیور کے قام کمر نے کے متحد میں می دور قانون میں قریب کے اندر ان میں ایک تعلیمی اور اقامتی یو نیور کے قام کمر نے کے متحد میں دور قانون میشن کے دیا۔

علی کور کے لیے اسلان کے مسلما نوں سے قلوب کو مضارب کر رکھا تھا۔ علی گراھ کالے مرسید کا عزیز فرزند کھا۔ اپنی زندگی سے آخری زما ہیں ان کی تام دسمید کی اور کھا تھا۔ علی گراھ کالے مرسید کا عزیز فرزند کھا۔ اپنی زندگی سے آخری زما ہیں اُن کی تام دسمید کا مرکز مرف ایسی کالج دہ گیا تھا۔ لہذا یہ ایک قدم کو بی ان کی تام دسمید میں مان میں ہوسکتے۔ یہ واقعہ بخوبی ایک قدم کو بی مان معلوم سے کہ کالے سے بیس کی فلاح و بہیو دکی جانب سے ہم غافل نہیں ہوسکتے۔ یہ واقعہ بخوبی معلوم سے کہ کالے سے انتظامات کے متعلق اس وجہ سے مشکلات پیدا ہوگئی تھیں کہ یو رمین اسٹاف سے بالا تفاق استعفاد سے دیا تھا۔ کالے سے بڑسیوں سے بھی اسپینون کی ایجام دہی میں

کو ناہی مذکی سیمیر سافاع میں وہ بہ تعداد کشیری گڑھ میں جمع ہوئے اور پور دہین اسلاف اور آئرین سیمیر سرافاع میں اور آئرین سیمیر سرافاع میں کو ایس سے ہر حنید کو سسس کی گرکا میا بی مذہر تن کر رہین اسلاف استعفا والیس سیلنے ہیں آنا وہ وہ نہ ہوا۔ کچھ عرصة نک تو پیمعلوم ہوتا تھا کہ کا لیج کا وجو دمیرض خطر میں سیے طلید کی تعداد بست گھسٹ گئی تھی اور کا بچھ عرصة نک آئی سے معاملات سے ہم سرب کو نمایت پر انتیاب کر دیا تھا۔ تو این وقوا ورسکے ملاحظہ سے سرسٹیوں کو معلوم ہوا کہ اُن پر نیطر تاتی کرنے کی از ور فرورت کر دیا تھا۔ تو این وقوا ورسکے ملاحظہ سے سرسٹیوں کو معلوم ہوا کہ اُن پر نیطر تاتی کرنے کی از ور فرورت سے۔ اس مقصد سکے سنے ایک کمیلئی قانچ ہوئی اور تو اعد کی ترمیم عمل میں آئئی۔ مجھے اس امر سکے۔ افلار میں مسرت سے کہ خواکش اور الدین آ حر سکے کالچ کا پرنسل ہوئے سے بیرتا ور آئندہ اُن کی فرید ہو سکے کالچ کا پرنسل ہوئے ہیں اور آئندہ اُن کی فرید ہو سکے سے بیرتا ور آئندہ اُن کی فرید ہوں سے سے کے انتظام کی کا میابی پر ان کو مبارک باد و سینے ہیں اور آئندہ اُن کی فرید کا مرابوں سے سائے دعا گوئی ۔

ہیں یہ یا تیس بھول جائے کی مگر کیوں کر کوئی بھول جائے سیج ہونے مانت کا سار اسال ین سلمانوں کی قدیم خطمت وشان کا اس بناپر ذکرتمیں کرتا کہ آپ کے روبر و پر اسے و اقعات کا ذکر کروں - و بنا آ ھے بیٹر صفح کی ہو اور مرعت کے ساتھ بڑھ رہی ہے - امنا ہمیں جی باتی د بنا کے ساتھ بڑھ اسے جہ بند و سنا ہو آ گے بڑھ ایا ہے - ہم بند و ساتی کے لئے سخت ملی ہو گارہم ان طریقوں کو زندہ کریں جو گر شدہ زمانہ میں کاتی عمدہ سے جم بند و ساتی کے لئے سخت ملی ہو گارہم ان طریقوں کو زندہ کریں جو گر شدہ زمانہ میں کاتی عمدہ سے مرح الست کی کہند و فرسودہ ہیں اور ان خیا لات کے علاوہ بھی ہم بہند و ستان سکے اندر اپنی موجو دہ خاص حالت کی جانب سے بھی تفافل نہیں برت سکتے ۔ ہمیں ہماں ہر دوزم تفایلہ کے میدان میں جد و جمد جا اردی رکھنا پر سی سے اور زیادہ تا بھی سے دیا دہ دولت مند، زیادہ طاقتو سے اور زیادہ تعلیم یا فتر ہے - یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہ جائز میں ہمارہ ہوت ہم سے تر از دہ دولت مند، زیادہ طاقتو سے اور زیادہ تعلیم یا فتر ہوتا ہے۔ یہ کہنا ہما ہمارہ سے بالم سے اور زیادہ تعلیم کی بات نہیں ہوئی تھی آج کل ہمارہ دستان میں بڑھر و از مہوت ہیں - اس مقابلہ اور سات ہمیں اپنے آپ کو تیار کر ناچا سے الوان ہا سے الطان تا می جائز ہم ان جو رہم ہوت ہیں۔ یہ مردی تو مور سے ہیں - ہم ایسے میاسی وجو درمے ایک تھی آج کل ہمارہ دستان میں بڑھرے القابات ہمیں ہوئی تھی آج کل ہمارہ دستان میں بڑے سے ایک سے ہوئی تھی ہوتے میں بوئی تھی آج کل ہمارہ واللے میں ہوئی ہوتے ہوتے کا ہم جاعتوں کی جو آیا دی کا اگر ہوئی سے بہن میں میں - ہم دی ہوتے تا ہوئی کی آری ہمانی خور ہی ہوتے کا ہم جاعتوں کی جو آیا دی کا اگر حصد ہیں بین میں اسے دی ترقی پر خصر سے ب

مقا صدیکے عدم تعین کی وجہ سے ہم سے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ ایک زیادہ ہیں مسلان سیمھتے سے کہ انگریری تعلیم کا واحد مقصد معقول سرکا ری عمد سے حاصل کرنا ہے جس کا نیچے یہ ہوا کہ جو لوگ فکر معاش سسے فائ البال سفے اُتھوں سے اپنے بچوں کو مدارس میں بھینے کی خرورت مذہبی اور مورث اسی تعلیم مراکشفا کی جو سلمانوں کے مشریف فائدا نوں میں اس وقت جاری فئی اور جو صرف عوبی اور انگریزی تعلیم مراکشفا کی جو سلمانوں کے مشریف فائدا نوں میں اس وقت جاری فئی اور جو مرف عربی اسی ایک تعلیم مرف متوسط انحال اور غربا کے اندر محد و در ہی ۔ میں اس سے انکار نمین کرتا کہ سیاسی اثر کے برقر ار در کھنے کے لئے سرکاری عمدوں سے انکار نمین کرتا کہ سیاسی اثر کے برقر ار در کھنے کے لئے سرکاری عمدوں سے انگار نمین کہ موت دو اصول ہما دے داسیط ایک تعلیمی پالیسی قرار دینے میں یہ وائی مقام مرکز نہ ہو تا چاہیں میں سے موت دو اصول ہما دے در نور ان دونوں مقاص دکے حال کر ایک مغربی اور دو مرسے حکومت سے اندر اثر۔ اور ان دونوں مقاص دکے حال کر ایک مغربی بادر دو مرسے حکومت سے اندر اثر۔ اور ان دونوں مقاص دکے حال کر ایک مغربی بادر دو مرسے حکومت سے اندر اثر۔ اور ان دونوں مقاص دکے حال کر ایک مغربی بادر دونوں مقاص دکے حال کر ایک مغربی بادر دونوں مقاص در کا میں ہماری قوم خرود یات زمانہ سے بور کر کہ میں بادر کر میں بادر کر ان میں ہماری قوم خرود یات زمانہ سے بور کر سے بور کی میں دونوں میں دونوں مقاص دکھوں کو دونوں مقاص دکھوں کر کہ ماری قوم خرود یات زمانہ سے بور کی سال کے مغربی بادر دونوں مقاص دیات دونوں مقاص دونوں ہو دونوں مقاص دونوں کو دونوں مقاص دونوں ہو دونوں مقاص دونوں کو دونو

طور آشنا ہوچی سے - ترتی ہوئی ہے اور کچی کچھ تیز ہی ہوئی ہے ۔ مگر چوں کہ ہیں ابھی ہرت کچھ کمی پوری کرنی ہے اس ملے ہمیں اور زیا دہ تیز ترقی کی فرور رن سے ۔مغربی تعلیم اور مغربی اصول تعلیم سے میری عراد کسی مغربی زبان کے ذریعہ سے تعلیم دینا شیں ہے -اگر حالات ذرگی اجازت دیتے تو میں مسلما نوں کے لئے ڈریے لیمام اردوکو قرار دیلیے کو ترجیج دیتا ۔

یہ بات زمانہ حال کے معموں میں سے سبے کہ ہا ری تعلیم ایک غیر ملکی تربان سکے واسطہ شراع ہو۔ یہ شیرخورانی کا وہیم صنوعی طریقہ سبے حس سلنے ہما ری دُماغی نشو و نما کو زیخ وین سسے ضائع كرد پاسېدا ورمها رسيه بچون كى تعلىم كوا صل سيم ده چيند شكل كر د پاسېد اس سيداري كا ما ده با لكل ضائع ہوگیا ہے۔ اور تقیقات کی دفح حردہ ہو گئی سہے جس کی وجہ سے مہی تعلیمیٰ ترقی میں قدم قدم پرمشکلوں کا سامنا موتا ہے۔ ہیں یہ الزام دیاجاتا سے کہ ہاری پونیورسٹیوں سے ناقابل پیدا موسنة بن سين اس الزام كونسليم كرتام بون ينسبتًا مهنه وستان كاطريقه تعليم السيسي لوگ ميسيد ا كرية ست قاصر د باسبع مي فعول سنة الساني علم مح جمو مرس سفيم كااضا فركيا بوسم سنة اس قسم کے چند سی لوگ پیدا کئے ہیں جن کی شبت اُس وقست اور بھی کم مہوجاتی ہے بیا ہم مزاروں ريحيرا أيبون كوشا رمين لاتنے ہيں جوہرسال مہندوستانی پوینیہ رسٹنیوں سے تعلیم کی سندیں طاب کرتے ہیں لیکن بیسلسله بچا ش برس سے زیادہ سے جاری ہے ۔ اور یک تحنٰت چھو ڈدینامت سبع- ایک اور می خیال سیع می سکے سیب مسی قوری یا زگشت صدست زیا دہ وشوار موکئی بيد مفل يا دشاه حب مندوستان آك توابية ساهرانيا عم ادب لاك - أن كعمب حکومت میں جو زبان که در یا ری زبان تھی۔ دلیبی ربان تھی حس میں کرزید گی سکے معمولی کا روہا بعیدتریں دہیات میں ہو ہے تھے بھوفارسی تھی برٹش کو رٹنٹ سیے اُن کی تقلید کی ہے ا ور الكريزى كاعلم قدم قدم برفروري مجهاجاتاب - اس بيان كے لئے كسى سندى فرورت بنيں بيد وہ سیاسی انتراحاصل کرسے سے سلئے اور ملک کی حکومت میں جائز محتہ لینے محے لئے جس کے ہم اپنی تعدا دا درابنی اہمیت کے بحاظ سے ستی تیں یہیں منصرت مغربی طرز تعلیم کی تقلید کرنی عالیے لکہ آئندہ کیجے زمانہ کک وہ کم از کم اعلیٰ اعلیٰ درجوں میں انگریزی کے و اسلطے حساصلِ كرنى جا ہيئے اور اس طرح ايك بڑے معاملہ كو حتى الامكان سد معار نا چاہئے۔ اس مسكر مح متعتَّق بونيور مسلم كميشن كى رپورى كامعائنه فائد « سسے خالى نبي*ں سبے.* نمايت انہم سوال جو حواب كے لئے شائع كيا گيا تھا يہ تھا۔

دد) کیا آپ کی رائے میں انگریزی کو در ایج تقلیم و امتحان میٹری کولیش سے اوپر یو نیو رئیسٹی کو اُس کے ہرور چرمیں ہوڑا بیا ہے ۔

در دالمت ، اگرآپ کابھاب اثبات ہیں ہو توکیا آپ کے خیال ہیں ہوتی کے سے کے طالب علم دوتی رسٹی سے طالب علم دوتی رسٹی میں واخل ہونے کے وقت اگر نیری زبان برکا فی عبور رکھتے ہیں۔

اتھی تو تھورسی میں وہ میں ہوئے ہے وست اسمریم ہی رہان پرہ ن جور رسے ہیں۔ دیب ، آپ کی دانست میں ثانوی مارس کے اندران طالب عموں کے لئے بوریر کولیٹن

کے سائے تیا رہورسیے ہوں انگریری کس حدثاب واسط تعلیم قرار دی جا کے۔

ر بح ، کیا آپ اُس تعلیم سے مطمئن ہی جو او تروسٹی میں داخل ہوسے سے قبل اگرزی

ربان ين دى جاتى سبع -اگرنسين تواكيكس مكى اصلات بخوز كرتے س

د ح › اسکولِ اوردِ نیورسٹی دو نوں سے اندر انگریزی زیان کے استعال کی علی

تعلیم اور انگریزی دب محمطالعه کی تعلیم کے درمیان آب کیا فرق کرتے ہیں۔

۱۶۰ ) کیا آپ کے حنیال میں میٹری کولسیٹسن کا امتحان تمام مضامین میں انگریزی میں ایسئر

ہونا چاہئے۔

د و ، کیا آپ کے خیال میں یونیورسٹی کورس سکے درمیان میں انگریز می ہمت م طالب علموں کو یونیو دسٹی کورس کے دوران میں تقییل کرتی چاہیئے اور اگرا بسا ہو تر آپ کی رائے میں ان طالب علموں کے سلئے جن کا عام لضاب تعلیم ادب سکے علاوہ کچھ اور ہو تو اُٹ کو کس قسم کی تعلیم دی چائے ۔

ر ۳ ) اگرآپ کاجواب نفی میں موبعینی اگرآپ بیر خیال کریں کہ انگریزی واسط تعلیم کے طور استفال نہ مونی چا ہے میٹری کولیشن سے اوپر لونیو دسٹی کورس کے امتحان کے ہر در جہ بیں تو آپ کس فتم کی تبدیلی کی سفارٹس کرتے ہیں اور یونیو دسٹی اور قبل یونیو رسٹی لضاب کے کس درجہیں۔ کمیش جن ترایخ ہر مہنچا اُن کا فلا صحب ویل ہے۔

مهم سفارش کرنے ہیں کہ (۱) ما دری زبان کی تعلیم بردل در ماغ کی ترمتیب کے منیال سے (۲) (المدن) موجود در میٹری کولیش کے درجہ تک انگریزی کے بطور در اجتماعی ہوئے استعال کو کم کرنا - اور (ب) ندکورہ بالادرہ سے او ہر اس کے ذریعہ تعلیم ہوئے کو قائم رکھنا۔ دس) انگریزی را کی تعلیم سے لئے ترقی یا فتہ طریعے استحار کرنا اور سکنڈ ری اسکولوں اور انٹر میڈ بیٹ کالحوں میں اعلی درجہ کے ٹرینڈ اسٹر اور زبارہ و سحنت درجہ کے ٹرینڈ اسٹر اور زبارہ و سحنت درجہ کے ٹرینڈ اسٹر اور زبارہ و سحنت

طریقے اختیار کرنا اور (۵) د بی تضایوں کی مشکلات میں غیرا دیی طلبہ کے امتحان کے طریقہ کو ترک کرنا . ہماراعام مقصدیہ ہے کہ نبگال کی تعلیم یافتہ جماعت دو زیانیں جا نے لگے ۔ گمراہیخ بیش رو و رکی طرح تهم اس بات پرزور و سیخ نبی که دلیسی زیا نو س کوتر قی دسینے کی برا بر ضرو رست ہے کیوں کہ اُنفیں کے و ربعہ سے مغربی اور مشرقی علوم وفنوں عوام ا نماس کے پہنچ سکتے ہیں۔ موجوده ما لات پريد ايك بين أضافه سبّ الرئما رارسته صاف موتوم مبست زياده ترقى كريسكتة بير مكن سبك كرمتر يد شرقى كا الهي وقت ينه آيا ميوية تا بهم بهيں جا سبعة كه استقلال سبك ساتھ اس برحیتے جائیں - میری رائے میں ہم ری تعلیمی پالیسی کی انتہائی مٹر ل بیہ ہونی چاسیے کہ اپنی مادری زبان کے فرریعہ سے وہ اعلی سے اعلی تعلیمی المبیا زحاصل کر سکے جوہم کسی ہندوشانی یونبورسٹی سے ملنامکن ہے۔ یہ وہ مقصد سے حب سے حال کرسے کی ایک اور مشرقی قوم سے كويشش كى ا در نها بيت قليل وقت بيس ا سسع حاصل كرليا - انگر نړى زبان كى تعليم محض اس خرورت ست جا ری رمنی جاسیئے کہ موجود ہ ز ما مذکی ضروریات پوری ہوتی رمبی ا ورجو المربی المبی تک آ<sup>ر و</sup> بین بیدانهین براسید وه بیدا بو جائب-اس معامله مین میری دائے بهت سخت شیع - اسیسطی لوگ ہیں جو شاید بی خیال کرنے ہیں کہ ہند وستان سے لئے وہ دن نمایت شان دار ہوگا جب کم هر مروا ورعورت ملی زبان کو بھول کر برحیثیت سے انگریز بہوجائے۔ اوروہ کا قابلیتیں دور ہوجا ئیں جو قدر رت ہے اس برعائد کی ہیں۔میرے اصول بالکا تحتکف ہیں ہیں آپ کوفقین لاآما ہوں ا ورمیں بالکل لینے دلی فیر بات کہ ر با ہوں کرمیرے سلنے اس سے تریادہ شرم ناک کوئی ہات نہیں ہو کہ میں اس وقت اپینے اسلامی مجا ئیوں میں کھٹر اہموا اپنی محدود تعلیم کی وجہ سے ایک الیبی ریان میں تقریر کرسے برجیور مہوا ہموں حیں کو شایر آ وسے سیے زیا وہ جا غرین سیمجھتے سے قاصر ہیں۔ کیااس کاعلاج سیم کریر لفعت حصد اٹھا کرووسرے نفعت کے ہم سطح کردیا جائے میری د است س یه قاباع الهیں ہو مجھے بقین ہو کہ ریندر الظ میگو رسیویں صدی کے فلسفہ تصرّف کا رکن رکین مذین سکتاً اگروُّہ اسپنے خیالات ایک اجنبی زیان کے ذر تعیر سنے اواکر سیفنشرف كرتا . وه الكرنري ربان بريخوني قادر مين تاميم أنفول سن ديكها كداك كى كاميا بي عرف اسى زبان ك ساته والبسته بهي يوشيرما ورسك ساته القواته إلى بح" أقبال "مسلما نان بندكا قرمى شاعر نه بن سكتااور ہمارے تلوب کواپنی پُریچَشس اور ولولہ انگیزنظموں سے متاثر نکرسکتا جیساکہ اب کر اس کے اگروہ اسینے خيالات كواجنيي زيان كاجامه بينا آما و رزياده متّالين ميّن كريه يني خرورت نهين بحر كها حا "استهم كم

مفدون پر ہم اس طرح حاوی نہیں موسکتے جس طرح کہ پور ویس ہو جائے ہیں۔ شاید بہ سے ہولیکن اس سے اس سے کسی میم کی د ماقی سستی یا لیسی لازم نہیں آتی بلکاس کا سیب ہمض تربان کی شکل ہوجی سے پرتسبت قربین سے حافظ بر تربادہ ترور دیا پڑتا سے ۔ قدرتی طور پراس طریقہ سے ذہین کی رسائی محدود ہوجاتی سبے اور بیر خرابی عمر طرقا کی رستی سبے اس طالب علم کی شبت آپ کیا حیال کرستی ہے جو اس بنا لیسے یا ورگر آگر حقرافیہ ہا تھ ہیں ہے کہ جو اس بنا تا ہے۔ دو کلکتہ دریا کی طرف یا تا ہے اورگر آگر حقرافیہ ہا تھ ہیں ہے کہ بیر رسا لگا تا ہی ۔ دو کلکتہ دریا سے ہوگئی بر برکلکتہ دریا سے ہوگئی بر برگ

میں بنیال کرتا ہوں کہ میں سے کافی طور پر آپ کے ذہر نے بین کر دیا ہے کہ موجودہ طریقہ وقعیلیم
آئیدہ نسلوں کے لئے تمایت مفرت رساں ہوا وراس سلسلہ کی خرورت سے زیادہ قائم نہ رہتا

چاہئے۔ مگر قطع نظر و ومرس خیالات کے آپ کسی ہم میں کا ہر خض جو یہ خدمت انجام دے سکتا ہی

کہ درسی کتا ہیں موجود نہیں ہیں۔ پس لازم ہے کہ ہم میں کا ہر خض جو یہ خدمت انجام دی ہر جو نہدوستا

اپنا فرض اولین سمجھ کرائے سے اتجام ہے اور سمجھ کہ اُس سے ایسی قومی فدمت انجام دی ہر جو نہدوستا

گی آئیدہ شمتوں کو ساسیخے میں ڈھالے والی ہوگی۔ مجھے قوی امید سے کہ جدر آباد کی خانیہ پونیوسٹی

ما رسے خواب کی تعییر سی بہت بھو آسانی بید اکر سے گی اور میں ہراگزا للید ہائینس حضور شطام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خودا ہی قر دکی ترقی کے سلئے خصوصاً اور مسلما نا میں ہرند کے لئے عمواً اسلم بیشیں ایرانی کرتا ہوں کہ وہ خودا ہی قر دکی ترقی کے سلئے خصوصاً اور مسلما نا می ہرند کے لئے عمواً اسلم بیشیں اور میں تراگزا للید ہائینس حضور اُلے سیسٹی

تمسلمانان مهندسے لئے نئی تعلیمی پالبیسی اختیار کرے بیس نمایاں حصد لینیا بسلمان والیان ریاست کا کا م ہے۔ بیمقصدان ریاستوں میں بخوبی حصل ہوسکتا ہے کیوں کہ و ہاں اس قسم کا تصادم قدائی موجود نہیں ہی ہوائن سے باہر پایا جاتا ہے۔ اور میں اُن سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ازراہ فیاضی میش قدمی کریں اور اپنی اپنی ریاستوں میں اپنی رعایا کے مناسب حال تعلیمی اُن پیت قائم کریں۔ میچے امید سبے کہ میچے معاف کیا جائے گاکہ شاید ہیں ہے آن لدگوں کومشورہ دیا ہے جن کو میر سے مشورہ کی ضرورت نہیں ہے تا ہم میچے خوشی سبے کہ ہیں یہ اپیل آس کا نفرنس ہیں کرر ہا ہوں جو ایک اسپید کوشس خیال سلمان طراں کی حدود ریا نسست منے اندر منفقد سبے۔ مخصوں سنے مسلمانوں کی تعلیم کے ساتھ آسلی دل جبی کا نیٹوت دیا ہے جو ایک علم دوست قوم سے ہیں اورجن کے سلسلہ اوران کا میر کول کا ایک طویل سلسلہ ہو۔ ہم سب بڑ ہا تیکس کے اس شاہا نہم ممال ندائدی کے ساتھ جو کی دکھی گئی ہے ۔ ممال ندائدی کے ساتھ ممال ندائدی کے ساتھ جو جو ایسے ساتے عرصی کھی گئی ہے ۔

تحفرات قبل اس کے کہ میں دو مرسے مضمون برآؤں مجھانیا ایک ذاتی تخریبہ بیان کرسٹے کی اجازت دیکئے۔ نوش نفیبی سے اس زمانہ میں جب کہ میں کلکھ نہیں بیٹرنسی کالج کا طالب علمقا تو مجھے ایک ممناز مسلمان سے مشرف ملاقات حال مہوا تھاجو مہند وستان کے یا ہرستے تشریف لائے سے بھنی مولا ناجال الدین افعانی کلکھ میں وہ دویا تین ماہ مک عقیم رسپے اور اس تمام عرصہ میں میں برابران کی قدمت میں حافر ہوتا رہا جبسا کہ انھوں سے مؤدم محق اور ترکی جاستے تھے۔ نوا ہو بی جاستے تھے۔ نا ہو بی جاستے تھے۔ نشا مرسول نے مقور ٹری سی فرانسی کے وہ کوئی اور پور مین ڈیا ہو جس جا اور ترکی جاستے تھے۔ نشا مرسول نے مقور ٹری سی فرانسی کے وہ کوئی اور پور مین ڈیا ہو جس جا سے اس مقابلہ کرسکوں جب سرالفریڈ بیت تھور ٹری سی فرانسی کے وہ کوئی اور پور میں ان سے ملا تھا۔ وہ بھی جا ل الدین سکے دوست سے اسکا وُں ملین میں دریا فت کرسے بیر تو میں اُن جیسے بہت سے لوگ ہیں تو اعنوں سے فرما یا کوئی تعین میں اُن جیسے بہت سے لوگ ہیں تو اعنوں سے فرما یا کوئی تعین ۔

روي دن مهر ات ! يه وه شخص تقاجس بنج ميرى او اكل عمري مين ميرى تو چركوا بني طوف ماكل كيا-ان كا تصوّر مير ب فرمن مين آج ميمي اتناس صاف سبه حبّنا كده ۴ سال سيله تقاله وه سرتا پا مشد أي سفته- ليكن وه تعليم و ترمبت جصه مم مغرب سيستنسوب كرت مين ان مين بدرجه اولي پائي عائي مقى- اگر منهد و ستان اس منو نه مح چيند آومي ميد اكر سك تو مير مين اوركسي چيز كي ميدت كم خرد ت با تي ره حا وست گي-

عربی و و استی است از تا در تی طور برسوال کریں گے کداس تیم سے سلسائہ تعلیم سے اور استی کی استان تعلیم سے اور استان کی استان کی کہاں گئجائش ہے۔ جہاں کے استان کارسی تعلیم کا تعلق ہم جہاں کے استان کی کہاں گئجائش ہے۔ جہاں کے استان کی کہاں گئجائش ہے۔ جہاں کے استان کی کہاں گئجائش ہے۔ جہاں کے استان کی کہاں کی کہاں گئجائش ہے۔ جہاں کے استان کی کہاں کہاں کی کہاں کی

سي سالها من عال مين بيميلان رياسي كدا مسية سلما قول كي تعليم سي خارد يا الماسة

سجے ان لوگوں کے ساتھ مطلق کوئی ہے دری تنہیں سپنے ہو ہدر اسے دکھتے ہیں۔ اس سے انکار ہنیں ہوسکتا کہ سیل نان ہندگی تہذیب شا ہا ن مغلیہ سے تریا وہ تر فارسی کے توسط سے حال ہوئی تھی۔ فارسی کی شاعری ہا در سے ہیں تھی۔ نارسی کی شاعری ہا در سے ہیں تھی۔ اس بی کچھ شہری ہے کہ اگر ہم اسپنے قدیم ہمسد یا میں سے بہت سوں سے بہت سوں سے بہت اس بی کچھ شہری ہے کہ اگر ہم اسپنے قدیم ہمسد یا شیخ سعدی ' یالسان العین کے افظائیرائی کی پرفیق صعبتوں سے جدا ہو جا بیں تو ہم اسپنے فر ہنی ساز دسا مان سے تھی درست اور پرشوکت طرنہ کلام سے جو وہ مہوجا ہیں سے بیلی ہو ہی خرود ہی مواند کی در سے اور بات کے کی فاط سے بہیں اپنا کچھ نہ کچھ ہو جھ ملکا کرنا اور کچھ قرباتی کرنا ناگزیر سے ۔ اور اس کے سکن یہ تی مواند ہی در ہی تر بان سے متعلق مسلمان ن درکال کی در سے اور در سے اور اس کے سکان سے اور در ہوتی ہے۔ تر بان سے متعلق مسلمان ن درہوتی ہے۔ سو ائے آئی چند زیا دہ اہم اور آئار کئی شہروں وہ وہ زیان ہی در بیست و ترسلانوں کی مادری زیادہ سے ۔

 کہ ان تعلیم کا ہوں سے ہومونوی تکلتے ہیں وہ نہایت تنگ ول اور متصب ہوتے ہیں اور قوم کے لئے کی مقید نہیں ہوتے ۔ ان تقالص کو دور کرنے کے لئے اور عربی کی تصبل کے متعلق ہو حقیقی خوا مشیں ہیں اُسے پورا کرنے کے لئے اور عربی کے ذریعہ سے عسلوم اسلامیہ کی مختلف شاخوں میں ویسس عال کہ نے سے کے لئے یہ فروری سے کر موجو دہ سلاتھلیم کو متحالت نے بہ فروری سے کر موجو دہ سلاتھلیم کو ترمیم کیا جا ہے ۔ ونیوی اور نہیں تعلیم کے متضاد مطالبات کو پورا کرنے کے لئے ڈھساکہ بوئی ہے ، ورائی سے اور انگریزی طور ایک لا زمی زیان کے داخل کردی گئی ہے ۔ فارسی کی تعلیم کم ہوگئی ہے اور انگریزی طور ایک مقایمن کی تعلیم میں میں اصلاح ہوئی ہے ۔ فارسی کی تعلیم کم ہوگئی ہے اور شطق اور دیگیم مقایمن کی تعلیم میں کھی اصلاح ہوئی ہے اور توجیب مقایمن کی تعلیم میں میں اصلاح ہوئی ہے اور تعلیم وحد بیث کی تعلیم کی جا نہ بھی زیادہ توجیب مقایمن کی تعلیم میں کھی اصلاح ہوئی ہے اور تعلیم وحد بیث کی تعلیم کی جا نہ بھی زیادہ توجیب مقایم کا گئی ہے ۔

مشرقی علوم کے مدارس کا یہ ترمیم شدہ نضاب شعب علوم اسلامیہ میں میں اور آر یا یا - اور شورسٹی کی جدید سکیم میں بیر تجویز سب كەسىلانوں كے بير اليي تعليم كابندولست كياجائي جوانى يزى كى يورى تعليم كے عسلاوہ جسسے اتنی لیا قت حال مہوسکے حتنی کرمعمولی گریجو بیٹوں کو ہوتی سبے اور اُس کے ساتھ ہی ان کو اتناظم اور ماصل ہوچا کے کوان کی ندہبی ضروریات پوری ہوسکیں۔ یر ایک وہیع پیانه کی کوشش ہے جوعنقریب پوری ہوگی حبیبا کہ آپ کو میٹیتر بتا چکا ہوں اس مے متعلق مسود ا قا نون المبريل ميسايليوكونس كے سامينے بيش ہو چكاسہے - يه ايك نيا بخريه ہجاور بلاشبہ أسس كا نفع كل سلما "آن مندكو حاسل بيدكا - البتدمير المراح دل مين ايك ويد شيد مع كديد ريضاب محص قنون كا رُورًا ورآياس زمانه بين كوئى تعليم كمل خيال كي جائسكتي سبع تيا وقتيكه نجيد مر كيقليم سائنس کی اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اگرار دو کی بنیا دتعلیم قرار دسینے کے متعلق میری تجریز قبول كرنى جائد اور اگرفی الحال بم الكريزى كى تعليم برصرف اس قدر اصرا ركري جو اس زمانه كي ضرور يارت سكے سلئے باكل بي ناگزير بهو تو موجوده يا رسيت كيھ لمكا بوجائي اور جرقهم كي تعليم كيمسلان فواسش مندمين وه لجي يوري بوجاك كي - نگرميرسداس بان سے کسی سے کی خلط قهمی نه ہونی چا سیئے ۔ میرا یہ خیال منیں ہے کہ عربی اور اس مے ذریعہ سے علوم اسلامیہ کی تعلیم مرتعلیم یا فتہ مسلمان کے سلئے ضروری قرآر دے وی جائے۔ یا برکہ آ کے جل کراس سے کوئی انفع متر تب ہوسکا سے مشل و مسرے شعبہ ہا سے زندگ

کے تعلیم میں مجی تقشیم کا رمکن ہے بقواہ ہم کتنا ہی کیوں مدچا ہیں ہم اسپنے گرد وسپش نیا عرب پیدا نہیں کرسکتے ہے۔

تام دنیا میں تعلیم بچائے ندمہی سکے محض ایک دنیوی تعلیم مجھی چاتی سیے اور سم ندمہب کی متسام فروریات او ری نتیں کر سکتے تا وقتیکہ کھیے قربا تیاں مذکریں جن کے بغیریسی ترقی کن جماعت کو جا رہ منیں سیے۔ بہیں مولویوں اورمفتیوں کی ہزار وں کی تعداد میں ضرورت نہیں سیے بلکہ ہمیں ان کیا یک محد و د تعداو د رگار ہو تنا کہ اس ملک بیس ہا رہے قدیم علوم و فنون کی شعل وشن رہے جب طرح کوزرتی اسپتے متیدروں میں اپنی مقدس آگ کو روشن رکھتے ہیں۔ ہرسلمان کومعلوم رہنا چا سبے کہ اس کے مذہبی فرائض کیا ہیں۔ نیزاسسے ابنے مذہبی ار کان سے واقت ہو نا چاہیئے۔ ہمار ا مدہب اس سے زیا

میں اپنی اسپیج کے اس عصنہ کو کلکہ این پر سطی کیشن کی سفار شاست پر بلالحاط كيرواس باره مين بوركي بين تم تبين كرسكنا-ان سفارشابت بي تخريبيه كمياتاعده ترقي أور تخركص مشرقي علوم مير عمل مين لانا إيك نهابية

قدرتی ا ور هرو ری فرالصُ میں سے مشرقی یو نیوسٹی کی ہی بیکن یہ قوس اب تک اطینان طریقیت آنجام نتیں دیا گیا کچھ تواس و جہستے کہاپ تک یو نیورسٹی نے کام کا خاص منشارمغر يقليم ميں ترقی دینا رہا اور کھيواس و جيست کماس طريقه کا بيمقصدر يا کمپونمورسٹي [وياسبم كالجون مين تغليم مغر بي طريقه بريثيا بي طورست بهويُراست دليسي طريقة رِتعليم لول دلعيني سنسكرت سكي مدرسو یں) اور کمسلامی مرارس کے طرز بردی جا و سے سنسکرت اور اسلامی مارس کی تاریخ اوراً سطح تعلقات مغربيط بقرئ تعليم كے ساتھ تمايت بيجيده اوروشوار إمور بي جن كي پورئ تتي اب ١٧ میں و رح سے - الغرض ما أرس مسكرت اور اسلامي مارس ميں بيشير محق دسي طريقير برتعليم دي جاتي سبع- يوتنورسشي اور اس كے كالبحر س كى جانب سے جو كوشش مغربي طريقة بريغليم دسينے كى المحي وہ غير تابل اطبینا ن تابت ہوئی ایک نماست ما دی ترقی گزشته چیندسالوں میں ان مضامین کی اعلیٰ شاعر ل میں خاص کرستسکرت اور قدیم مہند دستیانی تاریخ میں ہوئی نیکن کالیوں کی کارر وائی اوتغلیج حوکثیر طلباكودى كئي مېنو زقابل اطمينان ندموسكى "

با این بمر با وجود گونشط کی اکبید کے مکا نے کے زمانہ سے اگر جددلین زبان کوئرتی اور سنجيد التليم كي الهميت يمر ته و رديا كياليكن ما دري زيان كي تعليم يمريحية توجة مدارس اور كالجول اور

يو نيورستى مين تا بهو تى يا

ر دلیسی علوم برطلیاد کو بوری توجه دلائی گئی جس کے نتائج نوش گواریز ہوئے۔ طلیا ہیں دہائی ترقی پر جوسکی۔ ہو ارسی توجہ دلائی گئی جس کے نتائج نوش گواریز ہوئے۔ طلیا ہیں دہائی ترقی بنر جوسکی۔ ہما رہے نز دیا۔ بیرضروری بیج "

" (الف ) محض مشرقی اور دلیتی علیم سنسکرت کالج اور مدارس اسلامیدیس دی چا وسے۔ لیکن باککل پُر اسٹ طریقه پر شبو تو پوئیورسٹی براہ راست اس تعلیم میں کچھے مدا فلنت کرہے وہ مالکل چُد اگا مة طریقیہ مردی بیا وسے ؟

" رئیسی مشرقی علوم اوردلسی زبان کی ترقی میں یا قاعدہ طرافیہ سے موجودہ حالت سے زیادہ کوشش کی جا وسے اوراس تفصد کی کمیسل کی غرض سے یونیورسٹی کے طلبا رسنسکوت کا بھے کے مشہور پیڈلوں اوراسلامی مدرسوں کے اعلی مولوی کے نزدیک بیجیے جا ویس کی چیا ت کک وہ ان کی تعلیمی الما وکرسٹے ہوں ان کو امدا در دیں کچھ انتظام اس کئے خروری سے جیس کے ذریعہ سے مشرقی علوم کی تعلیم کا بن اگر جبر وہ علمی در میں کہ ناان میں کچھ ما خلت ہوگی ان کی پونیورسٹیوں سے تعلقات علوم کی تعلیم کا بن اور سے تعلقات خام کا منظام کمن علیم کے جا ویں - نیز لو نیورسٹیوں میں مشرقی تعلیم حال کے طریقہ بر دی جا و سے - اس قسم کا انتظام کمن علیم کے جا رہے کہ جا ویں - نیز لو نیورسٹیوں میں مشرق کی اور سے کہ جا میں کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا میں بات سے حال کے خرید کی سے میں اس بیت سے میں اس بیت سے ایمان داری اور سیائی سے عرض کر تا ہوں کہ جو میری دا سے میں مناسب سے - لیکن آب سے ایمان داری اور سیائی سے عرض کر تا ہوں کہ جو میری دا سے میں مناسب سے - لیکن آب سے - لیکن آب سے ایمان داری اور سیائی سے عرض کر تا ہوں کہ جو میری دا سے میں مناسب سے - لیکن آب سے - لیکن آب سے ایمان داری اور سیائی سے عرض کر تا ہوں کہ جو میری دا سے میں مناسب سے - لیکن آب سے - لیکن آب سے ایمان داری اور سیائی سے عرض کر تا ہوں کہ جو میری دا سے میں مناسب اور سود متبطر نیقہ قابل اختیا رہے وہ عرض کیا ہے -

کمنشن نے اپنی سُفارشّات کرے نیں قدر تی طور پر اس سُلم پردوسرے پیلوسنے نظر ڈالی ہو۔ لیکن پر عرض کرسنے کی جرات کر امہوں کہ کمنیشن سے اس معاملہ پر بعالماد نظر ڈالی سبے اور اس کی سفارتیا حقیقاً الیسی ٹواسش کی نیا پر ہم ہم سے جموعی طور ہر اس ملک سے لوگوں کا فائدہ ہو۔

العلم المسلم ال

قبل اس کے کہ اس مقصد کی تکمیل ہولیکن یہ دشوا ریاں تعلیم نسواں میں ماکن تمیں ہیں -نمایت مفرّت رساں غلط فقی سلمانوں میں تعلیم نسوال کے متعلق ہو۔ ہیں اُس کی تر دیر کا قوم کرتا ہوں اوراس کے لئے تیا رہوں کر مندوستان میں کوئی قوم الیبی نہ تھی جو اینی لڑکیوں کی تعلیم کے لئے آمادہ اوراس کی جویاں نہ ہو، لیکن الیں تعلیم مکا نوں پر دی جاتی ہتی۔ آپ کوشکل سے کوئی محرز مسلان خاندان الیباسلے گاہیں ہیں الم کیوں کو ابتدا سے قرآن پاک کی تعلیم اور اُرد و کی سل نہی کتابیں نہ برطائی جاتی ہوں۔ اب ہو کچے ہیں ضرورت ہو وہ یہ ہے کہ جو المحکیوں کو تعلیم پانچ صدیوں سے کتابیں نہ برطائی جاتی ہو در اس ہوں ہور سے معیار میں ترتی کی جائے۔ وہ اس وہ دیا ہے مطابق جا سینے کہ وہ تعلیم کیا ہیں تری کھوں سے آسانی سے ساتھ ان کو تعلیم دیں جدت ماس کرسکیں ہیں مرف یہ چا ہے کہ حوال کے طریقوں سے آسانی سے ساتھ ان کو تعلیم دیں جدت ماس کرسکیں ہیں مرف یہ جا سینے کہ جال کے طریقوں سے آسانی سے ساتھ ان کو تعلیم دیں فوم سے ایرچی تی فوم سے ایس اس اس کا مرات کی جائے کہ برشش آبٹریا ہیں عور توں اور مردوں کی مرود دیں کے مساوی بنا باچا یا اخیس اس امر کا خیال نہ رہا امرار کیا کہ برشش آبٹریا میں عور توں اور مردوں کی مرود سے مدارس سے مدارس سے طور پر دی جا ہے۔ سرادر میں اور کیاں میں برنیوں سے مدارس سے مدارس سے مدارس سے مدارس میں برخوں میں یو نہوں سے مدارس سے مدارس سے مدارس سے مدارس کے مدارس میں برخوں میں یو نہوں سے مدارس سے مدارس سے مدارس سے مدارس سے مدارس سے مدارس سے مدار سے مدار سے مدارس میں برخوں میں یو نہوں سے مدارس سے مدارس سے مدارس سے مدارس سے مدار سے مدارس میں برخوں میں یو نہوں سے مدارس سے مدارس سے مدارس سے مدارس سے مدارس سے مدار سے

یر دہ کے موید وں کواس طور پر پر خیال ہوا کہ بہتے رہا ہدہ کے دور کہتے کی غرض سے اور اس وہرسے مام طور پر ایک اشتیاہ پدا ہوگیا۔ اس شک کو دور کرتا ہا سے اور اس وہرسے مام طور پر ایک ایشتیاہ پدا ہوگیا۔ اس شک کو دور کرتا ہا سے اور اپ لائیوں کی تعلیم کا ایک ایما طرفیز کھا یا و ہے ہو موجودہ پر اسے خیال سے بہت کم خلات ہوا ور آپ و کھیں گے کہ بہت تریادہ مسلمان لڑکیاں تریعام بھیا بادیگر اقوام کے ہوں گی۔ مدر سے لڑکیوں سے کھیں گے کہ بہت دور سے جب ہماں کو اہشات سے کہیں تریادہ ترقی ہوگی۔ ہندوستان ہیں ابھی وہ و قت بہت دور سے جب ہماری خواہ شات سے کہیں تریادہ ترقی ہوگی۔ ہندوستان ہیں ابھی وہ و قت بہت دور سے جب ہماری کی جو نیا ہے اکثر سفامات ہیں مردوں کا حصد جائز طور رہی جو ماج کی اور آئی ہیں مردوں سے مقابلہ کریں گی جو دنیا ہے اکثر سفامات ہیں مردوں کا حصد جائز طور رہی ہو اور روشن خیال مائیں اور سبیاں بناتا و رعدہ اور روشن خیال مائیں اور سبیاں بناتا و عبد اور وضن خیال مائیں اور سبیاں بناتا مسخت اور وضن خیال مائیں اور سبیاں بناتا و معدہ اور دوشن خیال مائیں اور سبیاں بناتا و معدہ اور دوشن خیال مائیں اور مور توں کو سبیاں بناتا و دور کی ہیں۔ یہ ایک عدہ تباد لہ جائیں سبی ہی سندت اور کو کی نہیں کہ مسکتا کہ مردخود غرض ہیں کوئی شخص اس ختی مرد پر الزام تہیں ہے سکتا بہت ہیں۔ وہ دور کی کھیں اس کوئی نہیں کہ دور کی کھیں اس کوئی کہتا ہے بود گھر کی اس کے بود گھر کی اس کے بود گھر کی اس کے بود گھر کی اس کی بود کی کھر سے اس کوئی ترین کہ بیات ہیں اور دور اپنی بیوی سبی یہ تو قوا کو کہ کے کہ دور گھر سے اس کو دور آرام

پیونچاسکتی سے ۔ پینچائے گراس کے ساتھ پہلی ضروری سے کہ بہت زیا دہ فرق مردعورت کی تعلیم میں نہ ہو۔ ہر ملک میں مردوں کی تعلیم عور توں سے بہت زیادہ سے عور توں کی موجود د تعلیم سے سو گئی زیا دہ تعلیم اور دماغی ترقی ہوتی قبل اس سے کہ وہ مردوں پرسیقت بے جائی ملیکن الیسالحصول اُن کے واسلے د شوار نہیں، لیکن د شواری جو کھے سے وہ ہماری ہی پیدا کی ہوئی ہو۔

انگریزی پڑسفے پرا صرار ہماری مستو رات کی جا نب سے نا قصر العقل ہو۔ یہ ان مردوں کی علط فہمی کی بنا، پرسپے چنھوں سے خاص مغربی تعلیم حاصل کی سبے اور جن کا خیال سبے کرعور تیں ان کی معاون اور ہم پڑتعلیم ہیں ہوں اور یالکل اُسی قسم کی تعلیم حاصل کر پر جنبی انھوں سے حصل کی سے ۔

مهیں اس کوفرا موش نہیں کرنا چا ہے کہ محض مثل غیرتعلیم یا فتہ مرد وں کے مذاتعور کی جئیں بلکہ اس کا استثقالی ہوسکتی ہیں۔ میں انگریزی کو یا لکا علیٰ دعور توں کے تقلیمی پر وگرام دبخویر ) سے کم از کم ایتدائی زمانہ کے ماہین رکھوں گا۔ ہڑسلمان لڑکی کوتعلیم اُرد و ہیں سائنس اور ا دب کی دی چائے اور اس طریقہ سے اُس پرسسے یا رنمایت کم مہوچا و سے گا اور لقریبیًا لضف زما مددی چائے اور اس طروقہ بیٹی اس پرسسے یا رنمایت کم مہوچا و سے گا اور لقریبیًا لفون رقعلیم اس بیٹ شل مرد وں کے وہ قوت علمی حاصل کرسکیں گی۔ ایسا کہ سے معام طور پرشیلا اور اس ہر دل عزیزی میں اور زیادہ ترقی ہوگی اگر ہم ندمہی تعلیم الحبی اس تعلیم الحبی استعلیم الحبی اس تعلیم الحبی اس تعلیم الحبی اس تعلیم الحبی استعلیم الحبی الور نویا دہ ترقی ہوگی اگر می قدار دیں گے۔

علاده اُن فوائد کے جن کا ابھی ہیں ہے تذکرہ کیا ہوا سطریق کے استعال سے وہ خطرہ جس کا اندیشہ سے رفع ہو جا و سے گا۔ ہیں ہے ایسے ہند وسانی خاندان دیکھے ہیں جن ہیں لوگ انگلستان سے تعلیم عال کر کروائیں آئے ہیں اور اپنی سبیوں اور بچوں سے اُن کا اصرار ہے انگلستان سے تعلیم عال کر کروائیں آئے ہیں اور اپنی سبیوں اور بچوں اُر و دمشل پور بین صاحب کہ گھر بچھی انگر نری میں بات جیت کریں اور خود اُن سے لوٹی بچوٹی اُر و دمشل پور بین صاحب بدل کرخمش ہوتے ہیں بیعی قومی تقوق کے نقصان کا مراستہ ہو اور سیمے الفاظ نہیں ملاح جن کے درایعہ سے بیں اس خیال کی جس سے بیمل طهور نپر بیر ہوتا ہی ذرمت کروں -اگر ہماری دلیبی کے درایعہ سے بیں اس خیال کی جس سے بیمل طهور نپر بیر ہوتا ہی ذرمت کروں -اگر ہماری دلیبی زبان کا اوپ ناکا فی ہے یا اس میں الفاظ کم ہیں جو بالآ ہز میں کے اس میں اپنی زبان کو ترتی دنیا جا ہے۔

میری رائے میں اگرکسی سلما تعلیم یا فقش صحف کو د شواری اینے افلار خیالات میں ارد وہیں پیدا ہو تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آس زیان میں اتنی نؤت نہیں کہ اُس کے ذریعہ سے

ہم کو آئیک دلیے ملے اوپ تیار کوسٹ کا خیال سے اور اس مکشا و کے درا کرنے کے واسط ہم کو تام کوششیں اس بار ہ کیں کرتا جا مہیں اسی سال میں میکا نے سے اپنی مشہور تتج بزمیں لکھا ہج کہ تہم کو نما میت کوشش ایک اسے گروہ کے بنائے میں کر ناچا سئے جو ترجمہ کرنے والے ہمارے اور ان لاکھوں لوگوں کے درمیان مہوں جن مرسم حکومت کرتے ہیں اس گروہ کے متعلق ولیسی زبان کو ترقی دینا ہم قرار دیں سے بہنیا میں کہ صطلاحات سائنس مغربی ناموں سے بہنیا میں کہ بتریج ان کے ذریعہ سے علم کثیر تعداد آبادی کو حال ہوسے۔

۳۷۰ مرچارلس ٹری دی لیان سے اپنی کیا ب ایجولین ان انٹیا د تعلیم نبری ہیں لکھاہے۔ ہارا خاص منتا دایک اسپے طبقہ کے لوگوں کو تیا رکر تا سے بولورپ کے علم کوایشیا سے لوگوں کو اپنی زبان ہیں کھائیں ان خیالات کا اُتھا رکھ شناء کی بڑی مراسلت ہیں اس طور بر کیا گیا ہے کہ انگریزی زبان ہماں خرورت ہو سکھائی جا و سے بیوں کہ سکھائی جا و سے بیوں کہ سکھائی جا و سے بیوں کہ اسپیت دلیوں آب تو ہی ہوتا ہوں کے دلیمی اوب میں رفتہ رفتہ ترجمہ لور بین کتابوں کے اسپیت دلیوں آف اور ہوجا ئیس سکے۔ اس طور برمغربی سلوم یا مضایوں اضافہ ہوجا ئیس کے۔ اس طور برمغربی سلوم یہ مقاید اور قد ہرط بھر ہے۔ اس طور برمغربی سلوم در فرتہ ہرط بھر ہے۔

بچونرتغلیم (متعلق محقہ مدارس وغیرہ) میں یہ قرار دینا چاہیے کہ انگلو ورنیکولم د انگریزی کہیں) کا بجوں میں دلیسی د بان تو جہ کے ساتھ سکھائی جا وسے اور مثر تی کا بجوں میں انگریزی اور دلیسی زبانوں کی تعلیم کا نی طور بردی جا وسے تاکہ ہرزبان کی تعلیم سے پور افائدہ پنجے سکے۔ اور مغربی علم مرشخص کو عاصل ہو سسکے اور بہی قاص تشار تعلیم کا ہند و مثان میں ہے۔ ان تحربرات سے ہوالہ کے بعد یو نیورسٹی کمیشن سے کھا ہے۔

کہ پالیسی ہو مندرجہ پالائخ برات میں ظاہری گئی۔ ہے اُس کی شرائط یا لکل مہم ہیں اس پالیسی کے خدیعہ سے ہند وستان میں مغربی ومشرقی تہذیب کا دوستا نہ الحاق ہوتا چاسہئے۔ یتعجب کی بات سے کہ با وجہ داس کے کہ کو رٹ آف ڈائر کٹرس سے فیاصا نہ پالیسی اولوالعزمی سے فیا ہر کردی لیکن دلیسی زیانوں کے حقوق کا مناسب لحاظ کریا گیا۔ در اصل کلکتہ یو بنورسٹی میں تیتی خیر کوشٹیس صال میں لدی دلیا قوں کی ترقی تعلیم کے متعلق کی گئیں آن زبانوں سے وعاوی کا لحاظ کیا گیا جو ایک بادل تا تواستہ رضا مندی کی صاحبہ ا

ا بندائی تعلیم از کو را ام سائل کے ذکر کے بعد دنعنی ہما را معیا تعلیم الرکو ں اور الرکیوں کا ہیں است کی است کی مسئلہ کا ذکر کرتا ہوں اگر جہا پ کو مردم شما ری کے اعد ا سے طاہر ہوگا کہ عام تناسب تعلیم کا ہندوستان ہیں ہ، ۵ فی صدی ہے اور تناسب سلما توں کا ۸ وس فی صدی ہوتا ہے ۔ ان اعدا دستے ہماری سیتی بلی ظود گیرا قوام کے ظاہر ہوتی ہے ۔

ہونا چاہئے اور اس کے خلاف کوشش کرنامیر سے نز دیک بیکا رہے۔ بھاں کہیں بہت زیادہ تعدا دیدرسہ جانے اور اس کے خلاف کوشش کرنامیر سے ہم اصرا دکرسکتے ہیں کہ قرآن شریعی کی تعلیم ہمی شامل کی جا دسے - بیں بیٹال ہشرقی نبال شامل کی جا دسے - بیں بیٹال ہشرقی نبال اور ہند دستان سے دیگر حصص میں ایساعل مرآ مدسبے - بچریہ سے معلوم ہوتا سے کہ قرآن مرت کی تعلیم سے لوگوں کو بہت رغبت ہوگی اور ان ابتدائی مدارس ہیں بہت زیا دہ تعدا دیں سلمان کے دائنا ہو جا ور سے دائنا ہو جا ور سے دائنا ہو جا ور سے کہ قرآن مرسلمان کے دائنا ہو جا ور سے ۔

ابتدائى تعليم كح مسئله مح سلسله مي خروري بوكرمفت جبريه العليم ك معامله ير عوركما حاسك - ايك امزطا برسب كه ابتدا في عليم بیریه نبیں قرار دی جاسکتی جیب تک اس کومفت نه قرار دیاجا دے - بهماں تک مجھے یا دسہے<sup>ا</sup> جرينغلم كامسًله ٨ سال قيل اس نهايت لائق ا ورروشن خيال مندوستاني مربع أنها يا عقاجن كى دوستى كا فخرم محصے حاصل تمالعنى ممشر كو كھلے - اس وقت ہم دونو ب ممبرمبر كليميليديوكونسل كے ستھے مسطر گو تحفلے کی تجویز کم ایتدائی تعلیم حفت ا ورجر پر کردی جا وسے اُس سے برت اختلاف کیا كَيَا اور مجهد افسدس سبع كرا خلافي عاتب مين لهي لها- اس وقت بيرتجو بزخارج كردى كئي- بيسوال جوز بریحیث ہے آل انڈیا محمدن ایجکیٹنل کا نفرنس بر<del>ا اقام</del>ی بین ناگیو رمیں ہوا اور محصے افسو*س ہ*ج كرويا ب ي اسيخافتلات برين قايم ريا - زمانة تيديل موتا بحواد راسي طرح ميرب غيالات مي بل كُنَّے مِين مِهِمَا مِون كرابتدائى تعليميئى رِيْرِ پُرلسى مِين عدو دميونسپل ميں جبريه كر دى گئى- بُكال ب بينى كى بيروى كى منى اوراب بهاركى برأ ونشل الشي منهوث بك من تبكال ببالمرى اليوسين الميك مواواع ويرح سبي جس مح بموحب أوكل كارتمنت كوميسيلي كي حالت اورآ مدن برعور كرك مے بعدا فتیا رہے کہ کشران کو ہدایت کریں کہ ان بچوں کے واسطے بن کی عمر اسال سے کم اور ۱۱ سال سنے زائد منہ ہو مرسہ اور علم اور دیگیرسا ما ن کا انتظام کریں اور بعد منظوری اوکل گوزشط السيسے بحول كوما ضرى لا زمى كردمى جا كے جمال كدا بتدائى تعليكسى ميونسلى ميں جبر بديا لا زمى كردى كُنى بِينْ لَوْ كُونُى ولى بِينِي كا اكريغير معقول وجه مع بحيكو مدرسه نه تيكيم كا توانس بريانخ روبي يجرمان موكا اس المركا انتظام كيا كياست كمرزائي مريث ن كن طريق ست مندي جا وي - في يوري اميد بحد كهاس قسم كا قانون منية وسلان ك و وسرك مقتول مي جاري موكا - اوراسيخ مسلمان بعائيون كونها بيت منظيوطي سع مشوره ديما بول كه اس باره بين حارج منه مون- به ايك ليسنديده دليل ال امر میں اختلاف کرنے والوں کی جانب سے ہے کہ ہندوشان ایک ندراعتی طاک ہم اور جرب الله منواندہ ہوجائے گا اور ہل کو حیو ڈکر قلم ہا گئیں منواندہ ہوجائے دہ ، نی صدی ہے جیب تعدادیں کے افرونی ہوجائے کا دہ ، نی صدی ہے جیب تعدادیں افرونی ہوجائے دہ افرونی ہوجائے دی اور کا ریگروں کے لراسکہ اینا افرونی ہوجائے دیا گئی ہوجائی کے اکا مقال میں کے اگر کھی خواندہ ہوجائی سے اور کھیے حساب بھی سکے لیس سے ہیں اس میں اس میں اور میں اور اور کی میں اور اور کی استمار کی استمار کا افران کی استمار کا افران کی مقیدا مرکا افران کے بایت ابھی اس قدر کہا گیا سے کہ میں اس یا رہ میں اور کسی مفیدا مرکا اضافہ نہ کر سکوں گئی۔

اعلی تعلیم میں اعلی تعلیم مصل کرنے میں ہم نمایت مضرت رسان حالت میں ہیں۔ تیسی اعلی تعلیم میں فیسی اعلی تعلیم میں اعلی اعداد سے طاہر ہوگا کیس قدر مسلمان فی صدی بلیافالی

| مخلفله   | 51911    | <u> </u> | ·                     |
|----------|----------|----------|-----------------------|
| 1 - 3 pt | 1 - 3 14 | A 5 1    | كالجثعليم بونبورسشي   |
| 1.5.     | 1 - 3 -  | 434      | كالبح تعليم ميثيه جات |
| 143 4    | 95.      | 145.     | سكنده رئي مدارس       |
| 105 4    | 145 .    | 145 1    | مژل و رئیکیپولر       |
| 4010     | 443.6    | 442 1    | السيشيل سكول          |

اس معاملہ کے متعلّق مجھے زائد تحریر کرنے کی خرورت نہیں کیوں کہ کا فی طور پرا ترسیب ل مشر اسدعلی فاں نے اپنی پرکسٹیرنشیل اسپیج میں اس کا نذکرہ کیا ہے۔

کے روبر وجن کے تعلق اس زمانہ میں تعلیم کا کام کھا موجو دکھا اور مجھے یا دہے کہ نمایت ہمدر دانہ خیال سے انھوں سے اس معاملہ میر توجہ کی تھی کچھا ختل قات بید اہمو سے - مگر میں ان کو الیسا اہم نمیں سمجھا کہ جن کی بنا پر یونیور سٹی سے خیال کا یا کھل التو ا درست سمجھا جا و سے - ہمیں اُن اختیار اور حقوق پر قناعت کرتا چا ہے ہمیں جو ہمند ویونیور سٹی کوعطا ہوئے ہیں ۔ مرف اس قدر تبدیلیاں کونیا جا امرین ہو جا رہے موجودہ فروریا ت کے مناسب ہوں - ہیں امید کرتا ہموں کہ آپ میں سے ہم ایک جمال تک مکن ہواس امریز رور فی کے جلد یونیور سٹی گائی ہموجائے ۔

محدن يونيورسٹى ميں موبورد وطريقيہ اعلى تعليم سے تبديل گرسے كاموقعہ ماصل ہو كاكراني خاص قومى خرورت كے لحاظ سے اس كريا اوراس طور براعلى تعليم قوم ميں زيا دہ رائج بہوكگى ما يوسى كى حالت ميں دل مردہ جو جا تاہے اور بيت كم مسلما نان بہتد وسسان ميں اسسے موں سكے جو اس قوقف كو جو يونيورسٹى قائم ہونے بيں مو تاليت ركرتے ہوں۔

مالت فیلم سنده متعاق می است می این می این این ایم می ایر کے متعاق جو آب ما می کی ایت منجا نب گو زنمنظ عمل می این گئی ہیں مبارکیا و دیتا ہوں - تمام اسم سوالات آپ کی تعلیم کے متعلق پورسے طور برآپ کی قائم مقام ممیٹی کی چائیں سے بیتی کے سطح میں جس میں آپ کے متا ہم برشر یک سے سفارشات ہوگی کئی تھیں دو مدات ذیل میں تقسم ہیں -

(۱) برائمری ایجوکیش دا بتدائی تعلیم) (۲) سکنڈری ایجوکیشن د ثانوی تعلیم) (۱۷) صنعت وفنون کی تعلیم (۱۷) متعسلیم نسوال (۵) متفسیری

بذربعد درولیوشن مورخ ۱۲ یو لائی شاهای گورخمنط پرینی سنج کمیشی سفار شات چند استنیات اور محفظ افتیا رات سے سات اول آرات مندرجه بالای بایت ننظور کرلیس صنعتی اور تتلیم نسوال کے متعلق گورخمنط کامنشانتیں کہ ان مسائل کو یا لکل اسلامی نظرسے بخویز کرے - تاہم میر تنصل اس بات کو پہند کرے کا کم گورخمنظ بمعنی سے اس معاط پر السبی توجہ کی سہے - آپ لوگوں کو استفادی اس صوید میں کثیر تعداد ہوسے کا ہے اور کوئی مشتر کہ استدعاج آپ کی جانب سے ہوگی لازمی ہو کہ اس صوید میں کثیر تعداد ہوسے کا ہے اور کوئی مشتر کہ استدعاج آپ کی جانب سے ہوگی لازمی ہو کہ استدعاج آپ کی جانب سے ہوگی لازمی ہو کہ استدعاج آپ کی جانب سے ہوگی لازمی ہو کہ اس صوید میں کثیر تعداد ہو ہے۔

کائس پر مناسب توجه کی جا وسے - بیجھے اگرچہ اس امر کی خرورت تہیں کہ ہیں اس معاملہ کی نشریجات کا تذکرہ کر دں ۔کیوں کہ اس یارہ میں آپ خودمجہ سے زاید واقفیت رکھتے ہیں۔ تام وا تعات شدھ میں مسلمانوں کی تعلیم سے مفصل طور پر آئر ہیل برطر بحر گری کی ابتدائی تقریبے ہی ہیں۔ دیج ہیں۔

تضرات بین آپ کو یاد دل تا بول کر منه دوستان بین میس سے پیلے عرب فاتح نے آپ ہی کی زمین بین قدم دکھا تھا۔ اس اپنی پوران ظمیت کو قائم رکھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ میں سے اکثر سرچان جیکسن کے نام سے واقعت ہوں گئے وہ نما بیت دوست مسلما نوں کے اور فاص کر سندھ کے لوگوں کے سقے رقیعے توب یا د ہو کرجید بیری گفتگو ہو کی تھی اُسی د قت سے مجھے آپ کے صوت سے دل جی بیدیا ہوئی ۔ اکھول سے کہا تھا کہ بین شدھ کے سلما نون کوپ ندگر تا ہوں وہ نما بیت بیادرا ورا سینے اور دو مرول کے فرائض سیمھے ہیں ان کا طرز معاشرت لپندیدہ ہوتا ہو۔ ایک سند بیاد را ورد و مرول کے فرائض سیمھے ہیں ان کا طرز معاشرت بوب وہ بیٹے کو اس سے زیادہ خوت ملامت ضروری نمیں بھی حیا حیب وہ بیٹے سے کہتا ہو کا کر شرے کے ادب ہو۔

سے بوجہ کی گئی ہے جو سے ایک سے دیلنے کا دعالیا جا ماہیے وہ دو مسرے سے بی جا بی ہے۔ میری رائ میں مضبوط طریقہ سے عذر داری سلمان اس مسودہ قانون کی دفعات کی یا بتہ کریں اور میر ایک ایسامعاملہ ہے جس میں ہے چائز طور برتوجہ کرسکتے ہیں

حضرات تعليم كي مضمون ريكفن و گفتاً و گهاسكتى سب مگريي هجمتا بهول كه آپ كي مبرى هي كمچه انتها بهونا بياسبئة ا ورسيم في نيال به كه ميرى مانب سي آپ كي زا ند فراحمت مناسب منهوگ.

شب بيايان رسيدقصة وراز

نہ مانہ کی رفتا ربدل رہی ہی ۔ اضطراب میں اور منت مشرق مادی مغرب سے مقابل کی تیا ہی کرر ہا ہے اور اس کامقصد ہے کہ مغرب سے ساوات بیٹید و تجارت و حرفت کے میدانوں بین ظاہر کررے اس مقابلہ کے واسطے کھی اس سے بہتر موقعہ ہاتھ میں انیس اسکتا۔ کوئی چیز سوائے جدید تعلیم کرے اس مقابلہ کے واسطے کھی اس سے بہتر موقعہ ہاتھ میں انیس اسکتا۔ کوئی چیز سوائے جدید تعلیم کرے اس مقابلہ کے واسطے کھی اس سے بہتر موقعہ ہاتھ میں انیس اسکتا۔ کوئی چیز سوائے جدید تعلیم

ا مراسلی ترتی کے راستہ بی المبین بیونچاسکتی- ہم سے بست کچونفقدان بست سیجا ورکم کام کر سے اٹھایا۔ یہ بیکا رسبے کہ ہم اپنا وقت گزشتہ شوکت کو یا دکرکرضا کع کریں نہ ہمیں شقل طور پر ما یوسانہ نظر ڈالتی چاہے۔ موجودہ وقیت میں کام کئے جاؤا وراس پر محروسہ رکھوکہ جارا خدا سے تعاملے ہماری وست گیری کرے گا۔ بی تعلیم ایک بڑے انگریزشاعرا و رایک بڑے پڑاسے ایرانی شاعر

ننیست زیم مره خرو ز دم رفست، ها<u>صلی</u> عال وقت را نگر آدم رفست، ننگری

هم سب كوايك دل بونا چاسيخ اورايك بنوالبش سنه اسپيغ مقصد سكے واستطے قدم برطها نا ي - بيئ اور گزشته اور آئنده مے حالات پر تظرر کھنا چاہیئے۔ اگر ہماری دشوا ریاں اس طور بر " إ ده بهديا وين تومم كواتهين اس طرح مغلوب كرناجا سبئة بييس ايك اسپارش ال عل كرتي ہي یعتی شایت استقلال او رستعدی اور تدبیر کو کام میں لانا چاہے۔ وست از طلب ندارم تا کام من برا ید

ياتن رسسديجانان يا جان زتن برآيد

آپ کی کوشش میں میری خالص دعائیں شامل ہوں گی۔ خدا حافظ!!!



خان بهادر سبته ابراهیم هارون جعفر صدر اجلاس سی و چهارم (امراؤتي سنه +۱۹۲ع)

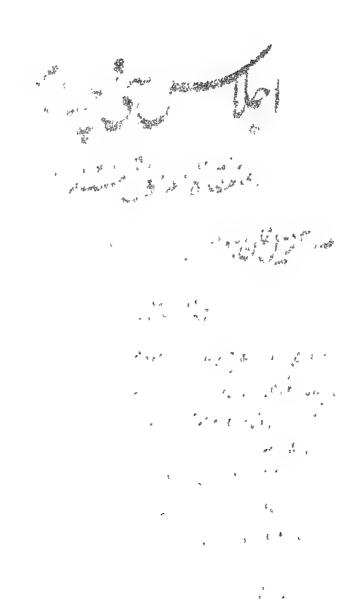



# ا حلات صدر المعقدة المراق من منطقة المراق في منطقة المراق المراق

سمرا براسیم با روائی می مازا در با اثر شهری افراد کی به روبا به با با اسلامید اسکولی در بین با بینی به به افتاری بید است اسلامید اسکولی در بین با با ان کی هم مربوسی کی یا دگار سبته به سمرا برا مهسیم مشروع زماند و بیوانی است المولی در بین با بیسه کی یا دگار سبته به سرا برا مهسیم مشروع زماند و بیوانی سنت المولی مدسی که بیسه سست المولی مدسی که بیسه سست این که بیارت کو بیارت بی سنت این که بیارت کو بیارت بی فرات بین نظری مین با موربا ب که انتقال کے بعد وه خاتی بی بروات ال انتظارت بی بوئے بس سند ان کی بجارت کو فقصان به و بیالیان وه اینی فطری ستندی اور بیت کی بروات ال انتظارت بی علائی انتخارت بی خالیت این این میلا بیان بیارت بیارت بیارت بیارت بی با میان بیارت بیارت بی با میان بیارت بیارت بین از بیان که بیارت بیارت بین از بیان کی مینداد دول میں بیتی کے آتا رہیدا کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی میست اور دلولہ تو می خدمت بیارت بیا

کواپنے صوب میں پھیلا سنے کی کوشش کی ۔ وہ اہمت کارکن ہونے کے ساتھ نہایت بمتنظم واقع ہوئے ہیں۔ اور یہ بہلوان کی ترزی کے برشعبہ میں نما یاں ہے آل انڈیا مسلم ایچوکیشن کا نفرنس اور ندوہ العلما ایک اجلاس پونا میں انسیس کی توجہ سے منتقد ہوئے ۔ بمبئی پر اونشیل ایچوکیشنل کا نفرنس کے در بعیسے آنھوں سنے اپنوموس کی تعلیمی قدمات ایجام دسینے میں پر صداد کام کیا ہے جس کے سالانہ اجلاس ہرسال کامیابی کے ساتھ ہوئے رہی اور کا میابی کے ساتھ ہوئے ایک کی فرنس کے اجلاس سورت ، اور احمد آباد ، پدنا و فیرہ میں پڑی شا اور کا میابی کے ساتھ ایمان کی فرنس کے تجسرے اجلاس منعقد و سورت کے صدر تواب میں الملک ہو تھے ایمان کی کوشش سے شندا کی میں اسلائیں اسلائی کے ایمان کی کوشش سے شندا کی میں اسلائیں اسلائیں کے لیے ایمان کی کوشش سے شندا کی میں اسلائیں اسلائیں کے لیے ویا زمین خان بها در اور ویم فرار دو بیر کا نفرنس نے تعمیر سراکول کے لئے ویا زمین خان بها در اور ویم خطاکی ۔

سرابراہیم گوزنگ بور ڈ املامیہ اسکول بھے مکوٹری پہلے سے تمص سلطاناء سے بعدانتقال نواب نداد و اُسرابیر اُبیم گوزنگ بور ڈ املامیہ اسکول بھے مکوٹری بہلے سے تمص سلطاناء میں وار کی اور کی کا مقدر کی ہور کی اور کی اسکانا میں اور کا انتقادا و تعلیمی ترخیب کی مقیدا غراض کو صوبہ تعلقہ میں فوغ دیا افقا مرا براہیم کی مسلس ہمت اور دل کی کی دھر سے بی مقیدا غراض کو صوبہ تعلقہ میں فوغ دیا افقا مرا براہیم کی مسلس ہمت اور دل کی کی دھر سے بی سے اور دل کی مقیدا عرابی کی مقیدا کو اسلسل ہمت اور دل کی کے دھر سے بی سے اور دل کی دھر سے بی مقیدا کی دھر سے بی کی دھر سے بی مقیدا کی دھر سے بی مقیدا کی دھر سے بی دور سے بی کی دھر سے بی کی دھر سے بی کی دھر سے بی کی دھر سے بی دور سے بی کی دھر سے بی کی دھر سے بی دور سے بی کی دھر سے بی دور سے بی در سے بی دور سے بی دور سے بی در سے بی دور سے بی در سے بی دور سے بی در سے بی در سے ب

مراور میں بھام سورت آل انڈیامسلم ایج کیشش کا نفرش کا سالاند اجلاس جس کامیا بی کی سائٹہ ختم ہوا اس کامیا بی میں بڑا صعبہ سرابرا ہیم کی دلیسی کاشامل تھا۔ انفول سف مدارس آرد و کو صنو ببینی ہیں بجبیلا نے کی خاص کوشش کی ، مسلم بیرتی ورسٹی کے قیام کامسکا جس و تست کو رشف مهند کی ببینی ہیں بجبیلا نے کی خاص کوشش کی ، مسلم بیرتی ورسٹی کے قیام کامسکا جس و تست کو رشف مهند کی سامنے بیش تھا اس مسئلہ کے متعلق تمام و اتعان اور صالات کا باقا عده مطالعہ کرکے اور تیا مو بیرکونسل میں سرموصو و ن نے بہا حدہ کیا اور مسئلہ کورسے غیر معمولی دل جیبی کا اظہار کرکے اپنی عملی مولی کونسل میں سرموصو ت نے بہا حدہ کیا اور مسئلہ کورسے غیر معمولی دل جیبی کا اظہار کرکے اپنی عملی موت کی شاخت میں کیا ہوت دیا ہوت دیا ہوت کی خواطمت میں کیا ہوت کی جونسل آئی اسٹیٹ کی حیثیت سے انہوں نے قومی حقوق کی حفاظت میں کیا ہوت ہیں تی جو ہے

## خطيصدارت

حضرات! ہما ری آل انڈیا ایجکشین کا پدا علاس ایک الیسے باذک وہنگا مرفیز زبانیں متعقد ہور یا ہے۔ مالات اس متعقد ہور یا ہے جب کہ ہارے ملک میں غیر معمولی تغیرات اور انقلایات رونما ہیں۔ مالات اس ورجہ ناخ نسکو اربی اور تید بلیاں اس قدر صلد ملی بین کہ کوئی تہیں کہ سکتا کہ انجام کیا ہوگا۔ ایک طوت تو ریفا رم کی میک مائخت ہن و تسان کے نظام حکومت میں اہم اور اکثر یا شند ممان ملک سکے فیا ہیں امید افرا شد بلیاں ہوئے والی بی جوسال توسیع می صورت اختیار کریں گی۔ لیکن برفلا ان اس کے دو سری طرف ید حالت ہو کہ ہے اطیبانی اور سے میں میں دورا فروں ہوا ور " سور اوج 'ئے دل آویٹر شخیل ہے ۔ نہ میں ایک نئی و نیالاکر کھڑی کہ دو سری طرف ید حالت ہو کہ ہے اطیبانی اور سے بھری ہوئی ہو۔ تھیل کو اس کے سائے ایک نئی و نیالاکر کھڑی کردی ہی ہے۔ جو جو تسکوال میدون سے بھری ہوئی ہو۔ کردی ہی ہے۔ جو جو تسکوال میدون سے بھری ہوئی ہو۔

تعضرا سے اللہ کی حالت کا میختر فاکہ ہو ہیں۔ مع آب کے سامنے بیش کیا ہی آب اس سے سیخرا سے اور نہ آپ اس حیا دی سے خبر شہیں ہیں اور نہ آپ ان وشوا ریوں سے ناوا قف ہیں جو حالات تبدیل ہو جا سے سے ہاری سامیں ہیں ہیں اور نہ آپ ان وشوا اس میں ہیں اور کی اس کی جرات کرسکتا ہوں کہ ان بڑا فسطراب حالات ہیں اور نہ میں آو کہا ہیں ہوسوال کرنے کی جرات کرسکتا ہوں کہ ان بڑا فسطراب حالات ہو اور کی کا آتا ہی سے جمعہ والدی کا آتا ہی ہو والدی کا آتا ہی ہر دامت میں اور این میں اور این کا دور کی ان اور این کا دور کی ان اور این دور کی ہے۔

ا دا کیاسپے لیکن برشمتی سب اگر چر ہیں سے اس خیال کو کسی قدر نکتہ جینی اور السف کے لیمیس میں انسان اور اندوہ ناک اواکیاسپے لیکن برشمتی سب بین خود مجبور بہوں کرسپ سے پہلے اضی مہتم بالثان اور اندوہ ناک واقعات پر اسپنے نا چر نیمالات کا اطهار کروں - کیوں کہ آج جو بنگا مہ ہما رسے گردونیس بریاب کیا چہنیت ایک سلمان اور کرایجینیت ایک بہند وستمانی کے ہم اس سے شم یوشی نہیں کرسکتے - بلکہ برحیونیت ایک مسلمان سکے ہماری مصائب و شکلات برادرانی وطن سے بہت زیادہ ہیں۔

حضرات ایر مقیقت باربا رظام رکی جائی دے کہ ہم سمانا ان مندکی ایک خاص صالت ہوا ور ہما رسے فرانض اور قدم میں وافعلا تی فرقہ داریال پنسبیت برادران وطن کے کمیں تریادہ ہیں۔ان کی ہرفتھ کی قدم ہی اخلاقی اور سیاسی جدہ جدکا ہولائ کا ہم صرف ہند دستان ہواور سرونی دینا سے ان کی قومیت کا کوئی تعلق منیں سیعے۔ اس سلئے دہ اس جدو ددا کرہ سکے اندراطینا ن فاطر کے سکتا ا بني جموعي قوت سے اسپنے طاک وقوم کي خدمت انجام دے سيکتے بيں ليکن بھاري حالت اُن سے مختلف سي الله اللہ اللہ اس مختلف سے - بھا ري وطنيت وقوميت مرف بهندوستان سے ولهيت بنيں ملكه خداكي اس وسيع زين بيجال يمان بها ريد برا دران مست آياد بي ده بهارا وطن سبع م

مسلم بن مهم وطن سبنے سار ایعمال بہما را اسی طرح دنیا کے وہ تمام انسان وجن کو ریشتہ اسلام سے بیوسٹد کردیا ہی۔ بہا رہے بھائی پی اور بها ری تومیت میں داخل میں - مقصدیہ ہے کہ بھا را مدم ب بھاری تومیت ہی کھیراس سے بڑھ کے یہ کہ ہما ری مدمہی روایات میرونی مبتدست والسنتہ ہیں ۔ ا درہما رسے مدہب کا سرحثیم مرزیں جا رہو بهال تام سلمان ابناا يك مقدس ندمبي فرض دجي ١٠ و أكرف سح سنة برسال جاست مبي -ان حالات کا برتقاضا ہے کہ برون ہندے مسل نوں برج کچے گزرتا ہے اس سے سم قدرتی طور برمتا را بوت بي مينانير اس زمامة بين بهي ماري مصيبت كي دامستان بيرون مندسية مو او ن سے ص سنے مصرف ہم کو ملکہ تام مسل ان عالم کومضواب کرر کا سے اس سے میری مرا ومسئد مقافت سع جس نے ما لت کواس ورج نا ڈک با ویا سے ۔ زما کر منگ بیس مسلم ان صبروسكون سكے با تذنبانج كا انتفاد كرستة رسب - ان كوا بك لمحدسك سئة بمي يد بركما في ندمي كديدرب تركى كے ساتھ البيا نامضفا مدرويدا فتيار كروكا -ليكن صلى كانونس كة وقادي اليه آ ٹار عنوس ہونے ملے جس سے مجاطور بریدا ندلیٹہ بیدا ہو گیا کرشا بدتر کی کے ساتھ الضاف اللي كيا جائيكا - النظرات كو محوس كرك ملى أو ف ساخ مرمكن طريق سے صاف صاف اسيے مذب شاكا الل ركورنت سے سامنے كيا اور اخركارستمرط الله ميں ايك ال انديا مسلم کا نفرنس کا اجلاس لکھنؤس منعقد کیا اور آپ کے اس ناچیر خاوم کو صدارت کا اغرا آ عطافر طیا ۔ جس میں شایت پرزورط لیتہ سے اسل می مطالبات کوصفائی سے ظاہر کیا گیا ۔ میں مناسب سمجھنا ہو ل کہ اس کا نفرنس سے خطیہ صدارت میں اُس و تست بیں سنے جو کچھ عرض کیا تفا أس مح معض اقتباسات آب مح سامن اس مو فعدير مين كرول -معترات إس سفوض كيا تفاكه

" تركى جكومت برطانيدك دريبان حنگ " جوهما سن كى خبر ف ملانو ل كوهب ب ميتي اورتكيمت مين قرالديا تفاأس كااندازه حرف ايب مسلم ول بي كرسكا سبي . ہا ری ہندوستان کی زندگی کی تاریخ میں کیمی ایسی مشکش حذیا اے کا وقت نہیں آیا

تفامهم سنذا يك صدي را مكست دولت برطانيه كي دفا داري كو اينا شعار نباليا تفا ہم امن وال ن كى زندگى بسركررسى تھے - اورسىيىتى عقيدىمندوفا دارهايا كركا ربرطانيه كو بميند برطرح كى الداودية في اور دين كو تاررب تقد مم نے گور منٹ ہند کے استحام و تیام ہی میں مرد نیس کی ملکہ ہند وست اس البرحاكر مرتش مقبوضات كي يا ساني من إياخون بهايا- عين - عدن ادرانفانيا میں بھارے کا رہامے قابل تحیین نیال کیے گئے - ہماری اس ایک صدی سے ر اند محکومیت سکے زمان میں ہما رسے مذہبی جذبات اور دینوی مقاد میں استبار سخت تناقض کیمی واقع نمیں ہوا تھا۔ اخکام ندہیب یا س اخوت کی یا دولات شخصہ اور اغراض دینوی و فا داری کے سبق کی لفین کرتے تھے۔ ہماری اس بے مینی کی بڑمنی ہو نی آگ کے روکنے کے لئے مقامات مقدسہ کے احترام کی بایت اعلان کیا گیا ا ورانخا دیوں کے جگی اغراص کی سلس ا در بيط تشريح كى كمى مسلما تول كويقين د لاياكي كريد خبك جيونى أور لي بس تومول كي آرادى كے كے لوى جارہى سبے - ويا برية طامركيا كيا كر برطانيدا دراس كى طرفدار قوم في جرك سمي فارتخا منوا بهنول ميشديد صرب لگانے كے ليك الدارات الله في سبع السسع الك كبرى يا فكومت برستى مقضود النس يمين ما ور كرايا كياكمه بيرجنك كونئ مذهبي بهيلومنين ركهتى اورتنا م اصول عدل والضا عن جير د دسری حیو نی اقوام برمرت کئے جائیں گئے۔ دہ بلشنیص مذہب و ملت آئے۔ ا كى قوم برظلم رواية ركها جائيكا - حتى كم مفنوح ا قوام بريمي تندد اور طلم سے گریز کیا جا نیکا ۔ اور آن کے جا نرحوق کا یاس رکھا جا نیگا "

صحفرات إ ان اعلانات كا جوشر ہوا ا در تزكى كے ساتھ جوغير منصفانه سلوك كيا كيا اوہ خوات الله جوغير منصفانه سلوك كيا كيا دو مقال ده خلا مرجے - بيں سنے اُس دقت بھى عرض كيا تھا جبكہ صلح كا نفر نس سنے تزركى كے متعلق فيصله مبارے مطالبات و عذبات سے خلا من ہوا توہم بہر گر فيصله مبارك الله مي اينى كام الكينى كوست أن او بہدو تعلیم اینی تما م الكينى كوست أن او بہدو تعلیم است جو كچھ اسلام كى خدمت كر سكتے ہيں كريں - اور آج بھى ميں ہيں عرض كرتا ہوں كرا بر بہدا الله مكم تعلق سم كو اپنى آئينى جرد جميد استقال ل سے ساتھ جارى ركھنى جا ہے ۔

# عدم تعاون یا نان کوابریش

حصروت المرس المرائد ا

حصرات إلى ترك بوالات كى ندسى جيشت كے متعلق كچرو س كرنا ميرا منصب بنبس بيعلى كاكام ہے اور وہى بتاسكتے ہيں كه ندب في س حد آك غير مسل افوام سے ترك موالات كى اجازت وى ہے ۔ ليكن بيتم سے جمال تاك ميں بي حقام ہوں البحى تاك ہما رہے علما ہى كسى خوى فرصلا تاك بنيں بيوسيخے ہيں اور وہ اس بارہ ہيں مختلف الرف في بي كه كون جيزيں ترك موالات ميں سلا دميں داخل ہوت ہيں ۔ علاوہ بری طابق علی سكے متعلق عمی اجمی تاک اختلاف ہے ۔ اس تعلیم كانغرنس ہيں اس تو رہ سے تام اجزا سے متعلق تحب كرنا كي موزوں منيں معلوم ہوتا ۔ اس اس ليے ہيں صرف تعلیم كے تمام اجزا كے متعلق تحب كرنا كي موزوں منيں معلوم ہوتا ۔ اس اس ليے ہيں صرف تعلیم كے متعلق عرض كرونگا ۔

اس فریکے سلید میں نوجوان طلبا کو میر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مسرکاری درسگا ہوں کو نیز ان ڈرسگا ہوں کو جو سرکا رسے الی اعانت لیتی ہیں جھوٹر دیں - یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ذربئیا الساکرنا اُن کے لیے صروری ہے ۔ یں اگرچیاس کی ذہبی ختیت کے متعلق کیچہ عرص منبن کرسکتا قاہم سرخص استدر تو محسوس کرلگا کہ دینوی نقطہ نظر سے تعلیم سے اس طرح دفعتاً دشکش ہوجانا ہر تو م کے سیلئے اور یا نحصوص مسلمانوں کے لیے سخت مصرت رسال سے ۔ اور یہی وجہ ہے کہ تا وقائی علمار کاکو فی مستنفیصداس سے متعلق صا در انہو مجھے پہتاہم کرسنے میں تا ال ہے کہ مذہب ہمارے اس نفصان کو جائز رکھا ہے۔ ہمر حال بیمسکداس قابل نہیں کداس کو زیادہ و مدت ایک نظر انداز کر دیا جا پیمنز وری ہے کہ اس کا جلدسے جلد کوئی اطبیان خِش فیصیلہ ہوتا کہ قوم کو کلیبوئی حاصل ہو۔ ترک موالات کے متعلق اس وقت بین مختلف النجیال گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ اس ہم جیا رہے ما کہ علی ہے ۔ دو سرا مذہبی عیتیت سے مسلمانوں کواس ہم تعلیارے مائی ہونے کی ہدایت کرا ہے ۔ ان دو کے علاوہ ایک تبیسرا گروہ بھی ہے جوکسی معتدل و برکار بند ہونے کی ہدایت کرا ہے۔ ان دو کے علاوہ ایک تبیسرا گروہ بھی ہے جوکسی معتدل و درمیانی را بند کی نلاش میں ہے۔ اور اب مک سی صبحے نتیجہ کہ تنہیں ہوتی ہے۔

اس ترکی سے نرجی ہیلوگی بیزایال خصوصیت سے کہ سب سے زیادہ آس تعلیم کی جوعکو مت کے واسطہ سے دی جاتی ہی جوعکو مت کے واسطہ سے دی جاتی ہی جر گاٹے کو نرم ہی فرض بنایا جاتا ہے لیکن اِس کی نرم ہی جینیت کے متحلی بدا مربعی قابل نما فلہ ہے کہ قو عی مرکزی دارا لعلوم علیگڑھ میں جب کہ فانو تا یو نیورسٹی کی تعلیم دینیا ت سے معرا ا در بے لگا کو تھی ہارے دوست اس کے خیالف نمیں ہو سے سال ملکہ اس کے نزوج کے جامی رہ ہے ۔ اور آج جبکہ مسلم یو نبورسٹی املیث نے تعلیم دینیات بیسال طالب علم کے لیے لازمی کروی ہے تو مسلی نوں کو جالیت کی جاتی کہ مسلم یو نبورکسٹی سے دست بھا ہوجا ناجا ہیں ہے۔

 میل نوں کی سیاست مرمب سے کوئی جداگا مذہبے نے انون انھی ہما ری دونوں صرورتوں کی بہا ری دونوں صرورتوں کا کفیل اور ہمارت کے ہر میلوسکے سیئے مشعل ہرا بیت ہے - امذا اس بارہ میں شجیدگی سے بحث کرکے ایسا فیصل جا نہر علی رکا تی طور سے رہنا کی کرسکے - درحقیقت اسی قتم کے با خبر علی رکا

کا م ہے۔

نون نهایت اصرار کے ساتھ میری یہ رسائے ہے کہ صاحب بھیرت علمادی ایک جاعت ہوسائی و خضی انزات سے متا نز تنون شست کر کے ایک ایسایا ضا بطہ فیصیا مسلمانوں کے سامنے بین کر وہ جو خدا اوراس سے دسول سے احکام کے مطابق ہو - علما کی اس کانفرنس میں ہر طبقہ و ہر گروہ سے علماء کا شاق ہونا عروری ہے تاکدان کا فیصلا ایک متحدہ فیصلہ ہوا در کسی طبقہ کو اس سے باور انخواف واعراض کا موقع نہ سلے ۔ بس اس بارہ میں جو کچے دسائے میں دسیکہ اہوں وہ اسی فدر ہی انخواف واعراض کا موقع نہ سلے ۔ بس اس بارہ میں جو کچے دسائے میں دسیکہ اہول وہ اسی فدر ہو اور جب ان کہ میں سنے خور کیا ہے جب کہ علماء کی جاعت کو بطور خود اس کا احساس نہ ہوگا اور حب تاک کہ علماء کی جاعت کو بطور خود اس کا احساس نہ ہوگا اور حب تاک وہ کسی آخری مز بہی فیصلہ سے لیے تیار تبو نظے قوم کا موجود ہوا ختل می دور تبوگا - اور اضطراز ویر بیا نی باتی دائی باتی دائی باتی دور تبوگا ۔ اور اضوات مذہ بی جا مہین کر قوم کو علماء کے سے تیار تبو نظر اس میں جا مہین کر قوم کو علماء کے سے جانے ہیں سے ۔ وہ اس میں کو نقصان بیو نجا کہیں سے ۔

ات عالات بیں بیں لینے کو تنہ ہے۔ گروہ کا ایک آپیز فرد خیال کر کے مقدل و درمیانی راست تا ان عالات بیں بیں لینے کو تنہ ہے۔ اس وقت تک توم کو اپنی رائے نہ دونگا -جب کک کہ علما رکا مقدہ فیصلہ بیرے سامنے موجو دنہ ہو۔ اور میں ایسی عالت بیں وہ تام حقوق جو اہل ملک ابنی گور سے مقلب کر سلتے اور حال کر سکتے ہیں ان کو طلب کرنا اور حال کرنا اپنی قوم کا حق ہے کر ایک جا کونوں ہمت ہوں اور اس کے حاصل کرنا بیرسب جقوق بیر مقدم سمجھ کو اس کے حاصل کرنا بیرسب جقوق بیر مقدم سمجھ کو اس کے حاصل کر نے کی جدو جمہ کہ دو میں ہوں اور اس لیے بیں تخریب عدم جمہ کو فرض اور اس کے جبوڑ سنے کو قومی گناہ قرار دیتا ہوں اور اس لیے بیں تخریب عدم تفاد ن کے ماصل کرنا ہوں کہ داری و افراس کو بیش تفوم کی نا داری کہ کو ایک لیک کے حاصل کرنا چاہیئے ۔

میرسے نز دیک گورنمنٹ کے ساتھ مل کرکا م کرنا ہر دانشمندکا فرض ہے۔البتہ جو لوگ جا و بیجا طرافیۃ بریکام کی رصنا مٹدی اورا شار کہ ایروسکے مانخت کا م کرنا چاہتے ہیں۔ یں ان لوگوں کے بیٹا فرق م کا دوست سمجھتا ہوں نہ گورنمنٹ کا۔اس لیے ہیں بیعوض کرنے برخبور ہوں کہ بیشیاجے واقعا

مسلم خلافت اور رہنگا مرینیا ب کے متعلق بیش آئے وہ عام طور رہے ام ملک اور خصوص المسل نوں کے
لیے تمایت تحییف وہ اور ول دکھانے والے ہیں۔ بیٹک یہ واقعات اس درحرا ندوہ ناک ہیں کہ
اُن کے تصور سے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیئے یہ صحیح ہے کہ جرکھی گذراہے اگر ہم اُس کو جلہ سے
جد بھول جائیں تو یہ نمایت احیا ہوگا۔ لیکن محص تعین فر مہ دار دکا م کے بیدا لفاظ کہ تم گذر شتہ تکلیف
دہ واقعات کو بھولیا کو ہمار سے تسکین قلب کے لیئے کا تی نہیں۔ ملکہ صرور من اس کی ہی کہ زخم خور و
دلول بر مرسم بھی رکھا جائے تا کہ خونج کا ل دخم بڑھتے بڑھیتے ٹاسور نہ بنجائیں۔ ور نہ محض الفاظ کو اُس بر حراصت کا کام کرنے ہیں ک

اگرگورنت اپنی بالیسی میں اس تغیر ہوا ، دہ ہوتو اعتدال بید طبقہ جوگورنمٹ کے ساتھ ملکام کرنا چاہئا ہے۔ گورنمٹ کی اعاشت کر لگا - اور اس کے ہا تقوں کو مضبوط کر گیا - بیں اگرکوئی چنے واقعات مصیبت کو بھاکرسکتی ہے تو دہ بھی ایک چیزہ ہے لہذا گربیا ہے بیر ہدایت کرنے کہ ہم چھنے واقعات کو بھول جائیں اگر بچینی کے اسباب کو دور کرنے کی طون توجیہ کی جائے تو بیزیا دہ مفیدا ور کا دا مر ملک کی مضیبت کو بھاکر دو گیا - اگر بیر خیال کیاجا نے کہ یا بسبی کی اس تبدیلی سے گورنمنٹ کی کمرزوری نابت ہوگی تو بدایک علط خیال ہے - ملکر میں یہ کہتا ہوں کہ شکر یہ واحمان یزیری کے جذبات کی تھیر بندا کو میزیات کو بیز ور دوبایا جائے وہ ایک عود ایک طوف تو ملک کے جذبات کی تھیر بید صلاح دیتے ہیں کہ بیلک سے جذبات کی تھیر مسلاح دیتے ہیں کہ میں کو رہندے کو بیز ور دوبا یا جائے وہ ایک طوف تو ملک کے جذبات کی تھیر کرستے ہیں اور دوسری طوف تو ملک کے جذبات کی تھیر کرستے ہیں اور دوسری طوف تو ملک کے جذبات کی تھیر

### ر گورنمنط کی تیمی اعانت

ر ترك موالات كسكسلىدىي نهايت روروشورسى يەنجت أعما ئى گئى ہے كەكورنىنىڭ جو مالى اعانت تو اسکولوں اور کالبحوں کو دیتی ہے بیمسرو کردیجائے جبٹ طلب بدام سبے کم کبوں دائیں کردیجائے و ا گربه کهاجائے کد چزیخدگور نمنٹ غیرسلم ہواس ملیے ہم کو اُس سے کسی فتم کی اعانت نہ حاصل کر ا جا ہے۔ توبي يه عرض كرونكا كديميك اس ا عانت كي حيثيت كافيصلة وعايا جاسِيُّ كديد ب كس قسم كي دنيا مح كاوماً یں ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک غیرسلم کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتے ہیں اوراس کے معاوضہ یں اس سے روبیہ وصول کرتے ہیں۔ اسی طرح اگرایک عفر مسلم رہا را ترض آنا ہے نواس کا مطالبہ کرنے اوراس کے وصول کرنے ہیں ہم کوتا ل تہیں ہوتا ہی حالت در طقیقت گور نمنے کے مالی دعانت کی سے - بیمکن ہے کدنین اس کوعطیہ یاا نعام سے ما عزد کریں لیکن واقعہ بیت کروہ کاروباری ایک صورت ہے لین گورنسٹ ایک افقاسے خواد ہم سے لیتی ہے اور دوسرے افقاسے والیس کرتی ہے یہ كونى بوسلىدة مرنيس ب كر كورنسك بم سقيم لل وصول كرتى بدوة روبيد بنو تاب جوبم الني محت وكما في سع كورتمنط كوديتي بين إورجب تك موجوده نظام حكومت فائم بيع فواه فواه وبي كم . بسرمال ہی روسیم کواس کے بعد علیمی اعانت کی صورت میں ماتا ہے یا ہما رہے بچوں کی تعلیمی ہو پرصرف ہوتا سے جو کم دبیش بارہ کر در سالا مذہبے میں نمیں خیال کرنا کہ میکونٹی دانتمنڈی ہے کہم اپنے اس واجبی حق سے درت کش ہوجائیں اور جو کشرر قم ہم گورنمنٹ کو دسیتے ہیں وہ واپس نہ لیں۔ حصرات إبراه كرم يبل اس صورت والعليه في توغور كيم كرا ي كي نوم بي تعليم كي تعلق كانتك احماس بيدا بواجه حالت برب كراسى كانفرنس كوغل حيات بوس اورتعليم كي تركي تام ماک میں بھیلا نے بہوئے ( م م ) سال گذر مے میں لیکن اس کوسٹش سے جو تناکج ظا ہر ہوئے ہیں ان کو نقینیا تسلی نجش نہیں کہا جا سکتا ۔ یہ حالت توگویا ہماری بیداری اور ہمار سے احساس کی ستيم - نيكن اس كے ساتھ جب قدر تى مواقع بھى شا ال بهوجائيں تو بہارى نشكل ت اور بھى زيا دە بهوتى ہیں - ان شکات سے میری مرا د فوم کا افاس ہے جو ہمیشداعلی تعلیم سے بیاستراہ تابت ہوا۔ یس پر سین خیال کرنا کدان شکات کولیش نظار کھتے ہوئے ہم بیں سے کوئی شخص اس کے لیے تیار بوگا که عکومت میں اس کا جو داجی حصرہ وہ است وست کش ہوجائے اور فوم سے بھو ل کوجالت کی

مالت میں آزاد پیر نے کے لیے چھوڑ سے - اگر میرا پرخیال غلطہ اور قوم میں فی انحقیقت انفدار حال و تو ل بیلا ہو گیاہے کہ وہ اسینے بل برقو می اسکول دکا لیج قائم کرسکتی ہے تو سم اللہ میں بڑی خوشی ہو اپنی رسلنے والیس لؤنگا اورا بنی قوم کی اس حصلہ مندا نہ کام کا نمایت جوش سے خیر مقدم کر و نگا۔
لیکن بغیر تجرب ومشاہرہ میں بالفعل اس سے قبول کرنے کے لیے تیار میں ہوں کہ ہماری قوم اس تنز کی کی سبے - واقعات اور حالات اس سے شاہد ہیں کہ یہ نیورسٹی اور کا کچ تو در کن رکسی ایک اسکول کو بھی ہماری قوم سنے برون امداد واعائت گور نمنٹ سے کا میابی کے ساتھ چلا کر نمنی کھی ایک میں اور اس کے شاخین اسکول کو بھی ہماری قوم سنے برون امداد واعائت گور نمنٹ کے کا میابی کے ساتھ چلا کر نمنی کھی ایک میں اور اس کے شاخین کو این میں اسکولوں کی گرانٹ بندگی گئی ہے وہ خطرہ کی حالت میں آگئے ہیں اور اس کے شاخین کو آئیدہ کے ساتھ میں اسکولوں کی گرانٹ بندگی گئی ہے وہ خطرہ کی حالت میں آگئے ہیں اور اس کے شاخین کو آئیدہ کے ساتھ میں اسکولوں کی گرانٹ بندگی گئی ہے وہ خطرہ کی حالت میں آگئے ہیں اور اس کو شاخیاں کو آئیدہ کے ساتھ میں اسکولوں کی گرانٹ بندگی گئی ہے وہ خطرہ کی حالت میں آگئے ہیں اور اس کے شاخیاں کو آئیدہ کے ساتھ میں اسکولوں کی گرانٹ بندگی گئی ہو می کا سامنا ہے ۔

# تغلیمی و ورمین ملانول وربهندول کی فتار

مسلمانان مبنر کی تعلیمی حالت کے متعلق حیارالفاظ عوض کرونگا یہ قرآب کو معلوم ہے کہ مسلما نا ب بندگا ہوی اول اورانحطاط درحقیقت عضی کا جسلمانان مبندگا ہوگا یہ قرآب کو معلوم ہے کہ مسلمانان مبندگا ہوگا اور انحطاط درحقیقت عضی کہ اور کھ رکھا وُ قائم تھا۔ اور قوم اینی فادا فی سے یہ بہر درہی فتی کہ وہ برستور البینے اقتدار برقائم ہے کی مسلمانوں کے دا قعہ نے حقیقت کونے نقآب کر دیا یعنی مبند درست بی برستور البینے اقتدار برقائم ہے کئی مسلمانوں کی شاہی چیشت درحقیقت کونے نقآب کر دیا یعنی مبند درست فی مسلمانوں کے مسلمانوں کی شاہی چیشت درحقیقت صرف دہلی اور نواح وہلی ٹک باقی مسلمانوں کے مبیلے ہی مسلمانوں کی شاہی چیشت درحقیقت صرف دہلی اور نواح وہلی ٹک باقی حقی اور کئی میں مسلمانوں کی شاہمی چیشت درحقیقت صرف دہلی اور نواح وہلی ٹک باقی صرف آئی میں منوں کے برائے کو مبیشہ صرف کی تھی اور کئی میں ہوا کہ مسلمی ہوا کہ مسلمی ہوا کہ مسلمی ہوا کہ مسلمی ہوا کہ میں ہوتا ہے جانے کو مبیشہ صرف کی کاروا کی شاہمی کا بیش کی میں ہوتا ہے جانے کو مبیشہ کی کہ دولت منازی ہورے کہ دریوزہ کی کاروا کی خاران جو دینوں کو دولت کی میں موجہ کی کاروا کی خاران ہور ای کاروا کی خارات ایک افسا یہ کہ کہ کی اسلامی کا موجہ اور کہ کاروا کی مقام اوصاف و کھالات ایک سا یہ کے طرح اس کے مانچ دہنو درس کے ساتھ ہوگئی اس کے ساتھ ہوگئی اس کے مانے ہوگئی ساتھ ہوگئی اس کے ساتھ ہوگئی دولت ایک ساتھ ہوگئی اس کے ساتھ ہوگئی دولت ایک ساتھ ہوگئی دولت ایک ساتھ ہوگئی دولت ہوگئی اس کے ساتھ ہوگئی دولت ایک میں اندوا کا تھی ہوگئی اس کے ساتھ ہوگئی دولت کی ساتھ ہوگئی ہیں دور جہاں سلطنت کور وال ہوا ان سب چیزوں کا خود بخود داس کے ساتھ ہوگئی ہیں۔

حصنرات إملانوں كى تباہى اور زوال سلطنت درجفیقت خوداُن کے اعال كانیتحد لقا۔ جوں جوں ایسے پاک افر مقدس برب اسلام سے دور ہوئے گئے اور اس سے احکام کی فلاف وزری کرتے سے مکام کی فلاف وزری کرتے سے مکومت ان سے کنارہ کرتی گئی اور فدائی فالی فرا آنہے کہ ہم زمین کا وارث ان لوگوں کو باتے بین اورسلطنت ان لوگول کو دیتے بین جومتفی و پر مبزرگار بین حجب بید حالت مسلل نول سے جاتی رہی تھی تو اس کانتیج بیہ بوا کرسلطنت اورسلطنت کے ساتھ تمام محاس بھی کیقلم رخصت ہوگئے اس وفت مسلما نول کا بة قرض مقا كربصدان عاكسبت ابديهم جو كيم قود الله معم القول الن برگذرا تقا اس كوسيروسمت ك ساتها نگر كرستا وراسيخ كواسلام كاذيا ده ابل باكر عدى مات كم مورون ومناسب از سرنو مده جد شرف کردیتے ماکر بخشیت ایک زندہ قوم کے جوزیادہ سے زیادہ اقتداراس ماک میں حقیقت بیرسدے کداس زمانی بیں ان کوانگریز دل سے ایک گونہ نفرت بیدا ہوگئی تنی ا دروہ پر سمجھتے تنصے کہ انگریز ا ى عكومت واقتدارك زوال كاباعث بين - بينك به نفرت ايك قدرتي چيز به جواييد تغ پر پیدا ہوسکتی ہے ۔ لیکن اعفوں نے اس پرغور متیں کیا ۔ بیر عبی غنیمت ہوا کہ ایک ایسی برفنی مکو نَعْ جَوَانْدر وني نعمبات مع على ورميندوشان كي جلدا قوام سے ايك على و مرب اورايكن ر کھتی تنی مندوستان بر قبصنه کیا و خوص برایک و اقویسے کرمسلی نوں سنے اوائل حکومت برطانید مرتعلیم کے طرف سيففلت برقن ورفرا مانيكس بري كمرشى بن أغول في المرسي المن على كا فيصله كي تفاكر آع لك أن كى مالت نبيل منهل اورا بتك وه اس كے نام الم علكت رہے ہيں أكبا يه واقعه مجه كم قابل عبرت سے كرمندوول نے توجو بمشرز ماند كے اُسخ مرسطية ميں باوجو واسينے مذہبي تعصبات ا ورجيوت جمات كي يا بنديوں كے فوراً الكريزى علوم كاسكين شروع كرديا ورتسيل علم كے ليے والت کے سفر کو بھی جائز قرار دسے لیا درآنجا لیکہ اُن کی خانگی معاشرت اور اکل دشرب کی مخصوص ما مبدلی کی وجہ سے پیشکل اس کی تو تع کی جاسکتی تفی ا دراس کے علاوہ خود ہندو و ل کی گرشتنہ اربخ میں ن دونا دراس كى مثاليس ل سكتى بى كدائلوں نے بيرونى دنياسے اليسے تعلقات فائم ركھے بهول سكن مسلمان جو قدرتی طور پرسیروسیاحت کے عادی اور شنے اور تر فی یا فتہ علوم د منون سیلینے اوران کو ترقى ديين بي بي تقسيا درروش فيال دا تع بوئ يعد النول في تقصب ونفرت كى بابر نصرف علوم سے بے بروائی کی فکر مصافراء بین میں کو انجی ایک صدی تعبی منیں گزری آ تھ ہزار وستخطوں سے گورنمنٹ میں ایک میموریل بھیجا کہ بجائے مشر تی تعلیم سے انگریزی تعلیم میرکوئی رقم صرف نہ
کی جائے۔ کیونکہ انگریزی پڑھنے سے لوگ کرسٹان وعیسا ئی ہوجائیں گے۔ برخلاف اس سے مہندووں
سنے دیرکردگی راجہ رام موہن رائے خوداس امرکی خواہش کی کرجس قدرر فتم مشرقی علوم برصرف ہوتی
سنے وہ اس برضرف کرنے سے بجائے علوم مغربی کی ترقیج میں صرف کی جائے وشتان ما بیتی ہما
داون دونوں میں بڑا فرق ہے)

ما درجه خیال البحی ہمارا نظام تغلیم منمل تھی نہ ہونے یا یا تفاکہ ترکیب نان کوابیدیش نے تما م اسلامی درسگاہوں کو البیاصد مدیمینی یا کہ خوابیت کی بدخ رکیب ملک کو فائر ہمیجائیگی کو البیاصد مدیمینی یا کہ جس کی تلافی مدت نگ نہ ہوسکے گی ۔ کہا جا تا ہے کہ یہ خوابی ملک کو فائر ہمیجائیگی اور سوراج کو ہم سے فرمیب ترکردیگی ۔ لیکن سوال یہ ہے کہا گر میر جیجے ہے تو ہما رہے ہرا دران وطن جو

ملی معاملات میں نہیشہ بیش میں دہتے ہیں اور صفوں نے سب سے بہلے سوراج کا سوال ماک کے سانے بیش کیا رجیبا کہ خوداس لفظ کی ترکیب سے ظاہر ہے) وہ کیول فراخ و لی سے اس تر باک میں میں میں نہیں کیتے۔ میں نے ابتک نہیں سنا کہ اس تر با یہ کی بنا برکو نئ سردو درسگاہ بر با دہونی ہو۔ سرخل

اس کے مثل نول کے اسکولول اور کا لجول بر ہر طیر آفت آئی اور یہ تحریک و باکی طرح تام اسلامی

ہندو ایک داسمند قوم ہے وہ وقتی اور ہنگا می چوش کے ماتحت کوئی کام ہیں کو تی بلکہ
اس برسنجیدگی سے غور کر سیلتے ہیں اور قومی نفغ و نقصان کا صبح اندا ترہ کر سیلتے ہیں۔ بہی و جہہے
کہ جب ہند دیو نیورسٹی پر حملہ ہوا تو نیڈت مدن موہن مالوی اور اس کے رفقا سے رفقا سے بند سیر مرم کر کھٹے
ہوگئے ۔ اورصا حت الفاظ میں اعلان کر دیا کہ ہم اس تخریک سے مخالف ہیں اس برہم ان کو مبارکبا د
دسیتے ہیں لیکن برخمت مسلما ت لینے یا عقول اپنی درسگا ہوں سے بربا دکر سف برہا ما دہ ہو گئے ہو
دسیتے ہیں لیکن برخمت مسلما ت لینے یا عقول اپنی درسگا ہوں سے بربا دکر سف برہا ما دہ ہو گئے ہو
بیس تفاوت دہ از کیا ست تا بلجا

# قومى تعليما وراسكانصسالعين

حصر اس ا بهندوستان بی سب سے پیلے ترقیح تغلیم کا بنال سرسیداحد خاں اور آن کے فامور فرزندرید جمود کا بی اندوستان بی سب سے پیلے ترقیح تغلیم کا بنال سر سے دیا نا انگلو ویک در فرزندرید جمود کے در فرخ بی بیرا بہوا - اور اُن کے در فیا در کھی شالی ہند کے ہند و کوں نے دیا نا انگلو ویدک کالج لا بہور میں اور میٹر ابنی بسیٹ نے بنارس بی ہندو کالج مسرکان کی مرفق سے بوندیں اعلیٰ تعلیم کی عرف و غابیت یہ عتی کہ علوم حدیدہ کی جو تعلیم مسرکاری سنے بوندیں اعلیٰ تعلیم اور قومی یونیوسٹیوں اور در سکا بول بیں دیجا تی متی وہ قومی نے اپنی قیمی زندگیاں ایسی درسکا بول کے فائم کرنے کمیں صر

کیں۔ بھال علوم جدیدہ کے ہیلو بہلو مذہبی تعلیم اور قومی نزیمت کا خاطر خواہ انتظام ہو۔ ان کوشنوں اور مساعی جمیلہ سے جزئتا کی خلر دہیں گئے وہ اظرمن اہٹمس ہیں بمسل نوں کی قوم کے بیے علیکہ ہو تحریک اور مساعی جمیلہ سے جزئتا کی خلر دہیں گئے وہ کام کیا جو اور علیکہ اور اس کی تغلیم و شربیت نے وہ کام کیا جو ابر بارا ان خٹک و پڑمردہ کھینی کے ساتھ کر ناسے - علیکہ ہو کی کے کسی خت سے سخت مخالف کو ابر بارا ان خٹک و پڑمردہ کھینی کے ساتھ کر ناسے - علیکہ ہو کی سے کسی خت سے سخت مخالف کو بھی اس امروا فعر سے آئے ہو ہورہا ہے خواہ وہ قومی نذہبی تر مک سے موسوم کیا جائے ۔ سیاسی و پولٹیکل جد و جمد سے ان سب تر مکیوں اور اس تام جوش و شروش کا میدا و وا مند اور اس تام جوش و شروش کا میدا و وا مند اور سرح شروش کی سے ۔

صاحبو ا انسان کاکوئی کام مکمل منیں ہوسکا۔ نقائص کی اصلاح ہروقت ہوسکتی ہے۔ آج

سقومی تعلیم کا جوشوروعن ہر ہیا رط ف ہر یا ہے۔ آئیے تورہ اس پرغورکریں کہ اسسے کیا مراد ہی
الجی تاک کوئی مکل یا امکمل خاکہ خویدان تو بک نے ملک وقوم کے سامنے میں نہیں کیا کہ قومی تعلیم اس کی کیا مراد ہے اس فنم
اس کی کیا مراد ہے ہجزاس مطالبہ کے کہ سرکاری امدا داورتعلق سے انقطاع تھی کیا جائے۔ اس فنم
کی تو ہمیں اس سے میشر بھی سیاسی ہنگامہ آرا کیول کے ماعت بنگال میں زیرعل لائی جا تھی ہیں۔ کون
کی تو ہمیں اس سے میشر بھی سیاسی منظامہ آرا کیول کے ماعت بنگال میں زیرعل لائی جا تھی ہیں۔ کون
مند جانب منظال نیشن کونس آف والیمی سرمایہ کے ہوا وہ عبرت آموزی کے لینے موجود ہے کہ ہال تو تام
مرا یہ کلکنہ یو نیورسٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ مسزاینی نینٹ نے المیتہ مراس بین فومی نظیم کا ایک سرمای مامل میں گررکھا ہے ۔ لیکن ہنوڑ اس کی تعلیم تھی ہولیت عام حاصل نہیں گرسکتی اور نداس سے نشا کی خوش نید

معلوم ہوتے ہیں۔
حضرات یا قومی تغلیم سے اگریہ مرا دلی جائے کہ تعلیم کے انتظام کی باگ توم اوران ملک کے باتھ میں ہو تو میں عرض کر دلگا کہ دیفار م اسکیم کے مانخت صینے رتعلیم کے بر تو میں عرض کر دلگا کہ دیفار م اسکیم کے مانخت صینے رتعلیم کے بر تو میں دل وجان سے زیرانتظام کر ویا گیا ہے اوراگراس سے مقصو و یہ ہو کہ ذریعہ تعلیم ملکی زبان ہوتو میں دل وجان سے اس کا موئد ہوں گریے کام موجو دہ نظام تعلیم کو درہم برہم کر سکے انجام فیریشیں ہوسکا اول تو ملک ہند میں سین بر میں اور شایر بنگالی مرسمی اوراً دوزبان سے عل وہ اور کو کی ایسی زبان سین کے علی وہ اور کو کی ایسی زبان سین کے معلوم جدیدہ سے علمی خزانہ کا قدر قلیل حصداس میں ترجمہ کیا گیا ہوا ور جمانت سے علوم کی کتا بین ترجمہ سین ہوئیں۔ وال اول اس کی ضرورت ہے کہ ہرفن سے ماہر دیسی زباند کو علوم کی کتا بول سے مالا مال کرویں اول اس کی ضرورت ہے کہ ہرفن سے ماہر دیسی زباند کو علوم کی کتا بول سے مالا مال کرویں اول اس کی ضرورت ہے کہ ہرفن سے ماہر دیسی زباند کو علوم کی کتا بول سے مالا مال کرویں

حصر این ا - به را یک اور مقدس نرب بهم کونگ خیالی و ننگد لی اور بیجا تقصبات سے باز رکھنا ادر کلمت اور علم و نن کوایک مومن وسلم کی گمر شده بر بنی سبکا با بهی د نیا وی علوم نا فعد خواه وه بین کے بول یا انگلتان کے جرمنی کے بول یا جا بان کے سیکھنے اور عاصل کرنے بربیر وان دین ضیعت کو آباده و مستدکر آبا ہے - صاحبو ا اب وه زماند گیا جب کسی ماک کے باشند سے اور ایاب بر اعظم کا دوسر بیں بری بھی زندگی سرکر لیستے تھے -اب نوایک ماک کا دو سرسے ماک سے اور ایاب بر اعظم کا دوسر سے اس طرح رست دملی ایسے کہ تام دنیا ایک بستی معادم بوتی ہے کیا دنیا کی موجود ه عالت کوئیش نظر دکھ کرکوئی سایم الطبع شخص ایک محمد کے لیے بھی میر با در کر سکتا ہے کہ اوقتی کسی ماک کے باشند سے جدیدسے عید میر اور کا زہ سے تا زہ علم وفن اور ایجا دوا شرکر سکتا ہے کہ امر ہوں اس دنیا کی شاکست میں بوری کی بی بارہ و ل اس دنیا کی شاکست میں ہوئی۔

ایج صرات امری موجودہ حالات کا اقتصاً رتوبیہ بیر کرزیادہ سے زیادہ اسکول اور کا بیرقائم ہوں۔ لڑ بری تعلیم سے علاوہ معنی وحرفتی درسگا ہیں کہ ت کے ساتھ فاک سے گوشہ گوشہ بیں تھیل جائیں۔ اور ہندوست بیول کو اپنے فرجوا فول سے تو ائے ذہبنی و دماغی کے ارتفاع کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل ہوں۔ فدا کا مشکر ہے کہ اب صیفی تعلیم خود ہا دے ہا تھ میں اگیا ہے ہیں اس سے بڑہ کر خود کشی کی اور کو سنی مثال ہوسکتی ہے کہ مض ایک خیالی اور دسمی چیز کے لیے ہم ان فوائیسے دست کش ہوجائیں اور اسٹے نوجوا فول کی ذہبی وعلی ہلاکت کے فتوسے بیروشعط کردیں۔ مسلم بويروستي

حضرات! ایک طرت توملک کی لہبودی و فلاح کے بیم آنا رنظرا کے ہیں کہ حکمہ تعل مندوسستانیوں کے القریس اگیا اور ہم کو امیدہے کہ سال نوسے حبب علی طور پر مبندوستا نی اس صیغ کو اینے واقع میں لے لین سے تو آ است آ است ملی تعلیم کے اید استرین دسائل و تدابیرا فتیا امریکے دوسری طرت بدامر واعث مسرت ہے کہ عین اس موقع برجبکہ قومی تعلیم کا فلغلہ بات داور اعقامیل نول كى ديرسية آسدوسلم بونيورستى كى شكل ين ظا برير فى ا ورسلانون كا ما يَه نا زكا بيمسلم بونيورستى كى سكام تبديل موليا - ا ورقومي تنعليم كا وردا زهب كوسم ايك رما مذس كلكم السبع تنفي وخرى الكول كيا - سم وميد ے کرمسلم دینمورسٹی سے اعلان سے بعدحامیا ان فوحی تعلیم ازسر نوا بنی تعلیم بروگرام برعور کرین کے اور یہ کوسٹائش کریں گے کرتغلیم کے متعلق جواختیا رات ان کومسلم یو ٹیوسٹی کی صورت میں حاکل ہو میں ان سے جس قدرزیا وہ سے زیا وہ فائرہ اُنٹا یا جانا ممکن ہے اُنٹایا جائے اور آیندہ مزیرا فتیارا تے حصول اور وسعت کا روبار سے سالے جدو ہمد کی حاسے جس کے سلے وسیع میدان موجو دہیے ۔ حامیان قومی تعلیم کوغور کرما جاسینے کرسلم بو تیورسٹی کے حاصل مہوجاتے سے مبت سے اختیارا جوتعلیم برہم کوحاصل نہ تھے وہ اب ہم کو حاصل ہو طلحے میں اور ہم اینے طلبار کے بلیے ایساکورس تیا ر رس كرسكة بأب جوبهاري قومى صروريات يرشهل بوسكن مركو بإدركهنا عاسية كدخود موجرده تعيلم مين جونفاط بتا سے جانتے ہیں اور اس سے سلسلیس بیک اجاتا ہے کہ طلبا رمیں توی جذبات اور ندہت کی عظمت النين بيدا ہوتى توبد در مقبقت تعليم كاقصور اللين سے ملك تربيك كاسے اور يد سيكے مي ہما رے بيع مكن العل تقاا وراب بھی ہے کہ ہم ترمبت کا البامعقول انتظام کریں کہ جوطلیا ہیں قرمی و ملکی خدمت سمے جذبات بيداكرسك اورآزا ووسائل سے معاش ماس كرسنے كي قيمتى فوائدان كو بناك اور موجوده مالات میں ہم بخوبی اسکا انتظام کرسکتے ہیں - بدامرخاص طور پرقابل تو ہدہے کہ ہم نے اور ہار سے برادران وطن بعنى ابل مبنو و د و نول سنے اسى موجود ه نطا م تعليم سے فائده أعما ياہے أيكن با اينمه دو نول كى حالت مختلف ہے۔ ہندوؤں میں جوآزا دخیالی اور قولی شرمت کا حوش دولولہ اور کام کرنے کی جو صلاحیت با نی جاتی ہے ہم بین کمیں اسکا نام و فشان می نظر نیس آ ناجواس ا مرکایین نابوت سے کہ ہماری توم میں کوئی خاص اسلامی جذبید ہنیں ہے اور خاتی کی تربیت یا قص ہے ۔ اگر ہارے نوجوان تعلیم ایا نے مے بعد سرکاری فازمت کی طرف جھکتے ہیں تو یہ ممی موجودہ

تعلیم کانتیج نہیں ملکہ کیچے تو ہمارے محضوص حالات لینی عام افلامس و بے ماہی کانتیجہ ہے اور
کیچے ہماری موجو وہ معاشرت اور سهل انکاری کا کہ ہم برا دران وطن کی طرح مختلف وسائل سے
دولت کی سنے کی عمت نہیں رکھتے میرا مقصد ہیں ہے کہ اگر ہمارے میال ترمیت کا معقول انتظام
ہوا درہم اپنی معاشرت کی اصلاح کریں نؤ ہوجودہ نقیلہ کے نقا لکس کی تلا فی بخوبی مکن ہے اور
برا دران وطن کی نظیر ہما رسے مامنے موجود ہے ۔ لیکن اگر خود ہم میں صلاحیت نہو نو خواہ تعلیم ہمارے
ہائھ میں کیون نہ ہو ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتے کوئی نقلہ می الیکم ایسی نہیں میتی کیجا سکتی
کہ ہم خود کسی قسم کی جدوج مد شکریں اور پھر بھی اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں ۔
کہ ہم خود کسی قسم کی جدوج مد شکریں اور پھر بھی اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں ۔

معرات إسمرات الميرسي فيال مين بهارك ميلي كام كرن كابشرن موقع يه كهم مهم ونورتي المستديوراً بوراً فائده المقائين اورعل مية نابت كروين كرج السبيلية شن بهارك بالقائين اورعل مية نابت كروين كرج السبيلية شن بهارسه بالقائين المرسم المرسم في المستحد بنيراستعانت كسى د وسرك بخوش اسلوبي جلاسكة بين ماكرتهم في اس مين كاميرا بي عاصل كي تو

علیگره مسلمانون نی بچاس برس کی کومششون اور ان کے بہترین دماغوں کی مساعی جمیدی متبع ہے۔
اور سلمانو سے اس پر بہت کچھ صرف کیا ہے امدا اس زمانہ میں جبکہ بہاری دیر بنیہ آرز وسلم بدنیورسٹی کی صورت میں بھر دو اربو دئی ہے بہترین ہوجائیں ۔اس سلے معنی یہ ہوشکے میں بھر ورت کہ ہم جس منزل کا کہ بیوسینے سنتھ اس سے والیں جائیں اور از سرنو ابنا سفر شروع کریں حال انحد ضرورت کہ ہم جس منزل کا کہ بیوسینے سنتھ اس سے والیں جائیں اور از سرنو ابنا سفر شروع کریں حال انحد ضرورت اس کی ہے کہ مردانہ وار آئے قدم بڑھائیں تاکہ منتقبل قریب میں قومی تعلیم کو عال کرسکیں ۔

# کانفرنس کے بروگرام میں تبدیلی

حصرات اسلے دِنورسی کے ساتھ ساتھ اس امری صرورت ہے کہ قوم میں بچوں کی ابتدائی تعلیم و ترعبت كي متعلق صحيح خيال بيداكيا جائدا وريه بدون اس كي مكن ننس كمر سكد تعليم كي منفلق صروري ومفید معلومات اُر دور بان میں کتا بول اور رسالول کی شکل میں ہتیا کی جائیں۔ برکام کا نفرنس کے انجام دہی کے لائق ہے میں مجمعا ہوں کہ کا نفرنس کو اب اسینے بروگرام میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے نہ صروت اسے نہ صروت اس کے ایم میں دید بالگیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کرمین مالیف وقعنبیت اسلامی مدارس کے لیے اساتدہ تیا رکریا۔ان کے لیے مرنینگ قایم کرنا- کا نفرنس کو اسینے دائر ،عل کا ضروری چرو قرار دینا چاہیئے ۔اسی طرح اسے اعسلی یما شریر تجارتی اورسنعتی تقلیم کے بنیے و طالفت و مدارس کے ذریعیہ نوجوان مسلما نو ل میں شوق و تحریفیں بيداكرنا چاہيتے - ناكر جو بعد ميں اپني نا دار قوم كوخوشال مناسف كا باعث بنيں ميں اس ضرورت سے امكارينين كرنا كرسالا معلى منعقدي جائيد يختلف صوبون سے عاميان تعليم يجا ہوكر تبا دله نبال مي كري ا ورا بس سے مشورہ کے بعد تجا ویز قراروہی سکن بیر کا م ہرصوب کی بیرانشیں کا نفرنسیس نہ یا دہ سہ راست اور عد كى مك سا تفانجام وليكنى بين -آل اندياكا نفرنس ك اجلاس صرف ان حضرات بي مك محدود الع جاوی جن کواپنی قوم کی تعلیمی صروریات کا ذاتی علم ہوا ورجوعلاً میر کا م انجام دے رہے ہوں لیکن ببرصويه مين آل انڈيالکا لفرنش کی شاخیں قائم ہموں جو تبلیغ واشاعت کا کا م اسپینے ڈ مہلیں۔ آل انڈیا كأنفرنس كيسي اس نان ونوعيت كرساته منعقد كرف كي ضرورت بنيس طيعير ابتك بوسف الدي ہیں۔اس کا نفرنس نے اپنا بڑا فرص بخربی انجام دیدیا۔اب جد کام ہے اکسپرٹ لوگوں سے باسی شور سكر بعد صرور مات توم يرافها ررك ك طورس كباجاك اوراس كام ك سك كسي كسي عام اندد بام کی ند عشرورت ہے اور آنہ عاجبت ۔ یہ دو نو مفصراً سی وقت قال ہو سکتے ہیں جیکہ کا آغریس کے تبعظ میں کا فی سر ایپ ہو اور بیرا ونشل کا نفرنس فائم کرسنے اوران کو با قاعدہ فلانے بر برصور کے نفر میں کا فی سر ایپ ہو اور بیرا ونشل کا نفرنس فائم کرسنے اوران کو با قاعدہ فلانے بر برصور کے لائت ا ورتغلیم سے وا تعن مسلی ان متوجه بیوں حیب کمک برا دنش کا نفرنسیں فائم ہو گورکا م آریں اس کا نقش کواین خدمات مهوجو د افتیکل میں ہی جا ری رکھتی جائیس میں امید کرتا ہوں کہ اس مسئلہ سیفا علی توجہ کیجا کیگی

#### وراً یندہ کے بیا ایک معین بروگرام مینی نظر رکھا جا کیگا۔

مسلمانان برار كتعليم

حصرات إسى بالكيب كمشرفع بين برارس ببت كم الكول عقرا دران بين ملان طلبا کی تغدا دہست کم عقی منا ن بہا در مشتی نظام الدین انسیکٹر مدارس صوبے متوسط کی مساعی جمیلد کے ا عت الكي محدّن الكي اسكول ا مرا وتي مين فالحم كيا كيا جوشا يرماك عبرس ايني مثال منيس ركه الي اس مدرسه کا ایک اور ما بدالامنیا زیر سے که اس سے متعلق ایک مسید روسوم پیشانیه مسی تعمیر کی تمکی ميميس كي يعيده جناب مولوي عبدالقا درصاحب- اورخوا جدلطيف احرصاحب سي سي تمام جمع كيا ورعب كوبزا كرانيية فائمس حقور نظام كى جانب سي كرانقدر عطيات منعدد بارديم عن عقيقت میں مسلاتوں نے ہمیشدا ورہر گلیہ مذہبی تعلیم برندور دیاہے اورا مرادتی بائی اسکول میں اگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ سپرعتانید کے وجو دسے صوم اضاوہ کی بابندی برکیاں زورد بناان کی طبائع کے عین ٰموا نی سیے -جمال امراوتی ہائی اسکول کی ابت تمام معاملات مسرت انگیز ہیں۔ وہاں یہ وہکمکر افسوس ہونا ہے کد بعض برائمری اور مٹرل اسکول جن کوامٹھانا کچھ وصد کے لیے گھوسے رکھاگیا تھا۔ عنقرتیب بند کردسینهٔ جائینگ بکونکه ان میں طلبا کی کا نی نقدا دنمیں بنا نی جا تی استقبالیه کمدی کے بحرح صدر حِنَاب خال بها ورنوا ب محرسلام الله فالضاحب في الجي فراياب كداس لا في اسكول مي بي كمتر وربيد كے اسكولونكا و چود مين صرور لى سے اكدول سے طلبا ابتدائي نقليم حاصل كركے اس مرسد بي شركيه مواكري ميرى رك مين كام سے گزارش كرنى جا سيئے كد كم ازكم ازميعا دامتى ن كى توسيع كرى جا سے اورسا عقر ہی اُس کے ہم کوسخت کوسٹسٹ کرنی جا سیے کہ و فقص بوقلیل تقدا د طلبا کی وجہ سے بیان کیا جا تاہے فوراً منع موجائے ہم کوحکام سے ایک اورسلی ن ڈیٹی انبیٹر اکول کے بلے گزار کرنا ہے تاکہ برارکے برایک صلع بیں ایک ڈیٹی انسیکٹر بوجائے۔ اور یہ بھی التا س کرنا ہو گاکہ ان افتران کے وفا تر ما قاعدہ مکا بول میں رکھے جائیں جیسے کہ اورا فسروں کے رسما ہو اگرتے ہیں۔ کے پ صاحبوں نے ابھی ابھی شاہر کہ کون کون سی رکا وٹیں کھیلے مشوان کی راہ میں صوبہ برا رہیں

عائل ہیں۔ یہ رکا وٹیس اس صوب کے لیئے مضوص بنیں ہیں بلکہ نہدوستان کے تام اقطاع ہیں یا ئی جا تی ہی لیکن یہ سکار تعلیم نبو ان اب ایک بچید پر مسئلہ بنیں رہا۔ قوم نے اس کی طرف توجمہ کرنی سٹرفٹ کردی ہے اور مجھے بیٹین ہے کہ دن بدن تعلیم نبوان عوم کی طب کی اور قوم اس سے مشغید ہوگی ۔ معمومی

محصر الت إ قبل اس مح كم ميں خطيئ صدارت كوخم كروں بي اسينے مخدوم و كرم جاب ولا نا حب الرحمان فال صاحب شروانى كى كال وراند فتى اور لبعيرت كا اعراف كرون كا كا اغول لے آل انڈيا ہو كين كا فرنس كا سالاند اجلاس براد ميں منعقد تجويز فر مايا ۔ جب سے جاب تے اس كا فرنس كى باگ المين ميں اجلاس كيئے كرجمال سلمان تعليم سے بہت ہى كہ دليميں سيح تقوى ميں اجلاس كيئے كرجمال سلمان تعليم سے بہت ہى كم دليميں سيح تقوى امير سيح كر تعليم كى دوشتى بهت جلاحيل المين اميد كرتا ہول كرجاب اس كا درجمال تعليم كى دوشتى بهت جلاحيل المين المي كى گرا الما المين كا موال كو المين كا موال كو المين الله كى گرا لفد ر دالدالا قامہ قائم كرديا ہے اورسنا كي ہى كہ وال سے ايک معزز تا جربے جاليس لاكھ كى گرا لفد ر دالدالا قامہ قائم كرديا ہے اورسنا كي ہى كہ والى سے ايک معزز تا جربے جاليس لاكھ كى گرا لفد ر دالدالا قامہ قائم كرديا ہے اورسنا كي ہى كہ والى سے ايک معزز تا جربے جاليس لاكھ كى گرا لفد ر دالدالا قامہ قائم كرديا ہے اورسنا كي ہى ہى والى تو قوم اسى طرح بنتى ہے كہ سرخص ابنى چينست كے دولت سے علما ركوام اپنے علم سے مشام لوگ ميں امراد والمانت كرہے وولت سے علمار كرام اپنے علم سے مشام لوگ ميں ورفت سے عرف ميں موفق سے عرف ميں موفق ميں تو تو من تعمير كا اسب به بياكرت في ميں كوئت شيم موفق ميں تو تو من تعمير كا اسب به بياكرت في ميں كوئت شيم موفق سے خوف تا تو اور قدرت کے موافق قوم تعمير كا اسب به بياكرت في ميں كوئت شيم كرون ہيں كرون ہيں كوئت ہي

يدم يا قدم يا درم يا سخني

آ دُیم سید مسلما نول ا ورضا صکر تبرآ رسکے مسلما نول کے دینی ا ور د نبوی ترقی کی فداسے وعما فاکسی کہ خدا تھا کہ اس صوبہ کے مسلما نول کو قومی ترقی کی طرف ا کل کر۔ ان کی تمام جاکڑ اور مناسب کوششوں میں برکت دے ۔ ایجو کیشنل کا نفر نس ا وراس صوبہ کے مسلما نول کے ما قات باہمی ا وراختا طرکومسلما نول کے نرقیات دینی ودنیوی کا باعث کر۔ اے فدا تو قدرت والا ہے ۔ ایک الله علی گیل سی کی تا ہے۔



آنريبل خان بهادر ميان سر محمد فضل حسين صدر اجلاس سي و ينتجم ( علي تَوه سنه ١٩٢٢ ت )

اصلافه والمحالية والمحالية

## مرخان بهادرازيل شرافضاص وصا

#### حالات صدر

میار نفسل صین پیاورس جون سندا و پی بدا موسے وہ نسباً راجوت ہیں آپ کے والدا کھرائنگ کھنے کے عدد رہا مورتھے۔ بچہ سات بس کی عرب ان کی ماں کا انتقال ہوگیا تھا۔ زمانہ کھنولیت ہیں میاں تی کی صحت خواب تھی اور دہا ہت بیس کی عرب ان کی ماں کا انتقال ہوگیا تھا۔ زمانہ کو اور دہا ہت کی کی صحت خواب تھی اور دہا ہت کی حرب بی اسے کی داگری کی سے شوق اور دہا ہت کے دائری کی سے کی دائری کی سے میں بغرض تعسیم قانونی انگوری اگر سے ایس کے مرب کے مرب کے دائری کی سے میں ہزوں تا کہ دائری کی سے میں ہزوں تا کہ دائری کی سے بیر بیری کی سے میر بیری کی سے بیر بیری کی سے بیری کی میں انھوں نے علم کی ختلف شوسا میٹیوں اور اخبا دول طالب علی میں انھوں نے علم کی ختلف سوسا میٹیوں ' انجینوں اور اخبا دول میں تحریر اور در تقریر کے در لید سے اظار خیالات کی عاوت ڈالی تھی ۔ بیریشت سر شرک سب سے بیلے میں تھی ہوئے کی گرزے دیا وہ ان میں سال کوٹ میں کام شروع کیا ان کی قانون وال میرسٹروں میں شاد ہونے لگے سے میں کام شروع کیا ان کی قانون وال میرسٹروں میں شاد ہونے لگے سے داری ہو کے دیا یاں اور ترقی سے نہلے میں بی بیریش میں بین بیریش میں ایس کی خانوں کی تعاید میں میں خاص طور سے صدایا نیز اسلامیکائی لاہور وسے کے دائر میں آپ نے مورسی تی تو میں بیں اور ترکوں کی تعاید میں خاص طور سے صدایا نیز اسلامیکائی لاہور اسی تھی کے جانے سال کی تعاید میں ایس میں خاص طور سے صدایا نیز اسلامیکائی لاہور اسی تعارف کی تعاید میں خاص طور سے صدایا نیز اسلامیکائی لاہور اسی تعارف کی تعارف کی تعارف میں تاری میں آپ نے مورسی کے میانہ میں آپ نے مورسی کے میانہ میں آپ نیز اسلامیکائی لاہور

کے آٹریری برنس کی خدمت میں کچھ عرصہ کا انجام دی۔ سندہ ایک سے سنا ہوا ہو تاک اسلامیہ کالیے لاہور کے تنظم ونسق اور انتظام کا حصہ آپ ہی کی توجہ کا منت پذیر رہا۔ وراُس کو موجو دہ درجہ تک ترقی دینے میں آپ کے مساعی کا غیر معمولی حصتہ ہے۔

ترقی دینے میں آپ کے مسالمی کاغیر معمولی صلاحی ۔ سنطواء تک دس سال بنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی کے ممبراور واقع کے بعدسے اکثر پنجاب

یونیورسٹی کے ستحن رہیے ۔

سلام بین بین کی مقط میں بین بو نیورش کے طرف سے قایم مقام متحب ہو کر آ ہے بھیج گئے گوشل میں اہل صوبہ کی حفظ صحت اوراعلی تعلی آ ہے سے کا فی طریقہ سے ذیا دہ توجہ کی اور سلا 19 ع سے معلق آ ہے سے کا فی طریقہ سے ذیا دہ توجہ کی اور سلا 19 ع سے میں ایس میں اور چوش کے ساتھ حصہ لین اشروع کیا ، ہند وسلم الویل میں اور چیتی اور اتفاق کے خیالات بیدا کرنے میں آ ہے کو کا میا بی ہوئی اور اس وقت سے صوبہ پنجا ب میں ہے تی اور اتفاق کے خیالات بیدا کرنے میں آ ہے کو کا میا بی ہوئی اور اس وقت سے صوبہ پنجا ب

سن ۱۹۲ عیں یا وجو دینیڈیدمقابلہ کے جدید کونسل پنجا ب کے آپ بمبر ختب ہوسے اور پھراسی کونسل ہیں وزیر تعلیم کا عہدہ پایا اس عہدہ پر بیو نئے کرتعلیمی امور بیں آپ کی دل حیب کوسٹسٹٹیں احسن قابلیت وبہتری تدبیر کا ذکر زمانہ درا زنگ یا تی رہے گا ۔ گو ہتدو پریں اور مہند وتعلیم یا فتہ طریقہ سنے محض الثمی ہو ہت کہ کہ است میں کہ است میں کہ بیات میں کہ بیات کہ است میں کوان کی کسیسی تعدا دسے الثمی ہو سے بھی کم بوسلما نوں کوان کی کسیسی تعدا دسے مناج ہے تھا دستے جائے کی خصیف بی تم میاں صاحب کے بدنا م کر لئے ہیں کو تی کسینسی اٹھا مرکب کے بدنا م کر لئے ہیں کو تی کسینسی اٹھا کہ کہ گئی ہی ۔

سر مدور مسن سن ۱۹۲۳ و مین (۲) لا که کاتعلیمی سجیٹ منظور کرایا جس کی مددست درسرکٹ پورڈ و یں ابتدائی اوردلسی مڈل اسکولوں کی عارتیں تیا رکی جا ویں آپ سنے فرسرکٹ بورڈ وں کواعلی تعلیمے بارسے سبک دوش کرکے ان پرصرف ابتدائی تعلیم کی ذمہ داری باقی رکھی ۔

ممبری کونسل کے زما نمیں اور وزا رت کے عمدیں اپنی ذمہ داری تقیقی طور بر بہجم سے کی ضرورت کومسلما نوں بین میں طرح آپ سے محسوس کیا اور جب قابلیت اور جن تدبیر کا تنہوت بیش کیا اس کی سرموصوف بیلی مثال ہیں۔

سلام المراجين آل ان ياسلم اليوشيل كانفرنس كمينى سنة ب كوكانفرنس ك اجلاس كاصد شخب كيا اس مو تعي برصدر كي عانب سع بوخطبه ديا كيا اورج ذيل بين درج كيا جاتا نهي اس وقت كر اجلاس من اوراس مح بعد عام طور ميرجب اخبارات مين اس برتنقيدا ورتب مروكيا كيا توعام طور بير اجلاس من اوراس مح بعد عام طور ميرجب اخبارات مين اس برتنقيدا ورتب مروكيا كيا توعام طور بير

یه بات کهی گئی و در تھی گئی کدا بیساعده اور قاضلاند ایڈرلیس صدر کی جانب سے اب نگ اجلاس کا نفرنس بین نهیں بڑیا گیا ۔

نونط مرسیان فضل صین صاحب کے حالات رسالہ شباب ارد واکتوبر سلالیکی میں شاکع ہوئے ہیں آمیں کی کھیں سیے۔

## خطيصدارت

انتخاب صدادت دائرگی حضرات الگردسوم وعوائد کی با بندی کی جائے۔ آدی ناگزیرسے۔ کمیں اس عرب فرض کامطا لبہ ہے افزائ کے سلے آپ کا دلی شکریدا داکروں - ہوآپ نے سمجھے اس مہتم بالشان مجلس کا صدر منتخب کرکے مجھ میرا در انی فرما نئ ہے ج

ان سرمیآ ورده اکابر قوم سنه واقعیت رکھتے ہوئے ہوسال بسال اس ممتاز حیثیت پر فائر ہوتے ۔ رسے ہیں ۔ یہ کرسی صدارت شرخص کے لئے ما یہ فوز ومبا بات متصور موسکتی ہے ۔

اس عربت افرائی کے سلتے سمجھ اپنی آفا بلیت کا اس قدر اعتراف تھا کہ اگر میں اس عطیہ کو صرب اس عظیہ کو صرب اس نقطان کا وست دیجھتا۔ تواس کو تبول کر سنے کی جراکت کبھی مذکر سکنا مگر میں سنے محسوس کیا ۔ کہ یہ مطالبہ حقیقت میں وہ مطالبہ ہے ہوکسی میر شطور ماسنے میں ملک ایک سپاہی سنت اس کے فرض کی ا دائے گی کے متعلق کر ماہیے ۔ اور حب میں سنے اس میاس نیا ویڈ نگاہ سسے نظر ڈالی تومیں انکار نہ کر سکا +

پیکھلے دویرس کے دوران بین آل انڈیا محمدن ایجوئیٹن کا نظران کا کوئی آجا س منقد تہیں ہوا۔
اور یہ دوسال شایدان سے قبل کے بین سالوں سے زیادہ وی تعام بھتے ہیں۔ اس سے یہ کام مجھا اور بھی ہت سے السیسٹنکل مسائل بعدا ہوئے میں جات کی قوم کے محاج ہیں۔ اس سے یہ کام مجھا اور بھی منظل نظر آیا۔ اور بین اپنے آپ کی رسنمائی کے مشکل فرض کی انجام دیں کے ناقابل تصور کرنے پر مجبود ہوگیا۔ کرییں نہ چا ہتا تھا ۔ کہیں اپنی دائے گوان لوگوں کی دائے پر فوقیت دوں جن کو تو م کی طرف سے کی بر فوقیت دوں جن کو تو م کی طرف سے یہ عزت تقویض کی گئرہے۔ کہ وہ و قرقاً قوتاً اس میناز جاہم ہوں اور اور کرنے کے سائے منتخب کریں۔ پس اس سابھی کی طرح جو اور اور کی فرض کے مطالبہ کا یواب دینے مرفراز کرنے کے سائے منتخب کریں۔ پس اس سابھی کی طرح جو اور اور کرائے میں میں خوال کرلیا۔
کے لئے تیا دیوجاتا ہے۔ نہ کہ ایک در ہما سے قوم کی مانٹہ جو اپنے کام کی انجام دی کی قابلیت محدوں کرتا ہے۔ میں سے اس خدمت کو قبول کرلیا۔

میں کوسٹش کروں گا ۔ کہیں تمام نقطہ بائے گاہ کو بدنظر رکھوں ۔ اُن کو آب کے غور و تو کے سائے آب کے سامنے بیش کروں اور ایک راہ ستقیم الماش کرنے کے عزم میں میں ستے المقدور آپ کی اعانت کروں ۔ تا ہم ہے آپ کے تعاون ہی کی تو قع ہے ۔ جو سجھے امید دلاتی ہے کہ ہیں اسٹکل خدمت سے ایک تسلی بخش طریق پر عہدہ بر آ ہوسکوں گا +

خلیهٔ صدارت کی شکلات است نبیش ترکه مین اس فرض کی انجام دہی کا کام شروع کروں - آب حضرات متو تع بوں کے کمیں اپنا خطبۂ صدادت پڑھوں ۔ ہم سب جاستے ہیں ۔ کہ خطبۂ صدادت الیک خاص امميت ركمتاسيد - گريم شا دوناد ربي اس كي الميت كواس كي تنياري سند ميلامحسوس كرسته بين -اس کی مشکلات کا انداز و کر سینے کے بعد ہم جمیشہ عدد کرلیا کرتے ہیں ۔کہ آیندہ ایٹ آپ کواس مشکل کا سامنا کر انے ایک اس فدر کر در سیے ۔ اور تقدیر ہم میاس قدر مطبوط قا بورشی ہے کہ ہم زما نہ گرفت کی علیفات کو بھول جاتے ہیں - (وراسیت آب کو بھرشکل ت میں مثلا کر استے ہیں۔ تامېم يرك سايفي يدكام ب إنتها مشكليس بيش كرد واب مجفرت بيل ميرت ينيش نامورسش رو مسلمانان بهند كيعليمى مسائل يُرتنتس خطبات صدارت يره حيك بين - اورجيده سيحيده القاظين نوبصورت سے نوبصورت خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ میرسے کیے تاحمکن ہے۔ کہیں ان خیالات یں کسی قسم کی ایڈا دکرسکوں۔ یا اسینے اطہار میں ان کے اندا زیبا ن سے بہتر فوہیا ں د کھاسکوں سیے ایک دوست نے مجھے ایک نرالی خجویز سجھا تی -ا ور وہ یہ تھی کمہیں اسپنے بیش رو وَں سکے شاندارخطبا صدارت میں سے چیدہ چیدہ افتا سات جمع کرکے اپنا خطبۂ صدارت ترتیب وے اوں - مگریہ کامیے انتها شکل تھا۔ کیوں کہ نہایت ہی نتخب تقاریر میں سے انتخاب کرنا نهایت ہی دشوار ہے۔اس سکے علاوه اس تسم کا خطبهٔ صدارت ایک ایسی کی کاری کی ما تند بهوجاتا جس کا نظاره محیرالعقول بهوما + مئالتعليم سلمانان ماضي كم الاسم حضرات إاس وقت ميراارا وه نهيس سيع - كمين اسلام كي شائدا راضي شاندار خطیات صدارت کا ذکرشا ندارالفاظای کروں - میرالدادہ پر بھی نمیں ہے ۔ کہیں آپ کے ساست اسلام سيمشهورا ورغيرفاتي مصنيفين فلاسفه اورعلماك مرتعيش كروس نتربي ميراقصد اس مصل بهوسكات كدرمانه قديم كي أن عديم المثال درسكا بهون كے كار نامع سنا وَں -جن كي شهرت اليخ زما شين بي بهتاتهي -أب في بقد اداور قرطبه كي داستانين اس قدر كثرت بسيستى ہوں گی ۔ کہآپ ان درسگاہوں سے افسوس اک فاتمہ سے بیزا رہو گئے ہوں سکے ۔اس سلے میں غرض سلئے لیٹنا میوں سکہ آپ کا ماضی ایک ایسا ماضی ہے جواسینے زما نڈیس کو بی دوسری نظیرنہ رکھتا تھا۔

موبوده حالتِ زبول اسى سلسلمين ايك اورموضوع الساتاسي جوفشا رمباحث سيد قرسوده مهوج كاب-اوربوآب سك دور موجوده كى ايك واستان رسواسى ميدايك السي مقلوك الحال اورما إوس قوم كى دل شکن تھو پرسے ۔ بوداتی اعتماد کھو کی ہو۔ اورجواب ماضی ہی کے نام پر مراعات کی دربدر بھیک مَانكُتَى مِو - اسْ تَصُويرِ كُونهما بِت شُوخْ زَمَكَ أَميرُ بِينِ سي تَصِينِيا كَياسِنِهِ - اور فا لبأ اس قدر شوخ زَمَك ہمیز ہوں سے اکہ وہ عقیقی حالت ظاہر کو نے سے حاری ہے ۔اگرہ پ صرف اپنے ہمسا یوں یا حکام کی امداد رہی اعتماد رکھتے توائب کوئی ترقی مذکر سکتے تاہم آپ کوخداکی برکات سے آیا مید مذہونا عا تك ما يوس مرونا جاسيئ جب تك أب كواخر كاراسية آب ير بعروسه كرسن كي تو تعسب يرتبس چاستا کراس در دناک تصویر کوآپ کے جذبات برانگخته کرنے کے لئے اُسی شوخ ورنگ آمیزی سے مِينْ كرون - كِيرتواس المركرة ب أسه كافي سع زياده عرصة لك ديجيفة رسيم بن ليكن زياده تراس الے کہ مجھے نقین ہے کہ اب ایسی تصویر عقیقت حال کوبیش نہیں کرتی 4 نظام مل اس کے علاوہ ایک اُور موضو عہیے ۔ کہ ہم اسپنے نظام می کواس طرح سے ترتیب دیں۔

كه وه كاي كي مسجد سي تشروح موكر ضلع كي اتحبن ا ورصوبه كي كانفرنس ك منيا زل ها كرمًا مهوا آل انديا محدن اليوكنشن كالفرنس بتتم موجائد -اس موضوع برهبي بسااو فات بهت يجد كماكياسير -ليكن

يخطيات صدارت، كام كرساف والى عاعت بيداكرسفين كامياب نبين بوسك +

عالم اسلام کی بے مینی فرض کہ ان شکلات کے بعد جومیرے راستے میں حائل تھیں مجھے اس ا مرکا اعتراف کرنا ہے کھورت حالات اکثر وہوہ سے میرے موافق می ہے۔ کیوں کہ دنیا می آتشو ب دور سے گزر کھی سیے علمی مطامِح نظریے دہمی سے متر لزل کئے جانچے ہیں جن کی ا دسرِ نو ترتیب ہیں ترقی یافته مالک کے بہترین دیاغ متوجہ ومصروف ہیں 4

مسلمانان عالم کے دلوں برنها بیت ہی الم ناک اور وصنت خیر جذبات گر رسی بیس اجماع بشرى ماصى وحال سع غيرظمئن موكرمها شرت وحكومت ك نظام كوازسر نوترتيب دييتك

کے داہیں کماش کررہا ہے ؛ ترک عدم تعاون میں سوالائے کی تبیتیویں کا نفرنس کے انعقاد کی تاریخ سے بہندوستان میں ہی نئے نظرياتِ تعليم تجويز كي ورترتبيب وسئي سكئيس عظر مكب عدم تعاون نف نهايت شدويد سع تعلیم سکے مقصدُ وں ۱ درطریقوں کومطعون کیا ہے۔ ۱ ورتجو بڑا صلاحاتِ حکومت کوعلی جامہ پینا دیا گیا ہم۔ تعلیم تنین اور مرکزی محکمهٔ تعلیم اب صوبه واری اموز شقار سے شعلق سے ۱۰ ورا قدّار صوبوں کے حکم انول کی ذات ، اور مرکزی محکومت مبندسے شقل ہو کرمقا می محلی واضع توانین کے پاس پہنے گیا ہے ۔ او اس نقل اختیاد نے بہت ہی محاط اور اس نقل اختیاد نے بہت ہی محتاط اور اس نقل اختیاد نے بہت ہی محتاط اور عائر مطالعہ کی طرورت ہے ۔ آب کا تفاج ترکیبی بعنی آل انڈیا محمدن ایج کیشنل کا نفرنس کا نظام بھی فائر مطالعہ کی طرورت ہے ۔ آب کا تفاج ترکیبی بعنی آل انڈیا محمدن ایج کیشنل کا نفرنس کا نظام بھی محکمتہ جینیوں سے محقوظ ندرہ مسکا اور میسوال اُس محلی کیا ۔ کہ آیا ہم ان قومی میلوں کے انتقاد کوجاری رکھیں ۔ یا اب وقت آگیا ہے کہ کام کرنے والوں کی ایسی محلس منعقد کرنے کا انتظام کیا جاسے جس کا تعلق علی کارویا رسے ہوں

یشکل گردل حبیب اور انتخال انگیز مسائل میں - اور اسپنے مل وعقد کے لئے ذیا وہ قاملیت اور پختہ کاری کے طالب میں لیکن میری سکین کا باعث مین عقولہ ہے کہ دوجب خدا النان پر ایک تیا یا د ڈالناہے - توفودین اس کاسما دابن جاتا ہے "، \*

اس سنت اگریم بولگیا - کبران دلویا تین ایم سین کے بعد منم کدہ تعلیم کے برستاروں کی ایک محلی منتقد کی جاشتے اوراس سے بڑھ کرا ورکون ساا قبضائے قدرت ہوسکتا تھا، کہ یہ تما م پرستار علی کرط ھھ کی طرف کھینچ آئیں ہے اس سے اس تحریک کا آغا زہوا تھا :۔۔

الله الرسع كيافاك مين اس تخب دكى كهردك

تومجهست تومارسك

مِرِيُهِ كَ مِوا مُنكِل مِن الله الميك

اسلع عذم محبث »

تعلیمی عدم تعاون اب میں تحریک عدم تعاون کی طرف بیس حدثک کہ اُس کا علاقہ سنر تعلیم سے بے رہوع موتا ہوں -

تخریک عدم نعاون کاآغا زم<sup>191</sup> میں ہوا ۔ مگرجبا ن تک اس کاعلا قدمسئلے تعلیم سے سیدے اُس کا ظهورا پک سال کے بعد بینی اگست سن<u>س 19</u>1 میں ہوا ۔

تعلیمی عدم تعاون کو دو دهوں میں تقسیم کیا جاسکتاہے۔ بعنی تنقیدی اور ترکینی عیس مدتک نقیدی عدم تعاون کا تعلق ہے۔ اس تخریک نے موجودہ نظام تعلیم برحملہ کیا ہے، اور تعلیم کی ہے روج کیا تا عدم تنوع اور فطرتِ جہول کی طرف اشارات کئے ہیں۔ اور کہاجا تا ہے کہ یہ تعلیم اپنیا توں کو بھڑوں سے گلوں کی طرح مینکا تی ہے۔ اور یہ نظام کوئی تشخص کیا بداعت پریدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

مغربی درسگاہی اس سطے امون ہیں ہوسکتی ہیں۔ استانات کلیف دہ ہی لیکن آج ناک کو فی ملک اس تطاع استان کی سے استانات ہیں ہوسکا۔ اس میں مجھ شک ہیں کہ اُس نظام استانات ہیں ہو ہندوستان میں موتع ہے۔ کچھ الیسے نظائص بھی ہیں۔ جو اسی کے ساتھ مختص ہیں ' مگراُں میں سے بعق الاصحال المسلم ہیں۔ جو ابدا نظام الاصحال المسلم بیں ہو ہمندوستان کی خاص صورت حالات کو بزنظر دکھتے ہوئے ناگر برہیں۔ ہما دا نظام تعلیم ایک خاص حد تاکہ ملک میں ذیا نوں کی اتنی گرزت ہے 'اور مرز بان سکے دری بنی ابنی زبان سے حتی میں مرز اپڑے۔ کی مسلم میں میں موتوں میں میں میں میں میں میں میں میں کرنا پڑے میں اس میں کرنا پڑے میں میں کرنا پڑے ہوئے اس میں میں میں میں میں میں میں کہ میں اس میں کہ میں اس میں کہ میں میں میں کہ میں اس میں کہ میں اس میں کہ میں اس میں کہ میں اس میں کھونک اس میں کھونگ نہیں سے اور مزیدی تعلیم کا استام میں اس میں کھونگ نہیں کہ اس میں کھونگ نہیں کہ اس میں کھونگ نہیں کہ میں اس میں کھونگ نہیں کہ میں اس میں کھونگ نہیں کہ میں اسین کھونگ نہیں کہ میں اسے تعلیم کا استام نظام تعلیم میں اسین تعلیم کا استام نظام تعلیم میں اسینے نظام بہت مجھونگ نہیں۔ یہ نظام تعلیم میں اسین کھونگ نہیں کھونگ نہیں کھونگ نہیں کہ میں اسین کھونگ نہیں کھونگ نہیں کہ میں اسینے نظام تعلیم میں اسینے نہیں اس میں کھونگ نہیں کہ اس نظام تعلیم میں اسینے نظام بہت محتی کھونگ کہ میں اسین کھونگ نظری ہے۔ کہ نظام تعلیم میں اسین نظام بہت محتی کھونگ کہ میں اسین نظام تعلیم میں اسینے نظام بہت محتی کھونگ کو نظری ہوں اسانے میں اسینے نظام تعلیم میں اسینے نظری اس میں کھونگ کو نظری ہوں اسانے کہ میں اسینے نظری اس میں کھونگ کے نظری سے میں میں اسینے نظری اس میں کھونگ کے نظری کے میں میں اسینے نظری کی میں اسینے نظری کی میں کھونگ کے میں میں کھونگ کے میں کو نس کے میں کھونگ کے نظری کے میں کھونگ کے میں کہ کو نسلم کی کھونگ کے میں کہ کھونگ کی کھونگ کے میں کی کھونگ کے میں کھونگ کے میں کے میں کھونگ کے میں ک

برت سے ماہری تعلیم نے اس کوعلی بنانے کی کوسٹ ش کی سہے۔ سیکن عُوام الناس کی طرف سے ا کی کوئی امداد نہیں گی گئی جس کا نیتجر میر موا کہ یہ کوسٹ شیس اس حد تک کامیاب نہیں ہوئیں ہے۔ کے مستر تنفد

نظام تعلیم کے مقاصد اس کے جس چیزی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم کوعام اور لازمی بنادیا عاصف حس سے میر حض کی اقتصادی اہمیت بڑھ جائے ۔ ٹاکہ وہ زیادہ نیتی خیز کام کرسکے، اور وہ زیادہ صحت مندا ورزیادہ فادغ البالانہ زندگی لیر کرسکے 4

اس ابتدائی تعلیم کوان معنوں میں قومی بنادینا جا ہے۔ کم پیطلبا کو مدنیت کے سیدھے سادے اصول سکھا سنگے ۔ اور ساتھ ہی اس میں مذہبی عفر بھی موجود ہو تعلیم کے مدارج ثانوی میں اس بات کو متنظر رکھنا جا ہے گئے کہ صوف ذین ہی کی نشو و تمانہ ہو ملکہ طلبار میں اخلا کی جسادت بھی بید امہو علی بختار سنگٹا تو تی سینے کہ موجود ہوں کی میر نسبت زیادہ کار آمد مہونا جا ہے۔ جب ہم کا لیوں سے درجوں پر سنتی تا تو تی سینے حب ہم کا لیوں سے درجوں پر بہتے جا بیش تو ہی سینے حب ہم کا لیوں سے درجوں پر بہتے جا بیش تو ہی سینے حساس کی دوج بیدا کرتی بہتے جا بین کی مقامات کی مقامات ہیں و درجوں پر سینے طلبا سے ساتھ تعلیم کے مطامح تظام جو دہیں جو اور ہم ارسے کا بچ مغرب کی غلامات ہیں و تو ہیں کہ منزیہ کو ترقی کے تعلیم کو تعلیم کو تربی کی منظامات کی تعدیب کو ترقی کو تربیس کردہ سینے جا کہ اس قابل ہیں کہ مہندہ ستانی تو میت کی تنظیم کرسکیں ۔ مہندو ستانی تعدیب کو ترقی کو تربیب کی تنظیم کرسکیں ۔ مہندو ستانی تعدیب کو ترقی کو تربیب کی تعلیم کردہ سیندہ جا کہ دوستانی تو میت کی تنظیم کرسکیں ۔ مہندو ستانی تعدیب کو ترقی کو تربیب کو ترقی کے تعدیب کو ترقی کی تعدیب کو ترقی کی تعدیب کو تربیب کو تربیب کی تعدیب کو تربیب کو تربیب کو تربیب کی تعدیب کو تربیب کی تعدیب کو تربیب کی تعلیم کردہ سیندہ جا کہ کار تعدیب کو تربیب کی تعدیب کو تربیب کی تعدیب کو تربیب کی تعدیب کو تربیب کو تربیب کی تعدیب کو تربیب کی تعدیب کو تربیب کی تعدیب کو تربیب کو تعدیب کو تعدی

د ـــــسكيس -اورتعليم كيهترين اوراهلي ترين مقاصد كي مينيا د ڈال سكيں -اپ جب كتعليم ايك امر منتقله بيء توا وسهم مردانه والتعليمي مسألل كواسيته بإتون ميس ليس بيراسيس مسائل بين بهن كوكسي ملك اوركسي قوم كية أح مك خاطرتوا هطري سے مطالبين كيا - يونان في اسينے دورارتقامين، المن مسيمة على المستنس كين اوراك كوشا مدار كاميا بي ميتر موتي ليكن ايقنياً الميمسلهاب بعي بهيت ي رتقیوں کا محتاج ہے۔ بہند قدیم کی تهذیب نے بھی اس شکل کو عل کرنے کی ضرور کوسٹش کی ہوگی، ليكن يسمعلوم ي كالماس كي مختلم عقده كشاني أج تك نهيس بهوني -

موجود وزماندين الكشان المركيه اورجرمني ليزايني انتهابي كوستشيس اس بارسيس موت كى بين - مكروه لوگ جوان ممالك كي تعليمي مسائل اوران كى كوششون كويد نظر غائر ديجه و سكت بين جانت مِين كروه آج بھى كسى اطبينان تيش كشود كارسىد دُور بين - يدانصاف كاتقاضائي كرېم زمانة ماضى کی کوسٹ شوں اور کامیا بیوں کا اعترا ٹ کریں اگریہ حامیان نعاون حضرات کا بق ہے کہ ہم افرار کریں كم الجي ان مسائل كم متعلق بهت يكوكرا ما تي سير - اوتسلي نخش ترتي كرسف كے ليے بعث كي الم کوششوں کی ضرورت ہے 4

تحريك عدم تعاون البنهي غوركر ما جابية كه تحريك عدم تعاون لن تعليمي معاملات مين تعليمي كاهمك ا ورفظيى كام - المكياب اوراس سي كيانا رئح رُونا بهوت بي - يه كام دوحصول من تقسيم كي جاسكتاب - اقال تواندامي كام عب كام قصد موجوده درسكامون كوبربا دكرنا اوركالبحون إوراسكولول كوطليا رسي خالى كرانا ب- يدندين كهاجا سكتاكداس اعتبار سي كوني وقيع كاميا بي عاصل كي كتي بيد اور ہوتھوڑی بدت کا میا بی عاصل بھی مونی سے وہ اُس قبولیت بر تھوہ ہے بومسلما نوں کی طرف سے

ظامِرگی گئی په تنظیمی کام کاد وسراحصه وه به چینه میرنظام سیمتعلق بیدینی وه کام ص کا مدّعا ءالیسی درسگا ہو تنظیمی کام کاد وسراحصه وه به جینه میرنظام سیمتعلق بیدی و کام ص کا مدّعا ء الیسی درسگا ہو ت دې گئي هي 4

اب بم دي هي تي كم يتعميري كام صرف موجوده نظام برايك تخري تنظيد بي كرسكاسها ور جب دعووں اور نظر بوں سے علم دوہ وکرعل کی نوست آئی ہے تو نیتج معلوم!

توى نظام تعليم كم متعلق بهت يحدكما كياب مكرهمورك سامن كوني سنجيده ومزتبه نصاب تعلیم پیش نهیں کیا گیا۔طریقہ امتحانات برتھی بہت مجھ قیمتی شقید ہوتی ہے الیکن پنجاب میں جامعہ تومی کے استحامات مینجاب پونیورسٹی کے طریق استحان کی غلاما نہ تقلیدسے زیادہ نہ تنھے۔اس لئے کهاجاسکتیاہے کہ بہتمام تخریک، اہرین علیم کی توجہ کو نظام تعلیم کی اصلاح کی طرف مائل کرنے کے اعتبار سي بهت مفيدتا مت بوتى سب - مراس ف ودنه توكوني ايسا نصاب تعليم بين كياسيد سجے ہندوستانی یونیورسٹیوں کے نصاب تعلیم سے زیادہ توحی کما جاستے، ورمذہی اُس سنے کو نیځمعیا ری اسکول کا لیج یا یونیورسٹی بناکراسیٹے دعا وی کاعلی تثیوت دیاسے۔ اِس یا ت<sup>کا</sup>اعترا<sup>ف</sup> ضروری ہے کہ یہ تخریک اس ناکامیا بی کی وجہ سے مطعون نہیں کی جاسکتی اسکول کا لیج اور يونيورستيان ايك سال اياجيدسا لون بين ترتيب نهين دي جاسكتين اگرجيهاميان عدم نعا وي نقطه خيال سے ممل سوران کاچيزهمينوں ہي ميں حاصل کراييا ، بالکل ممکن ہو۔ اس سائے اس تخريک کی ناکامیا بی، وقت اورروسیے کی نمی پر محمول کی جاسکتی ہے بد اس بات کا عترا ف بھی لازمی ہے کہ دور ان حباک میں تعلیمی نظام کو ترتیب دینے کا امن طلب

کا مشکل سے ہی سرانجام دیاجا سکتا ہے۔

جیساکہ بیں سنے اُولی بیان کیا ہے تحریک عدم تعا ون سنے دُوسری اقوا م کی درسگا ہوں کی ہر نسبت مسلما قول کی درسگام و ل کوزیاده نقصان بینچایا ایک تخربی تخریک کی حیثیت سے اب س تحریک كا زوراغتاً م كو بيني چكاہے اوراس جزو تركيك كے نتج بربعت سى نوبوان زندگيوں كى بربا دى شا مرہے۔ ا گرچيه كترصور تولىيى بيربريادى قابل الى بيديد

اگریجا رسے دوست تارکین موالات ایمانداری سینظیمی کام کریں ، نے تعلیمی مطاح نظرترتیب دِیں اُن کوعلی جامہ بینایتن اور انتعلیمی اصلاحات کو <sup>ب</sup> کامیاب درسگا ہوں کی صورت میں میٹی کریں. تو بیر فض إن مساعي جميله كاخير مقدم كرك كا -كيون كه دُوسرے محكموں كى به نسبت، تعليمات بين ان ختراعاً

تحریک علی گڑھ وسلم بونیورٹی یہ تحریک اتفاقاً علی گڑھ بونیورٹی کے قیام کی معاصرے علی کڑھ کی تحریک ایک شاندار ماضی پر فخر کرسکتی ہے -اس تحریب کے باتی سرسیعا حدّفال اسلامی ہندوستان کے اس تامور بزرگ کانام ایک قومی بهی خواه کی تثبیت سے بمیشدیا د کارر بے گاہے سے اُس جل ظلمت اور مایوسی ك زمامة مين ابوعالم اسلامي برهياني موتي تعليم كي شبع جلاكراس جهالت اورمايوسي كي ظلمت كوكا قور كرديا- لا كھوڻ سلمانان سنداس دُعاييں شركي ميں كم خدا اُنہيں البين جادرجمت ميں عبكه ديے \* على كراه كى تخريك كا ماضى حس قدر وقيع اورشاندارسيداسى قدر دمه دارى كاربا مأن اوكو ل ك

شانوں پر پی ہیں ہے سپر دائی یونیورٹی چلائے کا کا م ہے ۔ اس سے اور عظیم الشان کام کو کا میاب بنا سے کے لئے کام قوم کی متعقد کوسٹ ش کی خرود ت ہے ۔ اس کے لئے بہت سے دویے کی خرود ت ہے ۔ اس کے لئے بہت سے دویے کی خرود ت ہے ۔ اس کے لئے کارکنوں کے اتنا ، اس کے لئے بہت سے ہے خوش کام کرنے والوں کی خرود ت ہے ۔ اس کے لئے کارکنوں کے اتنا ، کی خرود ت بیں بڑی احتیا ط کی خرود ت ہے ۔ اس کے احتیا دکی خرود ت بیں بڑی احتیا ط کی خرود ت ہے ۔ اس کا نظام ترکیبی ۔ ایما ندا دی سے کام کرنے والوں کے لئے ایسے مواقع ہم پہنچا تا ہے ، جسے وہ سلمانوں کی نجات کے اسباب میں کرتی شاک نمیں کی کامیا ہی کے داستہیں بہت میں بہت میں بہت میں مشکلات ہیں، مگریں یہ کہنے کی جرائت کرتا ہوں کہ وہ الی نمیس میں جن پرقا کو نہ یا یا جا سکے ۔

یاس یونیورسٹی کا کام ہوگا کہ وہ دکھا دے کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی مذہبیات کے معاملہ میں وہ کیا گھر کرسکتی ہے۔ وہ کیا کچھ کرسکتی ہے۔ یہ اس یونیورسٹی پر شخصرہے کہ وہ کس طرح ہندوستانی تاریخ کے اسلامی وَ ورکی طُن ابنی توجهات میڈول کرکے ، ہندوستانی قومیت کی خدمت انجام دے سکتی ہے۔ یہندوستانی قومیت کے دشمنوں سنے ہر غیر ملکی قوم کی نفرت پر خواہ وہ عرب ہویا افغان بمغل ہویا برطانوی ایک محدود قومیت کی بنیا در کھی ہے +

اس نا عاقبت اندیشا نه تدبیرست زیاده مهندوسانی قومیت کے مفاد کے حق میں کوئی چیز مضر نمیں مرسکتی ۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ قومیت کے اس غلط اور محدود مفہوم ہے ردعل کی کوشٹش کریں ، اور ایک ایسی قومیت کی مناڈ الیں ۔جواس قدر و سیع البنیان ہوکہ اُن تمام قوموں کو اپنے آخوش محبّت میں حکمہ دے سکے ،چو مادر مهند کی خدمت کرسلے کے لئے تیار مہوں +

تجویا صلاحات او زمنعلقه سائل کی سے ذکر کیا تھا کہ تجویز اجبرہ جات نے شیخ مسائل کو بیٹن نظر کر دیا ہے۔

تام سبند وستان میں مقامی حکومتیں ابتدائی تعلیم کے مسائل کوسطے کہنے کی بُرز درکومشین کر رہی ہیں ہی متحد الجا ہم سب اس امرین تفقی میں کہ اس تعلیم کو مذہبی عنصر ہے معرا نہ ہونا چاہیے ، ہم اس با رسے میں تحد الجا ہیں کہ یہ تعلیم طلباء کو گھروں میں نہیں دی جاستی اب اس امریز فورکر ٹا آپ کے ذمتہ ہے کہ ابتدائی میں کہ میں تعلیم مقامی جا حتول کی ذمیر داری میں سیاس مریز فورکر ٹا آپ کے ذمتہ ہے کہ ابتدائی میں میں جمعالی میں جمعالی نہیں ۔ خابی تعلیم کس طرح دی جائے وراس امرکی ذمہ داری میں آپ برعا یہ بوج تا ہو جائی کی ذمیر نگر ان بین سیاس کہ آپ تیا رہیں کہ ایسی ابتدائی تعلیم مقامی جا حتول کی امداد سے سے ان جا عتول کو دیئے امداد سے سائل طور پر حس کی بات کا لکیف دہ سوال آ تا ہے جو حکومت کی طرف سے اُن جا عتول کو دیئے امدادی عطایا اب اُن عطیات کا لکیف دہ سوال آتا ہے جو حکومت کی طرف سے کہ دولتم ندریا وہ وہ وہ تمد میاستے ہیں۔ عام طور پر محسوس کیا جاتا ہے کہ نظام تدن کا میلان اس طرف ہے کہ دولتم ندریا وہ وہ وہ تمد

بوجائیں اور فلس فلس تر بوجائیں - اوراس ا مرکو بوضاحت بیان کیا گیاہے کہ وہ نظیم عطیات جو مختلف صوبوں میں جاری کی گیاہے کہ وہ صوبوں میں جاری کی سبق سکھا یا ہو قوہ یہ ہے کہ اُس سے کہ وہ مفلسوں کو زیا دہ قلس اورجا بلوں کو زیا دہ جاہل بہوجا سے سے بہار نسان کا فرض ہے کہ وہ فلسوں کو زیا دہ مفلس اورجا بلوں کو زیا دہ جاہل باللہ مذہبی ذا و یہ لکا ہ سے ہرانسان کا فرض ہے کہ وہ فلسوں کو زیا دہ مفلس اورجا بلوں کو زیا دہ جاہل بین سے بہال بینے سے بہال بینے سے بہار سے جمعوں سے جمودی اصول کی پاسیاتی کا کام ا بینے فرم لیا ہے کہ اس طور پر نظیم کی جائے جس سے وہ خلی ہو تھا جاہل ہے کہ مرکاری عطیات کی اس طور پر نظیم کی جائے جس سے وہ خلی اس کا مرق ہوتی جائے ہو تھا ہے کہ اس طور پر نظیم کی جائے جس سے وہ خلی اس کا مرق ہوتی جائے ہو تھا ہے کہ اس طور پر نظیم کی جائے کہ اس سے دوہ خلیات کی اس طور پر نظیم کی جائے جس سے وہ خلیات کی اس طور پر نظیم کی جائے کہ اس طور پر نظیم کی جائے کہ موق تا ہے کہ اس طور پر نظیم کی جائے کی محتاط تو جہ کا محتاج ہو حقائیات کی اس طور پر نظیم کی جائے کہ موق تا ہے جائے کی اس طور پر نظیم کی حقاظ تو جہ کا محتاج ہے جائے ہو حقائی کی اور آپ کی محتاط تو جہ کا محتاج ہے جائے ہو حقائی کے اور آپ کی محتاط تو جہ کا محتاج ہے جائے ہو حقائی کا محتاج ہے جائے کہ اس طور پر نظیم کیا ہوتی ہو تھا ہے ہو کو تا ہے جائے کا محتاج ہے جائے کا محتاج ہے جائے کہ کو محتاط تو جہ کا محتاج ہو جائے کی اس طور تین کو کی کو محتاط تو جہ کا محتاج ہے جائے کا محتاج ہے جائے کا محتاج ہے جائے کہ کو حقائی کی کو محتاط تو جہ کا محتاج ہے جائے کی اس طور تین کے کہ کو حقائی کی در کا گھا ہے کی اس طور تین کا محتاج ہے کہ کو حقائی کے کا محتاج ہے کہ کو حقائی کے کا محتاج ہے کہ کو حقائی کی کا محتاج ہے کہ کو حقائی کے کا محتاج ہے کی محتاط تو تو کی کو حقائی کے کا محتاج ہے کہ کو حقائی کے کا محتاج ہے کی کو حقائی کے کا محتاج ہے کہ کو حقائی کے کا محتاج ہے کی کو حقائی کے کا محتاج ہے کا محتاج ہے کا محتاج ہے کہ کو حقائی کے کا محتاج ہے کا محتاج ہے کا محتاج ہے کو حقائی کے کا محتاج ہے کا محتاج ہے کا محتاج ہے کی کی کا محتاج ہے کا محتاج ہے کا محتاج ہے کے

دومرسائل اب رہاکارا مرعلی تعلیم اور کلیات کے نظام ترکیبی کا سوال، یہ تقیقۃ اُلیسے مسائل ہیں،جن کے متعلق آپ کو اسینے خیالات کو ترتیب دیتا جا ہیئے۔

اوقات میں جب کہ وہ معروف مذہوں، تھا یت ہی نیتج بخیز ہے ۔ اگرائب کی قومی درسکا ہ اس کا م کولینے ذمہ نے لے اوراُس کو ایسانعلیمی کا م سمجھ سلے جس کا مقصد مذہبی ا ور شعمو تی تعلیم دینا ہو تو میں سمجھوں گا۔ کہ یہ ایسا مفید تعلایق کا م انجام دیا جارہ جا ہے ہواس درسکا ہ سے ساحت باعث نازش ہوسکتا ہے ۔ ہی ہو وہ طریقہ جس سے آپ عام تعلایق مگ بہنچ سکتے ہیں اور خصر ف اُن مان پہنچ سکتے ہیں، بلکہ اُن کونوش فرم باسنے ہیں مددرے سکتے ہیں،

وقت اجا زت نہیں دین کہ ہیں اس تجویز کی تفصیلات کو معرض بجت میں لاون الگر مجھا عتما دیج کے مسلمانان مہندوستان اس نہا بت ہی مفید کا م ہی کئی و وسری قوم سے پیچھے نہ دہیں گے۔
صوبہ داری درسگام کی ضرورت اب یہ احریا بیئے تبوت کو پہنچ گیا ہو گا کہ تبدیمی کام زیادہ تراصو بوں میں ایک مرکزی درسگاہ کی ضرورت اورتفاحی مجلس واضع تو این کے مائخت ہی اتجام پاسکتا ہے اور اس ایک مرکزی درسگاہ کی ضرورت اورتبان فقود ہوگئی ہے ۔ مگراس کے یہ عتی نہیں کہ تام ہم ہمندوستان کی ایک مرکزی درسگاہ کی ضرورت مفقود ہوگئی ہے ہمجھے بقین ہے کہ اب اس کے خطرورت ہے کہ مسکس محکم کی ایم ہم ہمندوستان کی محکم سے محمولی ایک مرکزی درسگاہ کی ضرورت مفقود ہوگئی ہے ہمجھے بقین ہے موا تعربیم بہنچا سے تاکہ وہ اپنے اپنے مسئل مرکزی درسگاہ کی مرکزی درسگاہ کی خرودت مفقود ہوگئی ہے کہ اور اس ایک ایک موا ایس ایک مرکزی درسگاہ کی مرکزی درسگاہ کی مرکزی درسگاہ کی ایم مرکزی درسگاہ کی مرکزی درسگاہ کی ایم مرکزی درسگاہ کی انجام وہی کے واسطے زیادہ تیا رہو کم مرکزی درسکاہ میں اور اس ایس میں میں اس مرکزی درسکاہ میں اور اس میں اور اس میں اور اس میکھے دارے درسکاہ کی انجام وہی کے واسطے زیادہ تیا رہو کم مرکزی درسکاہ میں اور اس میں نہا ہو میں اور اسلام دیادہ تا میں اور اسلام دیادہ میں اور اسلام دیادہ سے کام کی انجام وہی کے واسطے زیادہ تیا رہو کم درسکاہ درسکاہ دیادہ سے درسکاہ میں اور اسلام دیادہ سے درسکاہ کی درسکاہ کی درسکاہ دورات کے دورات کیا کہ دورات کی درسکاہ کی درسکاہ کی درسکاہ کی درسکاہ کی درسکاہ کیا کہ میں درسکاہ کی درسکا

اس دور بیجان بین بهاری احضات ابین آج بیمو تع نصیب بے کہ بم ایک ایسے و ورکشاکن بین ذندگی نسر
مودہ تیت والیندہ تدبیر کررہے بین یہ بین بین تحریحوں کی کامیابی اور ناکامیابی روز بروز محلف بیتوں بین
تبدیل بوری سے جس میں فتها سے نظر کے حصول کے لئے تا ڈہ اور بُرز ورکوسٹین کی جا رہی ہیں ۔ بید الم
البدی سے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اری حیثیت کیا ہے ہم ہما استے ماضی کی کوسٹینوں کا معائمہ کریں اکہ ہم ال
بیاس کیا وسائل موجود بین ہوا ور بیدا هر ناگر برہے کہ ہم اسینے ماضی کی کوسٹینوں کا معائمہ کریں اکہ ہم ال
قابل موجا بین کہ اپنی آئیدہ کوشٹیوں کو اُن کے مطابق کرسکیں ۔ اس کے لئے بیضروری نہیں کہ ہم
اس وقت سے ماسبق حالات برنظ ڈالیس محب کہ دُنیوی اختیا دا ت مسلمان حکم اُنوں کے بے طافت
اُس وقت سے ماسبق حالات برنظ ڈالیس محب کہ دُنیوی اختیا دا ت مسلمان حکم اُنوں کے بے طافت
مائع لی میدون نے مطالعہ بین شغول ۔ وہ ا بینے بعد جو ام ترمیری کو بھینیت ایک غیرفانی یا دگار سے جھوڑ
جانے برشلے ہوئے ہوئے ہے ۔ وُہ معاشر اسلام سے بے اعتما رسے ۔ جس کا نیتج بیہ ہواکہ سلمانا اِن مہدونی ا

ایک غیر شطم علم سے بیر ، اور اپنی تنگرداشت کے فاہل جاعت ہوگئی۔ فدر کاز ما شاہیا، ور گرز گیا۔ مسلمانانِ مند سف بیے صاب سختیاں سہیں ، اور اپنے آپ کو ایک نا قابلِ عبور دلدل میں بایا۔ اور دفیتہ فتہ وہ جمور موسکئے کہ سرکاری امداد پر اعتما در کھیں۔

اتحادمقصدا ورمسائ ترقی ا المنیسوین ا ورمیسوین صدی سے طلبا راس شوق و ذوق سے بے بین رہے میں کہ اُس بے صبی کو دُور گرائے کی کوسٹ ش کریں جس سے اُن کی قوم متا تر ہو چکی ہے ، ور اُس کو كالبيا بي اورعظمت كي شاه راه يرلكا دير - جيب كه تو تع كي حاسكتي تهي، مهم سي سي نبض ايب راسته بر جلے دراں حالیکہ دو مسروں سنے و و مسرے راستے اختیا دسکئے ۔ تاہم ہمار امقصود ایک ہی تھا۔ اوراس میں کوئی کلام نہیں کہ ہم منزل مقصود پر پہنے کے لئے مختلف راستوں کو اختیا رکئے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم میں بعض سلنے غلط راستہ اختیار کر لیا ہو، اور و اور است کی مشکلات کومسوس کر رسبے ہوں -اوربعین کے شاہ را ہ کی نظر فرمیں یں سے سپور ہو کر منزلِ مقصود تک پہنچے کا یقین کر لیا ہو، حالاب کہ وہ شاہ را واُن کومٹر ل مقصود سے ہٹا کرکھیں اور کے جا رہی ہے ۔ تا ہم یں دھوی کرتا ہوں کہ اگر جبہ ہم میں سے بھت سے فیصلہ کی میں فلطی سرز دہوئی ہور کیکن ہا رامنتہا ہے نظرا کی ہی ر ہا ہے ۔ اور میں دُما کر ماہوں کہ قداہیں توقیق دے کہ ہم اپنی قومی طاقت کو متحد کرسکیں۔ اور اُن را ایون بر شعلیں چوشاہ را وعظمت سے دُور ہیں۔صورت حالات عبیبی کچھ سے ہم میں قومی طاقت کچھ زیا د و اللی سے - اور ہم اس طاقت کوضا کے نہیں کر سکتے لیکن اگرہم اس قدر رو بی قسمت ہو جائیں کہ ہم اپنی کوسٹ شوں کی مختلف امروں کو ایک ہی دھا رسے میں بدا دیں تو مکن ہے کہ یہ متحدہ بدا وُتمام مشکلات کوسطے سے بٹا دے ۔ اوریم کواس قابل کردے ۔ کہم نہ صرف اس ملک میں وہ میٹیت حال كرليس اجس كے بھمستى بي - بلكريس اس كى ترقبول بين برابر عصر لينے كاسرا واركر دے -اس كئے اُس بيان مع جوميل سنة إلى كياب، واضح موكيا موكاكه بيليامين سال مين بيدا سلامي تحريك اسين اصلی معنوں میں اِس لحاقط سے نا زک صورتِ حالات رکھتی تھی کہ ہدر دی کے لئے در بدر بھیلکے مراعا كى بھيك ما نيكت اسلوك بين خصوصيت كى التجاكرك، كى تدابيركاس تخريك كوببت ہى ب حقيقت قائده بينيا يائي ميكم بيكم الماسي حاية موكاكماس كوقومي اعتبا است نقصال مهنيا ياسير - اور اس کے جواب میں حکام کی طرف سے سوائے طاہر دارا نہ مدردی کے پی میں ملا- اوراس لئے ضرورى سې كىم اس تارېرى تنديلى يرغوركرين + ہمسایہ توہوں سے کیجیاے دس سالوں کے متعلق کہ اجاسکتاہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں ہم سے ہمسایہ تعاون کی تدبیر ا تعاون کی تدبیر افرموں سے تعاون کی کوسشسش کی ہے جبٹگ عظیم اور وہ صدّ ہر ترکی سلطنت سے اُس میں لیا اور مبندوستان کی سیاسی ترتی کے مسائل ان سب سے مہندوستان کے باشند در میں باہمی رضا جوتی کا ما دہ پر مداکر سے میں مدد دی ہے ۔

حضرات إميراد حواے ہے کہ بدر فرخ الذبو بہویں صدی کے آخری حصر میں اٹھ ظامر ہوتی ہے۔
حقیقت ہیں اُستخفی افتدار کار دعل تھی۔ جو اُنٹیسویں صدی کے آخری حصر میں دنیا پڑھی طام وجیکا تھا۔
میرایہ بھی دعواے ہے کہ بدروح زمانہ اختر اکیت یا بالشوز م اور سرمایہ داری یا مغرب اور نئی دنیا کی موجودہ مندب ہمئیت اجتماعی سکے بین بن تھی۔ اسلام کامقصد ایک باسطوت جمہور ست کا قیام ہے جو انفرادی حقوق کو ایک مقدس امانت بھی ۔ اسلام کامقصد ایک باسطوت جمہور ست کا قیام ہے جو انفرادی حقوق کو ایک مقدس امانت بھی ہو ۔ لیکن اُنٹیس ہوئیت اجتماعی کے ماتحت دکھتی ہے تعلیم یافتہ ہمندوستان سنے اپنے ہمسایہ ملکوں کے اشتراکی دجھانات کو نکا و رغیت سے دبھیا۔ مگر مزید وستان مجنیت میں موجودہ تھذیب کو اس قدر محبوب رکھتا تھا۔
مجموعی سرمایہ داری بیرانی قدامت بیند جمیعیت اور مغرب کی موجودہ تھذیب کو اس قدر محبوب رکھتا تھا۔
مجموعی سرمایہ داری بیرانی قدامت بیند جمیعیت اور مغرب کی موجودہ تھذیب کو اس قدر محبوب رکھتا تھا۔

همهوری رنگ میں رنگ دیا - گراس سے زیادہ کچھاور نہ کیا -میں دومہ زمہ قدر برکائے کت کرکٹر کا کسی معدل جوتر فی مزندیں کیتی

"كُرْفتم أن كريشتم ديم العصة المعالمة المرادن ورفتن من شرط انصاف المسكة

غوض کیمبندوستانی قومیت کا اقتصابیے کدا قدل تو ہرائیک توم ایسی کوسٹنیس علی ہیں لائے۔
جن سے وہ ملک سے نظم ونسق ہیں اپنے فرائض ، قابلیّت سے انجام دینے سے قابل ہوجائے۔ دوسرے
یہ کہ ہرائیک توم ایسی دوا دارا شروش اختیا دکرے سے سے دوسری قومیں اپنے جا اُر حقوق حاصل کر
لیں۔ ووسروں سے محتول کو غصب شرکرے اور شردوں سے مقوق والیس دینے سے انکاد کرے
یہ امروا ضح ہوجیکا ہے کہ ما درستد زندگی کی قربائیاں نہیں جا ہتی ۔ بلکہ مقا داختماعی کی خاطم معمولی مقاد کی
مقیر قرباتیاں طلب کرتی ہے۔ یہ ہیں وہ اصول جن برتمام قوموں سے بے غرض مجاب وطن تنفق تھے
اس دوج زمانہ سے جواس زمانہ برطاری تھی ۔ ان لوگوں کو متحد کر دیا ور قومیت کا امتیا زمانی بید ہوگیا۔
اس دوج زمانہ سے جواس زمانہ برطاری تھی ۔ ان لوگوں کو متحد کر دیا ور قومیت کا امتیا زمانی بید ہوگیا۔
اور ہر توم کی جدا گانہ ہتری کو میند وستان کی احتماعی ہیں ودی تصور کیا گیا 4

قوموں کے میں المللی تنا ذعات مفقود ہو گئے۔ رقابت اور صدکا ہوت مرد ہوگیا۔ اس رقیح
رفا نہ نے ہندوستان کی مختلف قومیتوں ہر آنا قابو پالیا۔ کہ ہرایک نے بغیر مطالبات کے اپنی خدمات
دومروں کے سامنے بیش کر دیں سیداسی روح ذما نہ کے تاثرات کا نیتجہ تھا۔ کہ بنگال کی ۔ انبیعدی
مسلمان آبادی حرف ہونی صدی کی نیابت ہرا ور بنجاب کی ۳ ھفی صدی سلمان آبادی محف، ھفی صدی مسلمان آبادی محف، ھفی صدی مسلمان آبادی محف، ھفی صدی مسلمان آبادی کو شرت کی نیابت ہر دوصوبوں میں ایک جس میں مسلمانوں کی کشرت میں منظور کر لیا ۔ اور ایک سے قوا قلیت کے درجہ کو میں منظور کر لیا ۔

 سوراج کے رامستہیں حائونہ ہوجائیں۔ لیکن کی بات کو انجی طرح سے یا د کرلینا چاہئے اور دہ یہ ہی کہ آپکو اسینے جائز مفتوق کے حصو کے لئے صرف اپنی ذواتی کوششوں پر محروسہ کرنا ہوگا ہے نوار اللخ ترمی گوچ ذوق تعمّیہ کم یا پی

عدى رائيز ترميخوا ل جو عمل راگرال بيني

مسانان مندکے اب یہ سوال بیدا ہوتاہے کہ مسلما نان منتقبی دستو رالعمل کی بیروی میں تعلیمی مطاع نظر۔ اپنے سامنے کون سے صحیح مطام منظر دکھیں ؟اور وہ کون سے طریقے ہوسکتے ہیں جن سے الدیمطام منظر کو واقعات کی صورت میں تیدیل کیاجا سکے ۔ ر

ن بطاح مطربود العاب من مورت من مريزي لياجا تصحير. نهد كا مطالبه \ اس سعينيتر كرمي اس كيمتعلق محيد كمور ١٠س ا مركو واضح كروينا جا الهار

مرف الفیات ہم کی کرمسلما نمان ہمند مرف الیے سلوک کے متمنی ہیں جوالضاف ہر متنی ہو۔ وہ ہمرگز نہیں میں است کہ اُن میں اسبع کہ اُن کو ملک سکے نظم ونسق میں وہ حقتہ دیا جائے جس کے وہ ہمرطرح سے امانہ میں وہمیں میاسیت کہ اُن کے میکر د اُن مشکل اور ِمازک معاملات کی ذہر داری کی جائے کہ اُگروہ و اُنھیں توصیب

النس مرانجام دينے كى صَلاحيت نبيں ركھتے۔

ان کی شکوات این کی نشکایت بہیشہ سے ہیں دہی ہوا درا بہی ہیں ہو کہ زماز اگر شرا درموبودہ میں ان کی شکوات این کی نشکا بیت بہیشہ سے ہیں دہ میں ایک ان ملازمتوں کے دروازے بندرسے ہیں جن کے کھولئے کے سلئے دہ کا فی رسورخ رکھتے اور اگر چہدوہ ان رکھتے اور اگر چہدوہ ان معدوں سے فرائض کولوری قابلیت سے انجام دینے کے اہل میں ہوتے ہیں توان کو حرف اس لئے کہ وہ سلمان ہیں سوائے مائی کے کوئی چارہ کا رفع رہنیں آتا۔

ی شکا یات کمال تک و اقعات برمینی بن آب پی سے بترض اپنے بترید، یا قابل اعتبار معلومات سے بتا سکتا ہے۔ معلومات سے بتا سکتا ہو۔ میکن اگران شکا یا ت میں کیے تعقیقت ہو تو یداس ملک کے اجتماعی مفاد کے سیم طروری ہو کہ ان کو رفع کیا جائے۔ یا در مکھئے کوکسی ملک کا نظر ونشق ترقی کے مدارج طے نہیں کر سکتا بھال ایک برطی اور وقع قوم سے جس بے بھالت اور ستی برطی اور ترقی حال کر بے کے لئے ایک پرجوش کوشش سے فتح حاصل کرلی ہو جمہایہ قویمیں یا حکام اس فتم کا سلوک دوا رکھیں۔ لیس بیام ایک پرجوش کوشش سے خاصل کرلی ہو جمہایہ قویمیں یا حکام اس فتم کا سلوک دوا رکھیں۔ لیس بیام ان تا م لوگوں برجن کا ان تشکا یات سے کسی جمہوں اور ملا زمتوں کو حال کر انہیں چاہتے کہ مسلما ل کسی قسم کی مراحات کے فو میں باعث کی مراحات کے فو میں باعث جن سے دوہ

ابل نه موں - ا درجن پر فائز موسے سکے لئے وہ دومری توموں کے لوگوں کے برابر قابلیّت نہیں رکھتے لکہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کران کومحن اس سئے محروم ندکیا چاہئے کہ دی سلمان میں - اورسمانوں کی قوم محسوس کرتی ہوکہ یہ ناگوارصورت حالات عام ہی -

نظم ونست کے نظام میں ایسے شیعی میں جن میں داخلہ طریقی انتخاب پر تحصر سی مسلما ما ن شہد چاہتے ہیں کہ ان شعبوں میں اُن کی نیابت اُن کے مفاو کے معیار پر بیونی چاہئے۔اور اُس معیب ر قابليت پرسس سے وہ دوسري قوموں کے ہم يا يه كاميا يي حال كر سكتے ہيں۔ جول كمان كي قوم غليم يا هذا افرا وتعدادين اس قدر زياده منين حس قدر مها يتوموس كيمبي وه محالات موجود و ان شعبول سے ووروورس رکھ ماستے ہیں ان کا وعویٰ یہ ہو کہ الیی فاص جا عنوں میں کام کرے کے سلے مرفت دس یابارہ اشتماص کی خرورت ہوتی ہوا در اس کے لئے ان کی قوم میں تعلیم یافت۔ لوگول کی پیت بڑی نقدا دہموسنے کی غرورت نہیں'۔ یا رہ آدمی ساٹھا ومیوں میں سنے اُنسی تو پی منتخب کئے جاسکتے ہیں جس طرح مجھ سو آ دمیوں میں سے اوراگریہ خاص خاص جاعتیں، صرف قالبيت بي كي تقتضي بي اور اگرايك درجن البيها ورقابل وي سائه برسط يكه ويون ميس متيا كئے جا سكتے ہيں اللَّ ان كوان عمدوں سے محروم ندر كھنا چاہيئے - تا ہم يدامونفسيل طلب ہي ا وربيكسة يناكا في بي كرمسلامان مندوستان كا ادعايه بي كراعال تعليم كي مقدس يا ركاه بين وه اس ليخ یاریایی نهیں جائے کہ ان کی ویوسے قابلیت کا معیار کم جوجائے۔ بلکہ اس ملے کم وہ اس معیار کو باندکردیں اس لئے نہیں کہ الفناف برظلم کیا جائے بلکراس لئے کرمقصد اضاف کو مکن کردیا جائے و محسوس كرتے بي كدوه إساا وقات اس كئے نظرانداز نہيں كئے جاتے كدان كے بم حتم زيادہ قالب نیں بلکہ اس کے نظراندا زکردسیئے جاتے ہیں کہ ان ہم حتیوں کے حق میں ایک الیبی کمڑت رائے ہے جس کے قبض قدرت میں میرانتخایات میں بیتنکایات سے بنیا دہیں یامبنی ترعققت اس کا فیوسد المبی آب اسپنے تجربه اور قابل اعتماد معلومات کی مرد کرسکتے ہیں ۔ بعض او قات بنمایت نوش أمنك تلبيات كي وربعير سع بين سع غير شته الضاف إور بينظيروانا أي حلكتي سع به وعوك کیا جا تا ہے کہ دِنورسٹی کی مقدس یا رگا ہ ہیں فرقہ بندیوں کو حیکہ بنیں دی جان فی جا ہے۔ مگر کیا یہ امر تعبتب فيزنمين كرمي مقدس جاعتين عملهٔ اساتذه كو بالكل مندوبية انيون يرمحدود كرين پرمصر من حتى كم النَّعيس ميں سے ایک میں ، ایک سلمان طالب علم جو النِی علی شنگی سنسکرت کے امرت - سے مجھا ما جا ہما نه استرن اس سنهٔ حصول مدعامین اکا میاب ر ما که و مسلمان تقاً کیا موجود ه عهدر داوا ر<sup>ی و</sup>

صدیون قبل کے اس د ورسے کوئی نسبت دی جاسکتی ہے۔ جب کہ البیرونی ایک مسلمان طالب علم کی حیثیت سے ادبیات سنسکرت اور علوم ہند قدیم کا امام بنا دیا گیا تھا۔ اور ایک البیرونی ہی کیا سلمان طلباء گروہ در گروہ البیرونی ہی کی طرح استفادہ کرتے رہے ہیں۔

مسلمانان مبتدك تعليمي تضب العين كى طرف رجوع كرست بوس ي بحص مرف إلي امور

بر توجم ولانی ہے۔

ا سلامی تعلیم کاکوئی اصول کسی تصیب العین کاحواه وه مند وستان مین به یاکسی دوسر است نوسید اسلام تعلیم کاکوئی اصول کسی تصیب العین کاحواه وه مند وستان مین به یاکسی دوستا مین ترحید کی تبلیغ کے لئے آیا -اس کو نمایاں کا میابی بوئی - اس قدر کامیابی کو آج بهند و نوں کے بست سے فرقے فدا کی و مدا نیت کے قائل ہیں! وراس بات نے معرف ہیں کو مهند و فرب کے اکثر مسالک میں پرستادان توجید موجود ہیں - بھگت بسیرا ورگرونانک معاصب جیسے بزرگو کے اکثر مسالک میں پرستادان توجید موجود ہیں - بھگت بسیرا ورگرونانک معاصب جیسے بزرگو کے تو تعید کے اکثر مسالک میں پرستادان توجید موجود ہیں - بھگت بسیرا ورگرونانک معاصب جیسے بزرگو کے تو تعید کے اعترات پر ماکن نظر آئا ہے - اور یہ کہنا سے جانہ ہوگا کہ توجید کے اصول آج بیا سے سے بیانہ ہوگا کہ توجید کے اصول آج بیا کے دستورالعمل میں اور کیر فرصیل تو میں اس لئے ہندوستان کے سلمانوں کی تعلیم کے دستورالعمل میں اور کیر فیصیل نویں و مواشیت کی تبلیغ ہونا چا ہیئے -

۲- افات ذی اً دومرا ایم حزو وه انزیجس سے اسلام کے دنیا کومتا نز کیا ہم اور یہ اخوت نوعی کا اصول ہے ۔ انسانی رفع کا مصدر سنسد اہیے ۔ ہمر، نسان پرتیو" ذات "ہے گویا اس نسیت سے انسانوں میں ایک خاص باہمی ربط موجو دسیے جس کو" انتوت "سے تعبیر

كرنا بيا سية - اسلام سي كوني شخفل جيوت تهين -

حضرات! آپ نے اسلام کے اس سغیام اخوت نوعی کوہندوستان کے ملکی بھا نیموں کے کو نوں تک پہنچا سے کہ کو نوں تک پہنچا ہے کہ کو نوں تک پہنچا ہے کہ کو نوں تک پہنچا ہے ہے کہ ہندو مذہر ب کے لئے باعث ذکت مذہبو گریقینگا اسلامی سند کے لئے باعث ذکت ہے۔ ہندو اور اس بندگان خوات مذہبو گریقینگا اسلامی سندے ہیں جوان سندگان خواکو اچھوت الزام سے بینے کے لئے اسپنے اُس مذہب کی آٹر نے سکتے ہیں جوان سندگان خواکو اچھوت سمجھتا ہے، اور آس بنیا دیر کہ سکتے ہیں کہ اُن کو اُن کا تدمیب اجا زست بنیں ویتا کہ ان اجھوت کو اپنی آغوش اخوت ہیں جگر ہیں اس جم کی کوئی دلیل بنیں بین کر سکتے۔ آپ حودجانے ہیں کہ کوئی انسان احجھوت بنیں موسکتا ۔ کیا آپ سے خداکی وحدا نیت کی برکمتیں اور اس بنے ہیں کہ کوئی انسان احجھوت بنیں موسکتا ۔ کیا آپ سے خداکی وحدا نیت کی برکمتیں اور اس بنے

رسول صنے اوند کھی کے کہ کا پیغام مند وستان کے ان لاکھوں بندگا ن فدا کا پہنچا یا ہے؟
کیا آپ سے ان لاکھوں النما ٹول کو اسی فیال میں ٹرندگی کڑارگر مرجائے کی ایمازت نہیں دی کہوں اچھوٹ ہیں؟ آپ کو اور آپ کے آباد و اجدا دکھ اس غفلت کا جواب وہ ہونا پڑے گا کہ آپ نے ان عورت ہیں؟ آپ کو اور آپ کے آباد و اجدا دکھ اس غفلت کا جواب وہ ہونا پڑے کا کہ آپ ان وی موت وہ ہوت وہ اس ان غریب النما نوں کو اپنی اس برادری میں شامل ہوئے کہ دعوت نہیں دی جس کے وہ جق وہ اس کے معد آپ کا دوسرا فرض یہ ہو کہ آپ اخوت نوعی کو سے بیس توجی دا موس کی اور اس کو اپنے تعلیمی دستورا لعمل میں نمایاں مستوار کریں جواسلام کا دا کرہ و سیع کرتی ہے۔ اور اس کو اپنے تعلیمی دستورا لعمل میں نمایاں عگر دیں ہے

بنازم برزم محبّت که آن حب گدای به شاہے مقابل نـشیند

سو- ضامت خلق ایا در کھتا جا ہے کہ اسلامی تعلیم کا تعبیر الضب العین ایک آسان معاش کے وائع بر قدرت با تا تنیس ہے۔ طیکہ نی نوع انسان کی خدمت کے مواقع پید اکر ا ہے۔ اسلامی تعلیم کا نصر العین ا يك مغرو رحييتيت اختيا ركرنا نهيس ا در منر دومرو ل كوماتخت بناسية كيغرض سنع ايك ثبان يرترى بيداكرناسيم بلكائس كالضب العين يرسي كداسين برشمت بجائيوں كى فدمت كى جاسے -تاكه وه آس مهدر دی اس محبت ،اس اخوت سے سنت سنتی د بوسکیں جو ان کے دلول میں کھی ایسے ہی جذبات بیداکر سکے۔ اس نے اسامی تعلیم کا تبیرانصب العین بیسیے کہ اس کے پیشار اسینے دلوں میں اس عرص میم کو سے کردنیا میں جا گیں کہ وہ بنی نوع انسان کی خدمت کریں گئے. عربيوں كا سمارا ہو جائيں ملے- بياروں كے لئے دريال ہوں محے- لا سے برك يستنتول كو بوڑیں گے۔ گرے ہوؤں کوسٹھالیں گئے اورکس میرسوں کو بناہ دیں گے۔ به مشرقيت إلى يحتفالفسب العين منترقي تهذيب كانشوق مَا بهوناجِأسبِيُّ ميرمبهورسيت كا اصول سيت. ستخنی نقدیس کا اصول ہی۔ اور مرفر د کومبئیت اجتماعی کا ایک تجمر و سیمینے کا اصول ہے۔ مکن ہوکھ آپ ایک شامنتاہ کے سامنے کینیت ایک شاہنشاہ کے مذمجیکیں گرا س تبیت بشری کے ناظم کی میشیت سے جس کے آپ ایک رکن ہیں وہ آپ کی متابعت کا استحقاق رکھتاہے ۔ بنظیکہ یہ متابعت آپ کے دوسرے مقاصد کی منافی نہ ہو۔مشرقی تہذیب میں ہند قدم کی تہذیب ہے۔ ہمدر دی رکھتا اس کی لڈ کومپنی اور اس کی قدر کرنا شامل ہو۔ یہ آپ کے لئے بھی ایک ایسی ہی میں وراشت سے جیسی کم مغل تہذیب زمانہ اعال کے ہندوستان کے لئے ہی۔

۵- اور وطن کی فدرست این بخواں نصب العین ما وروطن کی خدرست سے - مہندوستان آپ کا سے اور آپ ہند و ستان کے ہیں - ہندوستان آپ کے بغیر عظمت عاصل نہیں کرسکتا اور آپ ایک بوعظمت ماصل نہیں کرسکتا اور آپ ایک بوعظمت ہندوستان کے بغیر کوئی ایمیت عاصل نہیں کرسکتے اس ہندوستان میں حکہ دبنی چا سے جس ریر آپ کوایان رکھنا چا ہے کہ اور چی آپ کو ایان رکھنا چا ہے کہ اور چی آپ کو ایان رکھنا چا ہے ہیں ۔ اسی ملک کی فضا میں سانس لیتے ہیں ۔ اسی ملک کا دور حسیتے ہیں اور اسی کی پیدا وارسے میرورش پا نے ہیں ۔ آپ کو یا در کھنا ایس ۔ اسی ملک کا دور حسیتے ہیں اور اسی کی پیدا وارسے میرورش پا نے ہیں ۔ آپ کو یا در کھنا ایس ۔ ایس ہندوستان سے باہر سنینیا چا ہے ہیں اور اس کی بیدا وار سے میرورش یا افرایق ہیں ۔ آپ کو یا در آپ ایک ایک ایس ایس کے ایک ایک ایس کے ایک ایک ایس کے ایک میں یا افرایق ہیں ، آپ کے کھائی ہندوستان کی عظمت کا انحصار آپ کی ترقی اور آس تعادن پر سے ، بو آپ اپنی ہمسایہ تو موں ہندوستان کی عظمت سے جیسا کہ ہندوستان کے ایک ہما پیتا ہی میں ہمسایہ تو موں سے میں اکر ہندوستان کے ایک ہما پیتا ہی میں میں ایک ہندوستان کے ایک ہما پیتا ہی میں ایس ہما کہ ہندوستان کے ایک ہما پر تا ہی میں ایس ہما کہ میں ایک ہندوستان کی عظمت سے جیسا کہ ہندوستان کی عظمت سے میں اکر ہندوستان کے ایک ہما پر تا ہیں ہمسایہ تو موں میں اور آپ سے میسا کہ ہندوستان کے ایک ہما پر تا ہما ہیں ہی میں اور زیر دیا کہا ہیں۔

'' ایک پرعظمت اور سو دختا را سلامی حکومت سے سئے ایک پڑھمت اور آزاد مہدوستا کی خرورت ہو۔ اور مہدوستان کی خطمت و آزادی سکے لئے ایک پُرعظمت اور خود ختا را سلامی حکومت کی خرورت ہمی''

یہ بتنا نامشکل ہے کہ ان میں مقدم کون ہوگا ؟ مکن ہو کہ اسپنے اسپنے موقع ہردونو رہماہ ہوں۔
صور ہفتہ ہے ذرائع اب سوال یہ ہیدا ہوتا ہو کہ بیعلیمی نظریات کس طرح علی صورت انحلیا یہ محر سکتے ہیں ؟ آپ سے اس ضمون کی ابرت سی شان دار تجویئریں سنی ہوں گی بیعض تو کو فرس کی سجدسے مشروع ہو کہ ال انظیا محدان انجو بیشن کی نفر انس برختم ہوتی ہیں۔ او لیعض اس منت سے سے شروع ہو کہ اس ابتدا ہر ہیونختی ہیں۔ گریہ سب یا توان جو شیلے نوجوا نوں کے خیب الی منت سے سے سورات مخصول سے تخیبات کے نمائج ہیں اس منت سے سے بوایک منتاب ہو اس میں میں اس می درس گاہ کے ساتھوں کے تخیبات کے نمائج ہیں اس منت کے ساتھ ہوں ہے۔ منتا ہو۔ ہیں اس مفہوں کے منتقب کو تی کہ اس منتاب ہو۔ ہیں اس مفہون سے منتاب کو تی منابع ہیں منظر فہمیاں نہیں رکھتا کہ وسعت نہیں رکھتا کہ الیتی تنتی او وارجاء سے میام کا انتظام کہیں ملطرفہمیاں نہیں رکھتا ہم وسعت نہیں رکھتا کہ الیتی تنتی او وارجاء سے میام کا انتظام کہیں ملطرفہمیاں نہیں رکھتا ہم وسعت نہیں رکھتا کہ الیتی تنتی او وارجاء سے میام کا انتظام کہیں

یہ جا عت ہماری شِیتیان ہوگی۔ لیکن ایک بڑی تعداد ہما رہے اُن توجوا نوں کی ہوگی بو اس یا ٹکامعاہرہ کریں گے کہ علی زندگی کے بہلے دوتین سال اس کام میں صرف کر دیں ، ان لوگوں کی کثیر تعداد اس کے علاوہ ہوگی جومقامی طور پر کریں گے۔

متقبر طلبارك المضرات!

نظارهٔ منتقبل میدا فزایج اسلامی تخریک آج ماضی سے تیادہ قوی الوسائل، ژیادہ کمل زیادہ مسبوط، زیادہ عالی سید مثاید بیز مانی مانی کی طرح مرتب ومنضبط نہ ہولیکن اُس میں ایک

معناطيسيت بهم ايك يوش بوايك دوت اور خلوص خدست بهج-

کیا بید مقدس قونت خاک بین مل جائے گی. یا میختلف موحبی ایک بحرر واں میں جب مع موجائیں گی میچھ جس آور رکتر بیآ ائدہ نسلوں کے منعلق ہے بین بہتری کی امید رکھتا ہوں ۔ یں وکسیا ہوں کہ ایک دن مہند وسیتان اس سے زیا وہ کمل، عالی اور سراطمینان زندگی نسبر کرسے گا۔

ا سلامی مبند وستان ، مبند وستان کا ایک جز وسیے جومبند وستان کی عظمت وشان کے حصو ل یں 'برا بر کا مصنه دا رہے - ا در بیسے نند دستان کے لئے عظمت مال کرنے کے متعلق مدما انجام دینے میں بہترین نوشی عال سے میرے اس خواب کوسچا کر د کھاتا ان لوگوں برمنحصر ہے جن کے مانقوں میں آج طلبا دکی متمتیں ہیں ۔ اور اُن طلبا دیز خصر سے جن کے ہاتھوں میں ستعبال تبد كى عنان تقديريد - الرميراد ماع عالم اسلامى كم موجوده خيالات كي صح ترجانى كرسكتاسي ميساكدك كر نا مياسيَّ تو شَجِهِ كُونَى وجِرُ ا نُرْتِ بِنظِرْ نَهِينِ آتى . بين سلما تانِ مند كويو ري طاقت ا و ر زندگي ين مكيتا مول ً مين سلا نول مح مقاصد كوترتي نير يرمسوس كمرتا موس ١٠ و رمين جا نتا موس كم مسلمان نويوان اني ذات پر اِعبًا در کھتے ہیں- اِمیدو سے معمور ہیں اور اسپنے ملک 'اور اپنی قوم کی فدمت کے سِنْے نیّا رہیں۔ مگراُخییں اسپے آپ کو قابو میں رکھنا پڑے گا۔ وہ ایمی انجی نیژرسے ببیدا رہو ہے ہیں. اُن کا حقتهٔ كارز ما مُذكِّر شتة مين د ومرس براوران ملك سئ انجام ديا بح إوراب اگرود ملى نون كو آسيني ناک کی نودست میں شریک کریے ہے آ ما دہ نظر نمیں آتے توسلما نوں کو اس سے مذتو بدد ل ہونا چا<del>س</del>ے مد برسم كيول كم استقلال ويمت سع بعد ويعداً وسميميت سع و و مداية بالزحق كو ما صل كراس مع اور واہ و قت کچھ دور نہیں جب وہ اس حق کو حاصل کر کے لینے برا دران ملک کے دست بیست شا مرا وترتی برگام زن موں گے برات کے کمنرل مقسو دیر جائینجیں اور برطانوی سلطنت اور آزاد وخود ختا رغال فنت می دُوستی کے نشین رشتوں سے **مربوط تھو سے شکے** یا وصعف ، ما درمبزر کو آ<sup>م</sup>زا و

- force with a second





صاحب راده آنتاب احدد هال صاحب صدر اجلاس سي وششم (على گرة سنه ١٩٢٢ ع)

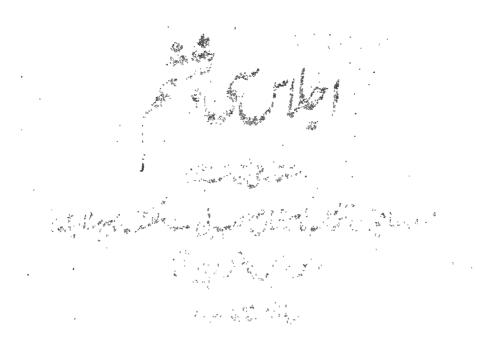

بم حياعت تعير

بست شده ایم بسرسید نے ان کو مرستالعلوم کارنٹی مقررکیا ، مشق ثانی سرسید کے انتقال کے بعد سسید میمور کی فنڈ قائم مواچونکر صاحبا اس تجویز کے پرحیش محرک اورموئید تصالمدا وہی سمیور کی فنڈ کمیٹی سکے سکربڑی منتقب ہوسئے معت قدامیں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے وہ انجارج ٹرسٹی بنائے گئے۔ مماز برڈ نگ ہوٹ ، کرزن ہاسپیش ، سرسید کورٹ کی بیشیتر عالی شان عمارات کی تعمیر ناتما م سجد کی رفیع الشان کمیں اپنیں سکے زمارز کی یا دکا رہیں ۔

ریا نہ طالب علی میں اور اس کے بعد سیکر اعنوں نے میں بوجو کی تعیب اوسی کو استقل طور بران کی زندگی و می اور کی اموزیں معرومنا ورسرا باعل نظراتی ہیں۔

خصد صیبت کے ساتھ مدرستالعلوم کے تعمیری کام میں آغاز نوجوانی سے آج تک جبکہ وہ اپنی عمر کی سائٹوئین ک بیس میں ان کی ٹربتی ہوئی دلچیں ' نمایاں ضرمات اور سے انتاحیب قومی کا ثبوت مدرستہ اعلوم' آل انڈیاسلم پیجیشن کا نفرنس 'مسلم یونیورٹی کے واکرہ عمل کے گوشہ کوشیس نمایاں طورسے نظراً تاہیج۔

آل انڈیاسلم ایجیشن کا نفرنس کے ذریعہ سے اغوں نے قومی شیرازہ نبدی گرکے مقاصد کا نفرنک کا میا ۔
کرینے میں اور قوم کوتعلیم سپتی سے اُنہار نے ہیں باڑہ ہریں تک میسی عظیم مبدوجہد کی استفن اور پیم کوشش کی وج سے انجی فلیم میدوجہد کی استفن اور پیم کوشش کی وج سے انجی فلیم میدات کا درجان کے سم معصروں میں اتنا بلند موگیا ہے جس کی وہ خود آنباک مثال میں انفول نے کا نفرنس کے دار محمل کوم ندوستان کے دور درا زموبول میں وسعت فینے کی بہت کی ان سکے دور درا زموبول میں وسعت فینے کی بہت کی ان سکے دوریں کانفرن

کے اجلاس ڈو کاکی مرنگون 'کراچی' راولپنڈی' نگرور' یونا' امرت مروغیروپیٹ شان اور کامیا بی کے سامخسہ سرانجام پائے وہ صاحبہ کے ختا ندار عمد کی با دگارہیں۔ اننی کی توجہ سے کا نفرنس کا صدر وفتہ صنبط اوستی مینا در قائم موا و فتر بذرگور کی عمارت کی تعمیر کے لئے ہر کائنس نواب لطان جمال بیکی صاحبہ فرا نرو لئے سات بھوبال کی توجہ کو اکا کر سے میں انسیں کی ہمت نے بیش فدمی کی اور تقریبًا بینا ہی مرد سے مسلطان جمال منرل "جہیں شایا نہ تعمیر کمیل کو میریخی۔

وفرکی عمارت کی طرف سے حب ان کو اطلینان ہوا نوانہوں نے کا نفرنس کے کے مستقل سرا پہم ہولیانے کے لئے اعلی صفرت نظام الملک بیخمان علی خاں بها در طدا مائٹر ملک کے حضوری درخواست بیش کی آس غرض کے لئے اعلی صفرت نظام الملک بیخمان علی خاں بہا در طدا مائٹر ماک گرافقہ رحطیہ حال کر سے میں کا میاب ہو سے مکرالی کے علاوہ قوم کے ویکر فیامن رئوسا رکے سامنے وست موال وراز کسیان کی خدست میں سفاریتن سی میں خیلے ہوئی کے علاوہ قوم کے ویکر فیامن رئوسا رکے سامنے وست موال وراز کسیان کی خدست میں سفاریتن سی میں میں ایک بیس ایک بیسے نیچ کو ذیما الملکر مقروض آئی تھی انجام کارت والے میں حب وہ اس خدست سی سبکہ وی ہوئے ہیں توسیقی سورت ہیں توسیقی سورت ہیں توسیقی سام کارت والے میں جو ٹرسے ہیں۔

المنون كن خروت ما لى وشواريوب كيمل من كأمياني عال كى ملك وفتركوكل نظام على كالخت المن

كى طرف توجدكرك لايق كاركن مّنياكيك اللى حوصله افرائي كى-

مہیں اور کا نظرتان کے زمانہ میں جبکہ وہ انڈیا آفس میں اور کا نظرنس سے ضابط کا کوئی تعلق ان کو ہائی سے آئی وقت علی ور اس میں سے غافل نہیں جبائی فن تعلیم کے شعلق نها بیت عمدہ ذخیرہ کتنے کہ اندر تقدیم کے شعلق نها بیت عمدہ ذخیرہ کتنے کہ اندر تقدیم کے شعلق نہا بیک ہزار کہ آبیں کا نظر نسن فائر سے خرید کرکے واٹول کتاب نعا ماسلطان جمال نزل کی بی جوز صوف انگلستان کے اصول تعلیم اور قسام علیم مرتبعل ہیں ملکہ ان میں بوری اسر کمی جا بیان کے نظام اور اصول تعلیم کے نظام اور اصول تعلیم کے تعلق ماروں تعلیم کے تعلق ماروں ہیں بار کا تعلیم کے تعلق ماروں کا مفید خیرا نہ موجود ہو ہے۔

روں پر مفید کتاب فا در کے طاوہ فاک کے فیلفت صوبوں کی تعلیمی کیفیت کو جانبیخے کے لئے اور علم الماعدا شک فررید ہے جو طور سے معلومات ہم میر بجانے کی غرض سے تعلیمی روزیں 'کوڈ 'کیلنڈر نیزمروم شماری کی روزیں اور اضلاع کے خلف نتر روزی سی کا نفرس کی لوگل کیٹیاں اور پراوش کا نفرنسیں 'فائم کر ایکن کا مرز کے ساتھ واستدرہ کر سرگرم عمل ہو' ہزار ہاتعلیمی اورا خلاقی رسائل جہاب کر الک ما کہ کہ انتہ کہ کہ شرکہ عمل ہو 'مزار ہاتعلیمی اورا خلاقی رسائل جہاب کر الک ساتھ کو گئی تھے گئی ہو گئی تھے کہ میں تھے ہوں کے خواست مالی کی دور سے کئی میں تھی تھے ہوں کا فرنس فائم کی حسیر سال ہو کہ کہ میں ان مسائل کو رکھا گیا جن کے سیجھنے اسلامی تعلیم کا ہوں کے اسانی کو رکھا گیا جن کے سیجھنے اسلامی تعلیم کا ہوں کے اسا ترو کو وجوت و برکر ہا یا اس کے ہروگرام میں ان مسائل کو رکھا گیا جن کے سیجھنے اسلامی تعلیم کا ہوں کے اسالی تعلیم کا ہوں کے اسال کی تو کو اساس کی ہروگرام میں ان مسائل کو رکھا گیا جن کے سیجھنے

ا ورجها نے کے لئے ابرین فن کی ضرورت ہوسلم بینورٹی کی تو یک کوکا میاب کرنے کے لئے درمالے لکھے اور تھو لئے برسال اجلاس کا نفرنس میں اس سُل کی اہمیت او نیورٹ کی خواش اور ضرورت بربحث کرکے سرگری کے ساتھ صول سرایہ کی کوشش کی ۔۔

ممالک متحدہ صوبہ آگرہ وا و دھ کی گور تنٹ نے اگست سیل اور کوچور زولیوشن سلما نول کے تعلیمی حقوق کی حفاظت بین نظور کیا اور جس کے تعلیمی حقوق کی مفاطنت بین نظور کیا اور جس کے تعتبین سلما نول کی تعلیمی ترقی کی نگرانی کے لئے صوبہ مذکور کے واسط سلمان آپ کیٹر اور ڈپٹی انسپکٹر سفر رہوئے بیان کی اس بہم کوشن کا نتیجہ ہے جوسلسل طور پر کئے سال انھوں نے انجام وی اور ہالا فر ایک کمیٹری اور جس کی سفارش پر رز ولیپشن ندکور کا معالی اور بین طور ہوا کہ اور جس کی سفارش پر رز ولیپشن ندکور کا معالی اور جس طور ہوا کی اور جس میں بیان کی اور جس میں بیان کی اور جس میں بیان کی گئے۔

انفوں نے نصرف کانفرنس فیڈکو ترتی دی تمبران کانفرنس کی تعدا ذیب اضا فہ کیا مقاصد واغراض کانفرنس کی تبدا ذیب اضا فہ کیا مقاصد واغراض کانفرنس کی تبدیغ داشا عت بیں کوشش کی عمارت و فتر کے لئے سرکار مالی بھو پال سے اور و فتر کے استحکام کے لئے اعلی خوت نظام الملک آصف جاہ اور دیگر فیاض روسا رسے مالی امدا دیس عال کسی طبکران نمام ذرا نع سے اور لیسے برجوش علی سے کانفرنس کے غیر کی آسٹی بھوش ن کواس قابل بنا دیا کہ اس نے توم کے تی میں اور تو کیا تعلی کے نشو بن ایس آب جہات کا کام و دیا اگر اس تو می فدمت کو وسائل موجودہ کے تحت بیسے تی جذبات کے ساتھ انجام دیا اگر اس تو می فدمت کو وسائل موجودہ و دور زی نشائح بیدا ہونے کی تو تعرف کے تابی بہت تو بالمت بدائن میں کے بعدوہ انگلستان سے مہندوستان سے مہندوستان

واس ائے۔ دہی پرخیال تھا کہ وہ بھرقانونی پرکیش شرع کردیں گے لیکن ان کی فناعت پر ندطبیعت نے صول زرگی طرف ان کومتوجہ نہونے دیا اور وہ پوری فرصت کے ساتھ اپنے اس مجوب مقصد مینی سلم یونیورٹی کی ترقی اور تومی تعلیم کی ڈین بر مصروف ہوگئے اور سلم یونیورٹی کی وائس چانسلری پران کا انتخاب ہوگیا۔

و المُنْ تعلقہ کی وشوا رگذادننزل کو الحقوب نے پوری ذمہ داری ، فطری جوش ، اور کمال انهاک کے ساتھہ نشرق کرکے اپنا تمام و کھال وقت اس خدمت کے لئے وقت کرویا حتیٰ کرمٹے ٹیٹیس ان کی صحت اس ورجہ خواب ہوگئی کہ وہ احباب محمضوروں اور ڈاکٹروں کی باربار کی تاکیدسے واس جانساری کی خدمت سے کئی مہینے کی خومت لیزر محمد مدید ئر

مولا المراق المورش كا بخاش ساله جوبلي انسين كى تخريك سيوس وخروش سيسانى كا كان على كان مي المارة والموريوكات المارة وورجد بدكى اتباع كالوستول كا فابل يا وگار واقعة تصور بوگار والمعارة و ورجد بدكى اتباع كارستول كا فابل يا وگار واقعة تصور بوگار و المارة و المارة كار ميماري كارسيا وسيساله تم مولئي آبنده انتخاب كے لئے ال كانام بمبر

بیش ہوا گرافسوس ملسله علالت اور حت کی خرا بی نے ان کو اپنا نام واس میلنے برمجور کیا اوروہ اس خدستایل سے سبکدوش ہو گئے ملا قلیم میں وہ پرافسی سلم ایجیشین کا نفرنس منعقدہ کلکندے ساتا قلیمیں آل انڈیا مسلم ایجیشن کا نفرس منعقدہ علیکٹے کی اور علاوی براونشیل محمدن ایجیشن کا نفرنس مالک تحدہ آگرہ کے المراہا دیں صدر بنائے گئے۔

حیرے کن اے قلال و ملیمت شار عمر \_\_\_\_\_ زار میتید کر با نک برآید قلال است بر اور سط - خاکسار جامع او دات کی و رفو است پر صابخراوه تھا۔ موسو دیتے ان حالات کو ملاظ کر لیا ہے۔ افسوس ہوکہ ۱۶ موجو ری شکیم کو دہ مرض فائح میں بشیلا ہو کے بادعود برسم کی طبی امدا دکے تقریباً جار میسٹے گزرسے پرجی صورت حال نی کایاں تید بلی نیس ہوئی و ق کویائی شرفع سے مفقد دہ -

### سفكيه

حفرات! میراسب سے بدلا فرض بیہ ہے کہ اس سال کی آل انڈیا محدن ایج کششل کا نفرن کا صدرنی تخت میری جوعزت افرائی کی ہے اس کا تدول سے شکر یہ اداکروں۔ مع ہذاآ ہے شجھے نمایت صفائی کے ساتھ یہ عوض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں کہ اس جاعت کے ایک ادبے نفاوم ہونے کی وجہ سے مجھے جو طاندیت فاطر تفسیب تنی ۔ بحالت ہوجو دہ فضائے صدالہ میں دیماں آپ کے کرم سے جھے فائز کیا ہے ) مال نہیں ہے۔ جبیبا آپ حضرات پر روش ہے میں دیماں آپ کے کرم سے جھے فائز کیا ہے ) مال نہیں سے ۔ جبیبا آپ حضرات پر روش ہے بحیات تریری جائز طاس کر طری مجھے اس جاعت ملی کی سالما سال خدمت کرنے کی عزت تفسیب بھیٹیت آٹریری جائز طب کر طری مجھے اس جاعت ملی کی سالما سال خدمت کرنے کی عزت تفسیب

ره چکی ہے اوراُن اعیان محرم کے اختیار وانتخاب کرنے میں میں وصد تک حقد لیتنار ہا ہوں ہو دورگزشتہ میں اس کرسی صدارت پر جلوہ افروز رہ سیکے ہیں لیکن سمجھے بھی بین میں اس کر استکار شایا کہ ایک نہ مانہ ایسا بھی آئے گا جبر جال یہ واقعہ بیش آگیا اور اب میں اس جدیر حینتہ میں آپ کی خدت میر سے میر وکیا جائے گا۔ ہمر جال یہ واقعہ بیش آگیا اور اب میں اس جدیر حینتہ میں آپ کی خدت کے ملے ما خرجوں۔ میں کا مل توقع رکھتا ہموں اور اس کا امیدو ار ہوں کہ شبھے جو کھے عرض کرنا ہے اُسے آپ ائس مرحمت اور تحقیل سے گوش گزار فر ماکر شبھے مر ہمونِ منت بنا میں سے ہو اسے۔ کا تفریش کے حاضرین کا اقبیا ترخصوصی دیا سے۔

تعليم في أن بيت

حضرات السيجيشن كانفرس سے صديہ دين كي تينيت سے ميرا فرض سے كرہن سائل ليمي كے بارہ میں بالعمرم اورسلمانوں كى تعليم كے متعلق بالحضوص كچھوعت كروں ليكن جبيباكرا ب جانتے ہیں اس مسکلہ پر اتنا کہا اور لکھا جا جیکا ہے کہ اپنیکل کوئی ایسی یا ت کسی جا سکتی ہے ہویا لکل سید بیر يا آب كي غور و توجر كے قابل بنو- يسر حال تيميا چند سال كے واقعات اور وہ بحراتی دور س سے ہماری قوم گر رمکی سے اس یات سے شفامنی ہیں کہم ان حقائق ا وراصول کی یا وتا زو کریں جعفوں سے ہما سے ماقتی کومنشکل کیا تھا ہو ہما رہے حال بریا ری وساری ہیں اور چن سے ہمارا مستقيل الريزير بوگارين ان لوگون بين بول بين كاير فير تركز لرك عقيد « بحكه بها رسيستقبل كالمام تر والدومدالداس حقیقت پرسیے کہ ہم کس طور برا ورکس عدّ تک۔ اپنے تعلیمی مسائل کو عل کرتے ہیں۔ الك يا تمام عالم س صورت مال كيم في كيول نه مو كور تمتيط يا بهارى ملى عما ميون كي رويه وروش ایر کسیری ہی تئیدیلی کنیوں مذہوبیاں یا کسی دو میری جگر مسلما نوں کی متعمت کا فیصلہ کھے ہی کیوں تر ہو ہا ک تعلیمی دستورانعل اوراس کے نفاقدیں کسی شم کی بھی مزاحمت یا اختلال نہ بیدا ہوتا جا ہے۔ لیکن السائنیں ہدا ، یہ دہ حقیقت ہے حس بیسے کے پینرسال کے واقعات شاہد ہیں حیب کہ ماحرت سالها سال کی تعلیمی جدوجہ رکیے نثرات خطرہ میں ڈال دیئے گئے بلکہ کل تحریک کو کم سے کم ایک نسا کے ﷺ من الله الله الله الله واقعی نها بهت بیمرت انگیز امرے کرٹھیک اس وقت جب کہ عالات جدید کا تطلع ، عِرَبْكُ أور اصلاحات جديد ك نتاج كار بن منت مح بنود الم وكرتعليم اوراعل قالبيت كالعديد و مزيد مطالبه كرر فالقارمسلما نول ك ايك تطيف ف اين تعليمي فسب العين كي مركز ميول کومض روک می منیں دیا بلکہ است ایک طرف دال کر نہ صرف مرد جمری اور سیف تعلقی کا رویہ افتتیا رکر دیا ۔ نکلہ اپنی اُن مجبوب آخمین و مجالسس وتعلیم کا جوں کو معا ندار تاک و دو کا آماج گاہ ، بنا لیا جواضعت صدی کا قوم کی بہترین اور سرگرم تریں جانفٹ نیوں کا مرکز رہ چکی تقییں۔ دیسئے اس امرکامقتضی ہو کہ آپ اپنی موجودہ جالت اور آئندہ توقعات کا بارد گرچا کرہ لیں اور یں آپ کی اجا ترست ایسا کرسے کی کوشش کروں گا۔

## سرسيدگي يا د

عام خدمات المحیط دین است است کی قوی زندگی گزشته صدی کے ایک معتد بیت میں میں ایک معتد بیت میں میں معتد بیت میں م کرطمی ان کے و فات مشاہد عرفتم ہوتی ہے۔ ان کی زندگی اوران کی خدمات کی تفصیل بیش کرنا مندیر امقصد ہجا ور مناس کا یہ موقع ہے وہ اپنی حیمانی اور فرہنی صلابت دونوں کے افتیار سے بہتر وقت سے اوران کی بہرگیریگ و تا زمیند وستان کے جیلہ میائل مہد کے ہر شعیے اوراد کا ترمیند و درستان سے جیلہ میائل مہد کے ہر شعیے اور ایران

تعلیمی تحد مات ایمان براخیال بے کہ اُن کے ملک کے سلم رہ برالی کے جاتے ہے۔ اسلامی دہ برالی کے جاتے ہے۔ اسلامی تحد مات اسلامی در برسی ہوئے کا اسلامی تحد مات کے سام دور برادر کون ہونے کی سیالی میں کیا ہے۔ داقع یہ ہے کہ منٹ اور کی سیام وہ مساعی جو تعلیم اور سیاست کے میدان میں عمل آبیس من جربیت الکل تغیرکسی اہتیا زملت فی منا دومقاص کے سیدان میں عمل آبیس من جربیت الکل تغیرکسی اہتیا زملت فی منہ منہ بروجائے گان بند کے مقاد ومقاص کے سین تعلق ہیں۔ واقعات سے ہوجائے گی جو اس جفیقت سے تعلق ہیں۔

بهندواد رسلان لڑکوں کی تعلیم کے لئے انھوں نے مشہ اویں ایک اسکول مرادآبادیں اور سلامین کی کتابوں سے ترجے کے لئے اور سلامین کی کتابوں سے ترجے کے لئے ایک سائنشفک سوسائلی تیا دطوالی اور سلامیا ویس اس ترکی سے بانی اور سر ہو ہے جہ کا آخری نیچہ یہ ہواکہ پراڈی کی گئین شوری قبائم کی نیچہ یہ ہواکہ پراڈی کی گئین شوری قبائم کی منظم کی منظم کو مشورہ دیتی ہی ۔ فی نفسہ یہ تحریک اور اکیمن ووٹوں قوجی میڈی تھی کردی چو تعلیمی معاملات ہیں حکام کو مشورہ دیتی ہی ۔ فی نفسہ یہ تحریک اور اکیمن ووٹوں قوجی میڈیت سی مخصر میں ہند و اسلمان اور پور مین ہر خرصے کے لوگ شامل تھے اور جب کی غابیت ان مفاد و مقاصد کی محافظت تھی جو ہر یا شندہ ملک کے لئے مشترک سقے سائٹ اور جس کی غابیت ان مفاد و الیوسی ایشن کی منا قرائی جس میں ہندوسلمان اور پور سین ار اکین شامل تھے اور جس کا مقصد مہندوسائی الیوسی ایشن کی منا والی ہو تعلیمی جاعتیں قائم کی منا من ارتبار کی اور الیمی احتمامی اور الیمی اور الیمی احتمامی اور الیمی اور الیمی احتمامی اور الیمی اور الیمی اور الیمی و کی اور سیاک

سیاسی قدمات ایران کے نقوش خور سے ان کا تذکرہ تفقیاطلب ہی کموں کہ براد رہ وطن کے بعض طبقول سے ان کو غلط طور پر سمجھا اور میش کیا ہے۔ سرسید کے سیاسی اصول کو غلط طور پر سمجھنے کا پینہ تیجہ ہے کہ بہت سے لوگ مذھرف ان کی تعلیمی سے کیا ۔ اور تعلیمی کا رہا موں کو ابنی غلط فیمید کو استحصنے کا پینہ تیجہ ہے کہ ان کا مراب کا مراب کا ان کا مراب کو مراب کا مراب کو مراب

(٢) اس تقسب العين كالننگ اساس بند وسلم اتحاد بيح- ي

مرسید اورسوارای کا اس سب سے پیلے اس مقیقت کو محدوں کیاوہ ہما رہے رہر مرسید اورسوارای کا اس سب سے پیلے اس حقیقت کو محدوں کیاوہ ہما رہے رہر مرسید سوراج ہے اوریون نقوش اس ملک سے صفحات پر ہمائے۔ مرسید ہی سے ہندو کم اتحا دگی قرورت اور اہمیت کو میں سے ہیں گا و در الدین نقوش اس ملک سے صفحات پر ہمائے۔ اس کی تبلیغ اسیے وقت اسیے طریقے اور الیسی زبان ہی کی جو آج تک قاب یا دکھ رہے موں سوراج کی آخری منزلوں کے مطے کرنے کی سعا دت خواہ کسی کو تھیں ہو لیکن اس موسیقیت کا اعتراف قرین انصاف ہو کہ ایک اسیے وقت اسے وقت اس سیاد وراد ورسن پر برائی کے لئے ہوار باب محومت سے ہشتیاہ اور عمایت کا مور دہوتا۔ مارشل لا ورد ادورسن پر برائی کے لئے موجو دیتے مون مرسید کی دہ ذات تھی جو قوم و ملک کے لئے مسب سے پیلے سینہ میں ہوئی اوریس سے حکومت نیا میر کی اولین علم بروا ری کا طرکہ امتیا نہ کا کی مورد ہو تا میں نہائی کی اورس کے ساتھ ان کام اس باب دعلی ہو کو اس واقعہ سے تعلق کی ہوا س واقعہ سے تعلق کی بیاس واقعہ سے تعلق میں ادھوں شیکھی جاتے ہے یہ دور بروا کی مرکز کا کی میں مورک کے الی مورک کے میں انہوں کی مدال ہور قطعی فیصلہ خواس میں انہوں کی عدم مدالت تھی ہو تھا مجلس واضعان میں انہوں ہے کہ میں انہوں کی عدم مدافلت تھی ہو تھا کی مورک کے میں میں انہوں کی عدم مدافلت تھی ہو تھا کی میں میں انہوں کی عدم مدافلات تھی ہو تھا کی مورک کے میں میں انہوں کی عدم مدافلت تھی ہو تھا کی میں مدافلات تھی ۔ " قانون ہو کھیلی میں مدافلات تھی ۔ " مدافلات تھی ۔ " قانون ہو کھیلی مدافلات تھی ۔ " مدافلات تھی میں مدافلات تھی میں مدافلات تھی میں مدافلات تھی مدافلات تھی میں مدافلات تھی مدافلات تھی مدافلات تھ

آب أن كمات ذيل بيغور فرمائين بوئر سيدساين كتابيس ١٥ سال فيل تحرير فرماك عقه " برا خیال سے برت سے لوگ اس امرس بمرسے ہمنوا ہوں سے کا گوننگ کی هافیت اور کا مرانی ملکر حقیقاً اس کی ناسیس واستحکام کے لئے یہ لازمی سبے کہ عامة ان س كوكونسل مين اسيخ خيالات كى ترجانى كامو قع ديا جائے- يه حرف ان کی واز ہوگی جوابتدا ہی من علطیوں کا سدیا ب کردسے گی اور تعمل اس کے كه وه غلطيال طشت ازبام بهوكريم ورطهٔ ملاكت مين وال دين اكن سسي بم أكاه ادر شنیة ہوجا میں گے۔۔۔۔۔ یہ آوا نیاس وقت تک گوش گزار مہیں ہوتی ا در پیخفط اس دقت تک تهیس حال موسکتا جب تک حکومت کی افکارو آرامیں عامة إنماس كود فل نه بور .... بولوگ بندوستان براس وقت حكومت كررب ہيں ان كويچقيقت فراموشس نبي كرتى جا سبئے كہ بياں ان كی تيليت غير ملكيور كي تقى .. . . . . . عاكم ومحكوم مين اختلاف مرمب وملب اختلاف سم ر داج ۱ خلات پود و ماند ، انتمام ت آرا و افکا نبط مرسح - حکومت کی استوادی محکوم مکے احلاق ومیرت کے احساس د آگئی پرتہیں بلکران مصحقوق اورسرا وارد كى كمانحةً بجيا آورى برسب .. .. .. .. قانون كوافعين اختلافات د افكار ورسوم كے مطابق بنا أيا اسئے - بير قود قانون كے مطابق فهيں بنائے چاستكتے . . . . . ... ابتدا د کار ہی سے ان کر مظرانداز کیا جا ٹاخود قطرت انسانی کونظرانداز کرنے کا مرادف ربابهجا وران کی طرف سیے تغافل برتنا پہیشہ عالم گیراضطراب وہیجان کا ہا

غدرسے پیلے مہندوستان میں بدولی ا دربدگانی کے جو ہسیاب رونا مستھے ان کا حوالہ دسیتے ہوئے۔ سرستید فرانے ہیں-

حیب لوگوں سے عکومت برطانیہ کو ایک بطی الا ترسم ایک ربیمان ریگ ور ایک شعار سبت و فاتصور کرنا شروع کیا ... ... جیب حاکم اور محکوم کی ایمی تثبیت یہ موجود فاواری اور خیرسگالی کی امید کہاں!"

یمان مرت اس قدر اضافه کردینا کافی بوگاکه ابھی زیادہ مدت نہیں گر رسنے پائی تھی کہ میہتم بالٹا مساعی ٹمرا فرس نابت ہوئیں او رمرسید کی وکالت ونیابت کا یماہ راست نیتجہ یہ مہوا کہ منت کم میں

حقرات! وه لوگ جو مرسید کے سیاسی اصول اور طرز عمل پرمعترض ہیں انھیں ایک لمجے اللہ فراکر ان مہتم بالشان تاریخی کا دناموں اور ان مساعی حمیلہ کا نینظامعان مطالعہ کرنا چا ہے جن تقرف سے مرسید نے اس آئیتی قصر کا نشاک اساس رکھا تھا جس کی رفعت اور دسعت سلامیا ہو ہے۔ برابر ترتی نیز بر رہی ہی اس قصر کی افع اور وسعت میں اب کیسی ہی ترتی کیوں نہ ہوا ولیر فقش دفائش کی یا د زندہ جا وید رہے گی جسے ان لوگوں کو فخر کے ساقہ یا در کھنا چا سیئے جن سمجے مہر ہو جہد بہلے میں دوستانی کی قیمت سے مادیہ وطن کی سیاسی نجات سکے لئے اپنی برستاریوں کا اولین تهد بیش کیا اور ملک کے مفاد ومعاد کے لئے اپنے فرزندانہ عبودیت کا پور اسر مایہ وقف کر دیا تھا۔

حضرات! بهان نک تو پس نے ان خدمات اور کارگزاریوں کا تذکرہ کیا ہوت کی نبا پر مترسید مخلص ترین فرزندان ہند کی صف میں جگہ در سکتے ہیں اور وہ من جیٹ الکل مند وستان کے دہ برو رہ نما لئے کہ جا سکتے ہیں۔ اب میں سرسید کی جندائی خدمات کو بیش کر ناچا ہما ہوں ہو ملت اسلام کے لئے اُن سے عمل میں آئیں ایک طور پر ہی کہا جا سما مرانکھوں سے جو کچھ کیا وہ اسی مقصد کے سے تھالیکن اُنھوں سے اسلام کو ایک سچا اور الهامی فرم ب لقور کر کے اس کے تیام و بقا سے لئے کیا کیا گیا تا مداخی کر ناچا ہما ہموں و اس سلسلم سلسلم کے کیا کیا تھا مدی ہیں۔ اب میں اس کا تذکرہ آئیب کے سامنے کر ناچا ہما ہموں و اس سلسلم میں ان کی ملک ودو کی جو لان گاہ تمایت وسیع ہوچا تی سپھیلیکن میں چیند تمایت وقیع اور معروف میں ان کی ملک ودو کی جو لان گاہ تمایت وسیع ہوچا تی سپھیلیکن میں چیند تمایت وقیع اور معروف میں ان کی ملک ودو کی جو لان گاہ تمایت وسیع ہوچا تی سپھیلیکن میں چیند تمایت وقیع اور معروف افتحات میش کرلئے براکتھا کردں گا۔

ملائی قد ارموسے میں اسلام برتین ملائی کا معام پینود ارموسے میں اسلام برتین ملائی قد اسلام کو ندم البنیف اور اس کے دسول کو د نسون خداع و مقری خیال کرتے سقے اور چوں کہ اُن کی خلط آرائیوں و مقری خیال کرتے سقے اور چوں کہ اُن کی خلط آرائیوں و کوئی جواب نہیں دیا گیا اور ان کی تردید نمیں گئی۔ پورپ اور دیگر ممالک عالم میں اسلام کے خلاق ایک عام سور نمن کھا۔ دوسرا خطرہ عقلیات کو ان نظر یوں کا تھا جو اس زمان کی تردید میں عالم کرتے ہے اور عام طور بر تدم ب و ملت کے معتقد است خصوصی کی بیج کئی کر کرتے ہے۔ تھے تنہ مراسی میں عالم کرتے۔ اور عام طور بر تدم ب و ملت کے معتقد است خصوصی کی بیج کئی کر کرتے ہے۔ تھے تنہ مراسی میں عالم کرتے۔ اور عام طور بر تدم ب و ملت کے معتقد است خصوصی کی بیج کئی کر کرتے ہے۔ تھے تنہ را

عُطره خودسلماتوں كاروحانى اخلاقى وبنى اور مادى اغطاط هاجس سے تمام عالم ميں سلمانوں كے اقتدار وحيثيت كو صنعيف كرويا تھا۔ اعانت عام كي بغيرا و رست يدنما لفتوں اور مايوسيوں كے باوجود ہرسيدے ان قوتوں كے خلافت باجو مجابده كيا سے وہ اس عقيدت اور مجست كا اصلى بهاين تركم بوسيد كو اسلام سيد تقى -

اس کتاب کے علاوہ تمام عمر سربید اس مقتمون بربہت کچھے تو برفر ماتے رہے لیکن اسلسلہ یس نمایاں ترہی خدمت مشکلہ میں انگلستان میں خطیات احمد یہ کی تقنیف اور اشاعت تھی جو سر ولیے میبور کے اس تقدیمیت کے جو اب میں کھی گئی تھی جس میں بنی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی سوانخ جیات اور دسا لت بر حلے کئے ۔ اس خدمت کی حقیقت اور خیر معمولی اہم بیت کو مجے طور در وہ نشین کرے کے سامنے بیش کر دوں جن کے سامنے بیش کر دوں جن کے ماحد کہ اس خدمت کام و کمال کو مہنی تھی۔ اس مقصد سے لئے میں مرسبید کے اُن خطاط کے مجھے انتخاب میں مرسبید کے اُن خطاط کے مجھے انتخاب مرحوم کو انگلستان سے کے مجھے انتخاب میش کر دوں جن کے حکوم کو انگلستان سے کے مجھے انتخاب مرحوم کو انگلستان سے کے مجھے کئے۔ ایک خطابی وہ محر مرفر ماتے ہیں:۔

مون دنوں در اُقدرت دل کو شورش ہودلیم میورصاحب کی کتاب کوئی دیکور ہا ہوں اُس سے دل کو صلاحیا اورائس کی نا انصافیاں اور تعصیات دیکور دل کیا ب ہوگیا اور صمم ارا دہ کیا کہ آں حضرت صلعم کی سریں جبیبا کہ پہلے سے ارادہ نقا کہ کتاب لکھ دی جائے۔ اگرتمام رو میر خریج ہوجائے اور میں فقر بھیک اسکنے کے لائق جوجا وُں تو باسے ایک دومرے خطیر کھا سے :۔ دو مواغط احدید (لینی خطبات احدید) کیفتے میں مروف ہوں اس کے سواا ور کچر خیال نہیں جا نا آنا لانا جلنا سب بندہ ہے آپ اس خطکے ہو پخنے پر میز طرح سین کے یاس جائے اور دو توں صاحب کسی مهاجن سے میرے سے ہزار دوبی قرض لیجئے سو داؤ دوبیہ میں دوں گا۔ ہزار روبیہ چیفنے کے لیے فل لکھا ہوا ورلکہ دیا ہو کہ کما میں ادرمیرااسیاب بیان تک کہ میرے ظوف مسی ک فروخت کر کے ہزار روبی چیو یو کیا سکنے اس کما ب کے اس کما ب کے اس کما ب کے مقدا مدوکرے یا

" میں روز وشب تحریر کتاب سیر مصطفوی رلینی تعلبات احدید) میں مورف ہوسی کا م چھوٹر دیا ہی۔ لکھتے کھتے کم در دکرسے لگتی ہی۔۔۔۔ اورکسی شخص کے دوگا رند نہو ہے سے یہ کام اور بھی سخت ہوگئیا سیے۔ او حرجب حساب دیکھتا ہوں ترجان نکل جاتی ہو کہ لکھنا اور چھپواٹا تو شرع کردیا روہی کہاں سے آک گامسلمان البقہ آستین جی اگھاکم اس یات پر تولم ڈے کو تیار ہوجا ویں کے کہا گئی دوں کے ساتھ کھانا کیوں کھایا بھی حدید کے دوتوجان بیا جائیں گئے ؟'

كيركترر فرات من:

" میں اپنا حال کیا لکھوں۔ سکنا سا ہوگھا ہو۔ دن رات کی کلیف سے جو میراد ان کو سے و میراد ان کو سے و میراد ان کو سے دیادو ل خطیات احدیدی تام ہوجاؤگا اب جو اندازہ اس کی ایک جلد سے چھاہے کی لاکت کا کیا گیا تو ڈھاکی ہرار و میرسے زیادہ کا معلوم ہوتا ہو جو برتا ہو جو شرح اس کی ایک جلد سے جھاہے کی لاکت کا کیا گیا تو ڈھاکی ہرار رو میرسے زیادہ کا معلوم ہوتا ہو جو شرح اس کی ایک جلدے ہیں اور جان میں جان نہیں میر تراب عل نے شاہت مدہ کی جو تین سور و بید اس کے چندے کی یا بتہ صفح ہیں۔ میر طور دید کی کا جھی ہیں۔ میر طور دید کا جھی ہیں۔ مرا رحمت المتد میگ صاحب نے اپنا چندہ سور دید کا کھی دیا۔ آپ زین لعابدین سے رو بید منظوا کر بھی اور سے کے اپنا ذاتی چندہ سور و بید کا بھی جی با۔ آپ زین لعابدین سے رو بیر منظوا کر بھی اور سے کے اپنا ذاتی چندہ سور و بید کا بھی جی بار سے کے اپنا جندہ سور و بید کا بھی جی بار سے کے اپنا خوا کے اپنا خوا کہ میں اس کے جو اپنا خوا کہ میں کا بھی جی بار سے کے اپنا خوا کہ میں کے اپنا خوا کہ کا بات کی جو اپنا ہو کہ کا بھی جی بار سے کے اپنا خوا کی میں کے اپنا ہو کہ کی ایک کی کی کی کا کھی میں کہ کا بھی کی دو برات کی کی کھی کی کی کی کو کی کا کھی کی کا کھی کی کو کی کا کھی کی کا کھی کی کو کی کا کھی کی کا کھی کی کا کھی کی کا کھی کی کو کا کھی کی کے کا کھی کی کا کھی کی کو کھی کا کھی کی کے کا کھی کی کا کھی کی کو کا کھی کی کو کو کھی کو کھی کے کا کھی کی کو کھی کو کو کی کا کھی کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کا کھی کی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کی کے کا کھی کی کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کے کا کھی کھی کھی کے کھی کو کھی کو کھی کی کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کی کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کے کو کھی کھی کو کھی

یه حالات اور واقعات تقیمی کے مانخت مرستید کے یہ بہتم بالثان کتاب کھی ورشائعی، جن کے متعلق مولاً نا حالی کا ارت و ہو کہ سرسید پہلے سلان میں چھوں سے یورپ جاکر اسلام اور رسول پاکسلعم کی حایت ہیں انگریزی زبان میں ایک کتاب تعنیف فرمائی جس میں محیث و استدلال کا ایسا طریقہ اختیار کیا گیا تھا جومعتقد ات پر تہیں بلکہ براہ را ست عقل ہے اوراک پر لینے انزات کے نقوش عما تا تفاا ورجو روحی قدا ه کے دنی تعلیات کی تقیقت تامه کونو داسی کی سزا وا ریوں کے بنا پر اور ان کے ان اثرات کو جوانسانی عرفع اور حافیت کے ہر بیلو پر محبط سقے تابت کر اتھا۔ آج مک کسی دوسر سے مسلمان سے بیرونی تکتہ چینوں کا متعابلات اسلی سے نہیں کیا تھا جس کا تیتجہ یہ ہوا کہاس کتاب ہے بورپ کی اوائے عام بر نمایت زیروست اثر ڈالاجس کے ثبوت میں اس زمانہ کے وہ مختلف اور متعدد مضاین میں شرکئے جاسکتے ہیں جو وقتاً فرقتاً شائع ہوستے رسیے ہیں۔

سفرات المجھے بعین ہو یہ امرآپ کی خاص ول حبی کا یاعث ہوگا کہ ان مقّاین کی ہلی حب لد جب کمیل یا حکی تواس کا ایک فنتے مرس بید سے ہر محب سی سلطا اللعظم کی خدمت میں ارسال کیا اور عربینہ مجی دوا نہ کیا جس میں تقریر فرماتے ہیں ہ

و به حرف اسمحبت اورعقیدت گزئی کا تصرف ندتها بوسیسے بانی اسلام کی ذاتِ مقدس سے تمی بلکہ بید قرص عبو دیت کا شدید ترین تقاضا تھا جس کی بنا پر جمال تک میری این تقدس سے تمی بلکہ بید قرص عبو دیت کا شدید ترین تقاضا تھا جس کی بنا پر جمال تک میں میا عدت کی ۔ یس نے و کورحا خرہ پر اینے مقدس مذہب کی تقیقت کی اور حکمت بالتہ کو اس ماعدت کی تا است کر سے کی کوشش کی ہو کہ علوم حکمید و تقلیاد سے دوشن برقش دی ہو کہ مارہ سکتا ہے دوشن برقش دی بالدی کا سیلاب رواں اسلام سے دوشن برقش دی جار کی لی ہو ہے ۔ . . . . نعد اور اس سے برگزیدہ رسول کی تائید سے بی نے بیلی جار کمل کر لی ہو ہے ۔ . . . . نعد اور اس سے برگزیدہ رسول کی تائید سے بی سے اپنی جار کمل کر لی ہو ہے۔ . . . . نعد اور اس سے برگزیدہ رسول کی تائید سے بی سے اپنی جار کمل کر لی ہو ہے۔

یماں پرس سے مؤد مرسیدے الفاظیں اس مقصد کا افہار کر دیا ہے۔ میں کو مشر المحد کر انسان کا نام بیش کو لکھا تھا اور اب ہیں یہ دریا فت کروں گاکیا ہم میں سے کو کی شخص ایسے ہمارت کا نام بیش کرسکتا ہے۔ میں سے مرسید کے حمد سے قبل اسلام کی جا بیت ہیں۔ بیرونی مکتہ چینوں کا مقابلہ کر ہے ایسی گراں قدر فرد مات انجام دی ہو ہی۔ مرسید سے موطوع مرسید کی اس مرکزی اس کے متعلق اختلاف آراکا امکان ہو کہ کی صاحب القماف و شعو رمرسید کی اس مرکزی اس مرکزی خوص میں بیرا اس می مقابلہ میں حقیق مدی تل میں مرکزی معتبی جسلے خلوص بیرا اسلام کی حابیت میں حقل آراکا امکان ہو تھا تھا و معیشت کا فائح مرطوع کر بیرا در کی صاحب الفام کی جا ہیں اور کی معتبیں جسلے موسی میں اسلام کی حابیت میں حقل اس کے مقابلہ میں صیا ت اسلام کی عابت میں حقل اسلام کی حابیت میں حقل ہیں صیا ت اسلام کا علم بردار ہو کر ساسے آیا!

ا بسیراعقیده بی کمین ایک خدمت ان کی نجابت اخر دی اور ان کے ہم نرمہیوں سے شکرگزار تعلویت میں ان کی یا دکتے ہم بیٹر ونشا داپ ریکھٹے شکے سائے تی ہی ۔

حفرات! اب من چندایسه کلات عض کرسے کی اجازت جا ہتا ہوں جس سے آپ اندازہ کرسینے کہ *میرسیدی*ے اسلام کے دو *مرسے خطرے ب*یعنی عقلیات اور لا ادریت کے اس طغیان وعصیان کی رکو چواس زمانه بن بریانمی کس طور برمقابله کیا - ده پوری بیدا ری کے ساتھ اس خطرے سے آٹ خاہیمے لیکن حبیبیاکدان کونقیین تھا <sup>دو</sup> عوم حکی<sub>ه د</sub>عقلیه اور دیگر ردشن خیالیوں کاسپلاب روا ں اسلام کے دریش برو سنموں روسکتا ہو "وواس کے قائل تھے کواس رومنونی اور یمبنانی کوایک مستقل مشیت دے دینا بهی ما نعست کا بهترین و ربعه قعا. اس سلسله میں وه ایک مرت تک متعد ومضایین رسائل و رحیو تی برى كتابيل لكفت رسب اس بجت برتهنديب الاخلاق مين ان كے يتنظم مضامين شائع بهو مع بين النعيس ا دب ارد وا ورصحافت ميس كلاسكس دمسلما دني ميتيت كارتبيرهال ميم ليكن سميدان ميس ان کی سب سے زیر دست جاں سوزی وہ تقی جو کلام پاک کی تقسیر تکھتے بی عمل میں آئی اور حرکا سنسلہ بُز ہے دیا ہے کہ ایک کی اور حرکا سنسلہ

اُنھوں نے دم داہیں کے جاری رکھا۔

مل حفرات اسرسید کے ندمہی خیالات بالعمدم اوران کی وہ آرا ووافیکارین کی ص ان کی نقبار بیت ہیں بالحصوص جن مناقشات کا باعث ہوئی ہیں اور جسی شرار ہائے لرسبي عقائد غيظ وغضب منابع سينشاء كالمشتعل رب ان كالجهاكا الساسب اس منا قشه پرکسی شیم کی رائے زنی کرتی میری بساط عقل قرقهم سے یوں دورسیے کدان کا تعلق اُن مساکل میں سي بعرب كى تعبيروتا ويل متنازه فيرسب مكن بواليا وقت خروراك كاحب بها رسيمسلم اونورسطى مے طلبا بو ایک طرف اسلامی سر بعیت ا در اسلامی نصائل کے عَلَم بردا را در در درسری طرف علوم جدید کے عالم متیم ہوں گے ۔اس موضوع پراپنی سیم او قطبی راسے قایم کرسکیں گے لیکن ہم اُن اسپاپ کا اندازه لگاسکتے ہیںا دراُس وَفْ دِغایت کوقدر کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں جن کے ماتحت سرسید ي اس فارزارين قدم رسكم في الله الله الله من حيات مح الزي لمات كا الله الله الله الله الله اورعانيت كىكسى مكن قربانى سب وريغ نبيل كيافها جفيفت يدسيم كربيول كدمرسيد كوكض استطرك کا احد کے میں مہر ہو ہیکا تھا بلکہ وہ نقود ان علوم کو مقبول انام ٹیا نے میں نمایت نمایاں حصہ سے میکے تھے اس لئے اس معاملہ میں وہ ایک طرح کی تحقیٰ دمہدا ری محسکوس کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ماتھ ان كاعقبيده لقاكه اسلامي عقائد" علوم كليه اور دشن خياليوں كے سيلاب رواں كے ساتھ رسېموں ره سكتے تھے۔ اس سنے وہ اپنی نوخیز قوم کے لئے ضروری سامان حفاظت کامیاکرٹا اسپنے اوپر ایک فرض تصوّر كرتے تھے۔ رہاید کہ الخوں ہے كون سار سشہ اختيا ركيا تھا يا سلام اور علوم عكميہ كے سيلاب رواكھ

ہم دوش وہم عنان نابیت کرسند کی قرور دیت کی آئی بیااس کی سند جواند کیافتی- اسیسے امور ہیں جن سکے متعلق اختیان ہا متعلق اختلاف آرا و کا احکان ہی۔ لیکن کیا گؤئی متنفس اس سلسلے میں سرسید کے قلوص مقاصب یا مہتم بالشان میا بی اور قریا نیوں کا بھی شکر ہو سکتا سیٹے ؟ ان خدمات کی صلی حقیقت کا قیصلہ نود وقت اور

ایک تریاق کی تلاش کے اُس تبیر سے قطرے سے متعلق میں جوا سینے اندئیرہ کروں گاہوہ لام

سے زیا رہ نگین تھا اور ملت بیضا کوٹر تنے میں لے پیکا تھا۔ تیغنی سلما نوں کا وہ روحانی اخلاقی ذہنی اور مادّی انخطاط جو تمام عالم میں روٹما تھا سرسید سکے نزد پکسے سیاسی قوت اور ما ڈی مرفہ الحالی کا انحطاط قومی ندوال کی کو کی سٹکین علامت نه متی بیصرت روحاتی حبود ، فرہتی ہے بیضاعتی - اخلاقی انخطاط ا ورطبعي ما قامليتول كانتجر مرع لقاحي بيعلاً وه اسية قوم كيم برفرق كوميتلا يا تے تعے -ا ب سوال به تقاله آخراس عالم گرستم و فساد ، پر اگندگی ا ورسی کا صلی کا صلی سبب کیا ہے ۔ سرسید کا ایا ن اورعقید ہیں تقا کر حقیقی اسلامی معاشرت اور ناکامی حیات دومتنا د چیزیں میں کیوں کہ اسلام فی نسبہ ان تمام صلی ا ورحیاتی قوتوں کام بوعه بوجو انسانی کامیابیوں ا در کامرانیوں کی معین مہوتی ہیں نیطر را مسلما نول کے زوال واتحطا طک صرف ایک ہی تقییر ہوسکتی ہی۔ یعنی اُن کا اصول ایسیا مے سے اُتحوّا موینو د هملیمی ا درمعامشری جاحتو ل کوننظر ا معان مطالعه کرے سرسید اس عقیدے پر بہنچ <u>کیے تھے</u> ۔ كمراشة ينصيلون بن سلانون كي قوى زندگي كي حي جيزے ده بري كي سے وه صرف عقائدا ورمبا ديا تصحواسلام كي اصل وهنيقت سينهيس بلكه اسلام كي تقط تعبيرا و رطاهري نوعيت سے والبته شقے اس كئے اُتھوں سے اپنی زیر دست فكروعل كوايك اليسے تريان كى لاش دھنص ميں كان ديني شوع كردى جوان شكايات مزمنه كا ازاله كرسكتي- سرسيدسف اس قومي آزار وعلت كامجرب سنو تعليم وترسب کی اس کیم کی صورت میں میں گیا تھا جس کی مجوزہ ملم اون پورٹی عامل تھی۔ لیکن اس نسخے کے اجزا وعنا صریح بخویز و تیقن میں مرسید کو اس دیر بنیرا ورمع قد نظام تعلیم و تربیب ہے یک لحن شائح ا كرنالاندى تقا جوصديوں منتير سيمعرض امتحان وآنه مائش ميں لقا! اور جونتا بج إور ضروريات ز ما شکے محاط سے ناقص اور ناموزوں تابت ہو چکا تھا۔ اس کا نیتھے بیم واکہ سرسید کواُن لوگوں کے خلاف صف المهوية مح علاوه كوئى چاره كارنظرة أياج نظام سينيس مح على بردارول سي تهے - كيولكيمن امور تنقيم طلب كوسرسيد سے ميش كيا تھادہ براہ راست العميق افكار عذياً

سے متصا دم ہوتے تھے جن کا مرا رم وجہ معتقدات شرعیہ اروایات اور انداز معاشرت پرتھا۔ سرستد کے زدیاب شعار و حقرات ا اب مم موجوده مبحث محامم اور بالغريس بيلوسي اشناموس واسهي كيول كرمرسيدكي وه مسكيم حواس مناقته كاياعث بهوكي ورجس يخ كزنشة مدى مع اوا خريب مارى توم كوكم و السي ايك نسل كى مت حيات مك اضطراب ا ورسیجان کی کشاکش میں بیٹلا رکھا تھا۔ ان سقیجات اساسی کی محرک ہوتی ہوجن کے قیمے اصاب واختیار بربهاری قوم کامستقبل سام و کمال مخصر به ساپ کو اُن طو فان زایکوں سے آشنا کر دے کے بعد جن کا میں سے ابھی ابھی تذکرہ کیا ہے میں اس موضوع کو دویارہ معرض بجت میں لا ا ضروری نهیں لفتورکرتا نظالیکن گزشته چند برسون میں مجھدا کیسے واقعات فلور پزیر ہوئے ہیں اور حنید ایج مت انگیرقونش پر مسرکارا تی ہں کہا س سے لئے مهمہ کا ایک پارا و رجا نرہ لینا حروری ہوگیا ہے۔ ہیں اس امرکو سليم كرف كے لئے بالكل تيا رہوں كرجن لوگوں سے مكرسيد كے اس الكيم كى مخالفت اورنظام اللي كى حالىت اس بناء يرك هي كرمسلانون كي تعليم اليي بيترين طريقه تقاءان كى خلوص نيت پرحرف نيس لا يّا جاسکتا. ایک حد تک بیمی کها جاسکتا ہے کہ ترسید اور بدلوگ دونوں سیجے مسلمان پیدا کرنے کے آرزو مندسته ليكن ايك سيح سلمان كي منونه اورا متيازي خصوصيات كم متعلق دو نول كا اندازه اورمعيار جداكا ندخا-اس حقيقت سع كسائكا رموسكماسيح كمسلما نول كامساته تعليمي شرعيت اسلامی سے بے نیا رنہیں رکھاجا سکتا اور ہم کو اپنے تعلیمی تصری بنیاد اسلام کی مبادیات اور شعائر اساسی ہررکھنا چاہیئے۔لیکن مرسید کا دعوالے یہی تھا کہ ان کی اسکیم ان شراکط کو تمام و کمال پوراکرتی ہے۔ سر المراعد المراج المرا سم سرسیدکے اس رویہ کا جائزہ لیں جومسر انعلیم کے متعلق انفوں مع اختياركيا تقااورس كم محقرر وكدا ديدسيك

اس کے لئے سخت و تحکی اخلاتی قوت اور جہاتی تاپ و توانائی کا زمی ہو۔ اس سکے ہراس تظام تعلیم میں جس سے قوقع کی جاتی ہوکہ وہ جیات سلم کے نصب العین ایمان یا تعلی کا موید اور محرک ہوگا۔ ایسی رعابین ملحوظ رکھنی پڑیں گی جوان اسامی فضائل انسانی کی تخلیق اور توسیع کا یا عدف ہوں سر سیریس نتیجہ پر نیوسینے تھے وہ یہ تھا کہ چوں کہ فظام میشین عملاً اُن انسانی معارف اور معلومات کوجن کی موجودہ علوم و فنون اور ادبیات حامل میں بالکل نظرانداز کر آیا تھا اور ان کی طرف سسے کوجن کی موجودہ علوم و فنون اور ادبیات حامل میں بالکل نظرانداز کر آیا تھا۔ اُن جا عتوں کے تحت میں جو احتیا تھا، اس لئے یہ انسانی مقصود عین مقامل جو ااور نہ ہوسکتا تھا۔ اُن جا عتوں کے تحت میں جو احتیا تھا، اور اُن کی موجودہ رہ جاتی تھیں۔ بوجود سے موجودہ رہ جاتی تھیں۔ بوجود سے احتیا تو اور اُن کی موجودہ رہ جاتی تھیں۔ بوجود سے اخلاجی اور اور جاتی تھیں۔ بوجود سے موجودہ رہ جاتی تھیں۔ بوجود سے اس موالی اور جاتی تھیں۔ بوجود سے موجودہ رہ جاتی تھیں۔ بوجود سے اس موالی اور جاتی تھیں۔ بوجود سے موجودہ کی موجودہ ہوگیا اور حوالی بوجود کے انسانی کا دست و کوشش کی جاتی تھیں۔ نیچہ یہ ہوا کہ روحاتی، ذہنی اضلاقی اور خواجی اور خواجی کی خواجود ک

اس طور پر مقرات ، علت و معلول کا ایک طویل سلسلا اُس لسای تنزل کی تعبیر و توشیح میں بیش کیا جاسکتا سیر پیوتمام عالم بیں رونماتھا۔ لیکن یا ہیں ہم عظم برد الان کمن کو اس خسران میبین کا شاصاس تھا اور شاس کی بینا بیول اور میم کیریوں کا کوئی اندازہ ، وه مغا لطات کی حبیت میں سقے اُن کے اطلبیان قلب اور عافیت فاطر کے سلئے ہی لیس کرتا تھاکہ وہ اسپنے خیال ہیں اسلام اور اس کے مقا کے سلے عظم برد اروں میں اپنے آپ کو تصقور کرتے ہے۔ وہ ان کو اُن سنگین اور سنگلاخ تعقیقوں سے آشنا کرانا چا سے تھے بور کا مہاں کرانا چا سے تھے۔ وہ ان کو اُن سنگین اور سنگلاخ تعقیقوں سے آشنا کرانا چا سے تھے بور کا مہند وستان اور ویکھ ممالک کے مسل نوں کا سامنا تھا۔ وہ آن بلوم مریدہ فولی ساتھا سال امر برزور دے رسیعے سے کہمیں موجودہ حالت کا ذمیر دار ایک بڑی حدیک ساتھا موارک کے مسل نوں کا سامنا تھا۔ وہ آن علوم مجدیدہ فولی ان کا دہند اور اور اُن علوم مجدیدہ فولی اور اور اُن علوم مجدیدہ نولی سے ہوں کا مراک مغرب ان علوم ، فغون ، اور اور بیات کی مروف کی موجود کی موالک مغرب ان علوم ، فغون ، اور اور بیات کی تھیں میں بین بین بین بین سے تھے میں مقریقاتی مقرب ان علوم ، فغون ، اور اور بیات کی تعقیل میں بین بین بین بین سے مقرب اس علی مقرب ان علوم ، فغون ، اور اور بیات کی تعقیل میں بین بین بین بین سے مقرب ان علوم ، فغون ، اور اور بیات کی تعقیل میں بین بین بین بین سے مقرب ان علی مقرب ان علی می مقرب تعلی مقرب کی تعلی میں بین بین بین بین سے مقرب کی میں مقرب کی تعلی میں مقرب کی تعلی مقرب کی تعلی مقرب کی تعلی میں مقرب کی تعلی مقرب کی تعلی مقرب کی تعلی میں مقرب کی تعلی میں مقرب کی تعلی مقرب کے میں مقرب کی تعلی مقرب کی تعلی مقرب کی تعلی کی تعلی میں مقرب کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی کرنا میں مقرب کی کرنا میں مقرب کی تعلی کی کرنا میں مقرب کی کرنا میں کرنا میں

رجعبة فمقرى

حضرات! جيساكه أب محكوس كرتة بوس مع مغربة عليم وترببت كاتام كينابى اليدمائل كومعرض كبث بين لا ناسب بوآج كل ملك بين ايك مخصوص شيت حال كريك بين المغربي تعليما و رعادم جديد کے خلاف انتهائی بین آ ہنگیوں سے کام لیا گیا سے جس کا یہ نیتی ہے کہ ان رحیت انگیز قواق کوا زمزتو تقويت عال بروگئى سېت بو بهارى قوم كى تعلىمى تركيوں كواس سىقبل كانى مفرت يېنچا چكى بن اپ وقت آگیاسنج کرم اُن کی حقیقی مفهوم اور کمل نمایج کا نداره لکاسے نے لئے ان کا یا رو نیجر جائزه بیس اس الني آپ كى اچا وست ساب يس يوش كرين كيراً ت كر و ل كا كراسلام س تعليم كى بالعوم ا ور ان حقائق ومعارف كى بالخصوص كيا المهيت ا در وقعت بريوهلوم طبيعي سيم متعلق بن -حضرات ! في را الاموضوع تعليم يواس مرح ولسط ك ساته يحت كي جاچكي بح اليي اليي مو فنگا فیال کی گئی ہیں اور اس کی تشریح اور نوعیت پراتنی کتا بین تصنیف ہومکی ہیں کہ میرسے نزلیک ایک ایسے عامی کوهبیا کدیں ہوں ابری تعلیم کی الیسی مقدد مجلس بی جب کے سامنے تیجے اظہار عنيالات كى عزت نفيدب محتيا رائة تريان أودى دميد الياسية بيكن اكراب كى اجازت بهوتو یں سے عرض کروں کا کتعلیم کی توعیت اور اس کے حدود کو اُس مقصد عین إور ان عقا نرسیات سے متعین کرناچاہئے بھی سے اس کرہ ارض برہم اسپنے آپ کو دالبتہ کرچکے ہیں۔ اس مقصرتین کے متعلق مختلف کر مانوں میں مختلف نظریات کے پایزدرہے ہیں کچھ لوگوں کا مقصد عين بارئ تعاليه كا انتها في تقرّب تقا يعض السي مفن صرمت على سي تعبير كرسة بي - يعض اليسي ہيںجن كانفنب العين حيات انفرادى كي كميل سبے كچھ اليسے ہيںجو اپني ہى كامرانيوں كو فايت الغايات خيال كرتے آئے ہيں بعض لوگوں كى منزل مقصود معامري ترقی ہے۔ دوس حهب الوطني ا در ما در وطن كي خدمت اور پيستش كومين مقصد سيات قرار و سيترې وق على برا اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ خود اسلام سے نوع انسانی کا کیا مقصد میں قرار دیا ہے اسلام کی تعلیم و تربیت کے حدود اوراس کی زعیت کا ماراسی سوال کے جواب میں تقمر ہے۔ حفرات! ين نهايت صفائي كے ساتھ يوعرض كرتا ہوں كەمتذكرة صدرسوال ميرى بساط فهم وادراك سي كهيل ليند بحر ليكن كسلام با ويودايك اليها غرمب بدون من يحراب إلى عمين ا ور وقیق سائل میش کرتا بمی مهان پیتری فل و د ماغ لهی عامِر ره جائے ہیں ۔ جمال تک اس کے

مواجب خصوصی کا تعلق سیم برمعمو نی د بانت کا انسان می خلوص (در ایان داری کے ساتھ مق ا و ر حقیقت کا مثلاثسی ہو- ان کوسم پھے سکٹا سیے - نظر برآں ، آپ کی اجازت سے ہیں اُن مقاصد میں ات اور معلیات نظر کو آپ کے ساشنے بیٹیں کروں گاہوا سلام سے اسپیے صلقہ بگوشوں اور نوع انسانی کے کئے وضع کئے ہیں ۔

# ایک مسلمان کامقصرحیا

میرا خیال ہم کہ ایک مسلمان کامقصد حیات دواصول اساسی سے مانو فرسے عبد میت اور نیایت سب سے پہلے اسلام ہم سے اُس ڈاٹ بھیقی کے لئے بولا ٹیرال 'رحمٰن اور رحم سے ایک ابسے ایمان اور عقیدت کامطالبہ کرتا ہے جس کی روستے ہم اپنی خودی 'اور ا' مانیت سے قطعا دست بردا ہو کر اُسے ذات جعیقی کے حوالہ کردیں جبیبا کہ سورہ فائتے کے افتتاحی الفاظ سے طاہر ہوگا۔

اَسْ قدا پرایان لاکریو براس چیز کا خالق بوی جهار سے مطابقا و فهم میں اسکتی ہے۔ بہ کلیتہ ان تمام دعا وی سے وست پر دار بو جاسے بہی خالق بوی جہار سے مطابقا و فهم میں اسکتی ہے۔ بہی کلیتہ ان تمام دعا وی سے وست پر دار بو جاسے بہی جو بہا ری و فو دی ، یا ا نائیت ، سین تعلق بوسکتا ہیں اور اس طور پر بہم اس تعلق تامر کا احساس کمرتے ہیں چو دات یاری اور انسان ہیں ہوسکتا ہے۔ بس جمال تک خال اور اس طور پر بہم اس تعلق تامر کا احساس کمرتے ہیں بی بیاس اور بہیج ہوسے کے متعقد بنیں بوجا جمال تک خال اور ات عالم کے ہرسنتے پر بھم بی حسم کم لگاتے ہیں عقید رہ عبد بیت کا فلور علی وہ اخلاق اسلامی بیکر موجود ات عالم کے ہرسنتے پر بھم بی حسم کم لگاتے ہیں عقید رہ عبد بیت کا فلور علی وہ اخلاق اسلامی ہو جب جو ضبط و اپنا رنفس ، جذیات پر قدر ست ، نحلوق الئی کی خدمت ، انکسار حقیقی اور سادہ و زندگی میں فلور نیز پر موجود کی با نا بیت سے سے جو انجام کا رمحف افراد ہی کو نمیس لیکر زبر دست اقوام میں کا تعلق اس کو میں قعرفنا و فر اموشی تک بہی اور بھی ہو ۔ بی کو نمیس لیکر زبر دست اقوام ور موجود کا دور بی کو نمیس لیکر زبر دست اقوام ور می بین کا تعلق اور اموشی تک بھی اور اموشی تا کہ بینے و بی ہی ہو۔

### ايمان اورا زكان

ایمان اورعقیده ، خواه ده کتنا بی خلصانه اور نیا ترکیشانه کیوں نه بور کا فی تبیں عملِ صلح بها رست ایمان اورعقیده ، خواه ده کتنا بی خلصانه اور ابہیت کو کماحقہ عجم اور مسلم بی عمل صالح بهارست اور ابہیت کو کماحقہ عجم میں عمل صالح بهارست اور رسالت مخوط رکھنا چاہیئے۔

جن کے ماتحت عالم وجود میں وہ اپنی ان قوتوں اور مواقع کو بیسرِکا رلاسے کا ذمرد اربنا یا گیاہیں۔
جن برفطرت سے اسے قدرت وے رکھی ہے۔ اس سلسلہ بن میں قرآن کریم کی وہ آبتہ ہے کہ سامنے بیش کروں جس میں فداسے اس عالم میں انسان کے مقدرات کا تذکرہ قرشتوں سے کیا ہی۔
سامنے بیش کروں جس میں فداسے اس عالم میں انسان کے مقدرات کا تذکرہ قرشتوں سے کیا ہی۔
وَادِّدَ قَالَ کُرِیْکَ فِلْمَلْکُ کَا اِنِیْ جَاعِلُ جب مقارے پر وردگارے فرشتوں سے کما کہ بڑین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں
اس کے بعد ارت وہو تا ہے۔
اس کے بعد ارت وہو تا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي َ جَعَلَ كُنْ مُنْ الْرُضِ ... خداكه ودان بوس في تمسين في زمين أياب وفلافت عظا كُنْ وَهُو الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله من الل

یہ ہے اصول نیابت جس کی روسے ونیا میں ٹائپ اللہ بنا کھیجاگیا۔ اس طور پر بر بنا سے عبدیت ان تمام خود پرتیوں اور خود کا ٹیوں کو پا مال اور ان کا نقیہ اور تزکیہ کر کے انسان کو اس ارض پر نائب اللہ کا منصب علیا عطا کیا جا تا ہے۔ یہ ہے وہ رہبری جس کے تصرف سے وجود انسانی کی ان ووشضا و نوعیتوں کو ہم آمیز کیا جاسکتا ہے جن ہیں کشاکش رہم ہے اور جن کا تنافض با ہمی موجودہ وورجیات کی شف و تعہیر ہیں ایک سنگ گراں ہو۔

#### اسورجسته

حضرات! میں اس حقیقت کو تابت کرے کے سئے کہ یہ دونوں اصوا محض آفکا رہم وہ تہیں بلکہ زندگی کے عمل بزیر مطمیات نمطر ہیں۔ خید مثالیں آب کے ساسنے بیش کروں گا۔ ہما ہے رسول محرم حصنے الله تعدید وکتی کی حیات اقدس ہی حرف ان اصول کی ایک زندہ مثال مذھی بلکران کے جائے کے دور پر میں تعلیفہ حضرت عمر دضی الله ان کے جائے نیوں کی زندگی بھی اس حقیقت کی ترجمان تھی بھی فالہ وق عظم کے دور دواز حصص میں جیل جی تھا۔ اور وہ ایک زبر دست سلطنت پر حکمراں سقے ۔اس طور پر برخس نافی تھے۔ میں اور میان تام قولوں اور مواقع پر قدرت رکھے جور دین سکتے تھے جو نفس میں وہ سے ۔اس طور دوہ ان تام قولوں اور مواقع پر قدرت رکھے تھے جن سے وہ اپنے نفس کے طلب د تھا سفتے کو پول کہ سکتے تھے جو نفس میں کھی اس سکتے ہیں کہ بیٹیت فی اور ہوا و حظ سے کا مل طور زیر لذت اندوز ہو سکتے تھے لیکن کیا آپ یتا سکتے ہیں کہ بیٹیت فیلی کیا آپ یتا سکتے ہیں کہ بیٹیت فیلی فیلی اس میں بریسر کا دلائی گئی ؟ تاریخ فیلیف خلیف اس میلسلہ میں بریسر کا دلائی گئی ؟ تاریخ فیلیف خلیف اس میلسلہ میں بریسر کا دلائی گئی ؟ تاریخ

اس حقيقت كوكهي فراموشس نهيل كرسكتي كمه ويشخص يواتني زير دسست سلطنت كاسا لاراعظم تحابيوندلك ہو یے کیٹرے بیننا تھا۔ عام طور رپر فرش خاک برسوتا تھا۔ بیوا وں سب نوا وں اور تنیمیوں سے سے اپنی میٹھ پریانی لا وکر سے جا آماتھا بحبکثیت ایک فلیفہ کے اس سے طوٹرطری پر ایک بیر آر ال جواب طلب كرسكتي هي ا ورحب وقت وه تتخير بيت المقدس كمسك در وا تره شهر برينية إسبع تواس كا غلام اونمط يرسوار بهونام واورجها رغليقه كع ما تعديس بوتى بهوا يدتصوير كا صرف ايك رخ تما - يه صرف خطر عبديت تما يمكن ومي تفس جو اسياخ واتى معاملات مين اتنابر ديا رادريفس تقابو ہے نوا وُں ، بیوا وُں اور نتیموں سے اسیسے سلوک رکھتاتھا اور جو سوسائٹی کے ادینے تریں رکن کے احتراضات عمومی برانی گردن خم کردیتا تھا : است استٰری حیثیت بیں اگریا لکابراجاماً تھا۔ فرائض نیایت ا داکریے وقت بر ونا ری ا درسکینیت کے بجائے اس کی قوت ا ور قدرت نها بیت شدت کے ساتھ کا رفر ما ہوتی تھی۔ بر د بار اور سیے نفس ہوسے کی بجائے وہ لیٹے اختیارا کوپورے توانائی سکے ساتھ پر مرکار لآباتھا اور اسلام اوراس کے شعائر کی حابیت میں ساری دنيا كو دعوب حنگ دييخ پرمستَع ربوجا تا تھا۔ دنيا وي معا ملات اور مادّى مفاد كوحقيراورناة إلى توجه سيحف كے بچاك اس سے رعايا مے اغراض مريت المال اور مقبوضات كئ كر الشت إس شب وروز منهمک رمهما تها- اور بداسی کانتید تفا که برسے برسے مغرور سلاطین اور بیاگ آزما قیمرروم اور خالد بھی استخف کے سامنے لرزہ براندام ہوجائے تھے اور ان کی گرد نیں تم ہوجا تی تھایں ۔جس برعلی الاعلان اعتراض کرتے وقت ایک بیر زال کھی ترحمجائلتی تھی !

## عيدميت وثياست اللئ

طوربر تعد ائے قواتا وبر ترکے صنائع کی پاک اور اس کے تام کی ستود گی کے معترف ہوجائیں۔ كلام يأك اس حقيقت برگواه سنے كراٹ ن كويرمضوص اختيار ابت اور رعايات محفر إس ك عطالی گئی ہیں کہ و صفحہ ارض پر لیے منصب نیابت اللی کا نقش پیچا سکے۔ آپ ان آیات کریمیریر

وَسُوِّزُ كَاكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهُ أَكَ وَالشَّمْسَ وَالْقِينَ وَالْقِينَ وَالْقَوْمُ مُسْفَلِتِ بِأُمِن اِنَ فِي ذَاك كُلايْتِ لِقَوْم يَّحْقِلُونَ ط

اَ شُهُ الَّذِي مُسَتَّنَ لَكُمُ النَّهُ الَّذِي مُسَتَّنَ لَكُمُ النَّهُ لِنَحْمَى الْقُلْكَ فِينَه سِنَا مُرِي فَلِتُبْتَغُوُّا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعُلَّكُمْ تَشْكُرُ وْنَ وَسَخْرَ لَكُ مُمَا فِي الشَّماوٰتِ وَمَا فِي الْهُارُضِ جَمِيْنَعًا مِنْهُ إِنَّ فِي خَالِكَ كابيت لِقُوْمِ نِتَفَكَّرُ وْنَ ط

اوراسى سن دات اوردن ا درسويع ادرماندكود ايك اعتبارسى متھارا تابع کررکھا ہوا در (اسی طرح) متنا میں (عبی ) اس کے حكمت دمتحادے ، ثابع قران ہیں بولوگ مقل کھتے ہیں آن ك الم الم المان ال لوگو اشرده ( قادر طلق ، بوس من سمندر کو تھا رسے لیس میں کردیا ہتی اکم خدا کے حکم سے ان بریمار علیں اور تاکم تم لوگ اس فصل دلعینی معاش اکوتلاش کروا در تاکیتم داس کا ،شکر کرو ادريو كميمة سانون بي بوادريو كمية زين بين بواس سف لينكرم، سے ان سب کو نتھا اسے کام میں لگار کھا ہو۔ یے نشک ان ایا قوں مين د قدرت خداكي، بهتيري مين شايال بين ديگر، ان دېي ،

لوگوں کے منے و دخور، فکر کوکام میں لاتے ہیں۔ حضرات! الله حل شانهٔ ك انسان كوم سمان اور زمین محمویو دات بر قدرت وسه كرين مدا رج اور مناصب پر فائز کیا ہے ، دُر ا آپ ان کا نبطرامعان مطالعہ فرما میں لیکن اختیارا ت کے ساتھ فرائضً ورد مه دا ریاں بھی والیسترمیں۔اٹ ن تام احتیارات کوکس طور پر کام میں لا تا سے۔اُس کا أست جواب ده بهي مونا پڙڪ کا يص عالم مي ده نائب الله کي يثيت سے امور کيا گيا ہواس کي ترقي اور بار آوری اس کے فرائض میں داخل ہے۔ اناجعلنا ماعك الارض زييت

جو ( کچھر دسے ) زمین پر بج بم سے اس کو در وسے ) زمین کی رو نق کا دموجب ، بنایا ہم آئد ہم احیں آ زمایس کمان یں کون زیاده نیکوکاریج

خدا کی ده فرات بیوس می تمیس درئے زمین کی نیابت دخلافت عطائي ... "اكتفيس ارماك ان تيرِد ن من تو تعيير عطا كالبير. وُهوالذى جعلكوخِلتُف كالارض .....ليبلوكم فيما اللك مُر

أهالشباوه مايعماحس علا

اس طور پر پیمتیعت آسکار مهوجاتی ہے کواٹ ن ان تمام حقوق اور اختیا رات کا ذمہ داربٹ یا گیاہے ہوں کو خدائے اسے اس ان عطا کے میں کہ دہ موجو وات عالم کی ترقی اور تر مین میں انھیں کا م میں لائے موجو وہ دورحیات ایک امتحان گاہ ہے جماں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان عطیات ان کوکس طور رپر برمر کار لا تاہے ۔ اس آیۃ کرمیہ میں ایک دوسری تنبیہ ہوتی ہے۔ اس آیۃ کرمیہ میں ایک دوسری تنبیہ ہوتی ہے۔ اس آیۃ کرمیہ میں ایک دوسری تنبیہ ہوتی ہے۔ اُس آیۃ کرمیہ میں ایک دوسری تنبیہ ہوتی ہے۔ اُس آیۃ کرمیہ میں ایک دوسری تنبیہ ہوتی ہے۔ اُس آیۃ کرمیہ میں کردیا ہوا دریہ کرمی کو ہاری طرف کوروٹ کرتے انہیں کردیا ہوا دریہ کرمی کو ہاری طرف کوروٹ کرتے انہیں ب

اس طور برتیابت النی کے ذاکف کوا واکرنا اور موجو وات عالم کی تزئین اور کامرانیوں کا دہم دار
ہونا ۱۱ زروئے اسلام ۱س دنیا میں برانسان کا مقصد عین قرار دیا گیاہے عبد سبت اور نیابت بردو
اصول کی بنا پر بخوا محبثیت بندہ ہونے کے یا نائب الند ایک سلمان کی زندگی کا ہی مقصد ہونا چاہے
اس کرہ ارض پر کیا انسان کے بے اس سے زیا دہ مہتم باٹ ن یا برگزید ہیں تیت شمت کی جاسمتی
متی ؟ بھال تک میں سی سی سی سی ابول ، ہما رہ مقصد بھیات کے متعلق ان اسلامی عقاید سے بلند تر
کوئی دومر انصب لعین ، عمد جدید یا علیت میں نوع انسان کے سامے تعین سین کیا جاسکا ہے بہما رہم مقصد حیات کی سامے تعین سین کیا جاسکا ہے بہما رہم مقصد حیات کی اس برگزیدگی کے ساتھ ساتھ اسلام میں علم و معرفت کو عبی ایک بیگی ترقیق وہ وہ کی مخلوقات
اسلام اس علم جموفت کو انسان کا وہ ا متیاز خصوصی مجتما ہے جس کے تعرف سے وہ دیگر مخلوقات
ارضی سے اتر میں والمل قرار دیا گیا ہے ۔ اس سیسلے میں اُن کلیات الذیکا بیش کرنا ، میرے نردیک ارضی سے اتر میں میں انسان کے نائب النہ ہو اس کے متعلق مکا کہ میں ہیں انسان سے خائب النہ ہو اس کے متعلق مکا لمہ مو اسی ۔

د قرضتی بوسے کیا قرزیں میں ایسے نتی کو ('اکب ) بنا اسہے واس میں ضاد کھیا اسے اور خوں ریزیاں کرے اور سبت آبہ تو ہم کو سبتا دکہ ) ہم تمیسے می حد وشت سکے ساتھ تیری تسبیح و تقسد میں کرستے رسیع ہیں ۔ وَإِذَ قَالَ مُرَّبَّا فَ لِلْمُلَدُّ جُهُ إِنِّ الْمُلَدُّ جُهُ إِنِّ عَامِلُ فَالْمُلَدُّ جُهُ الْمِنَ الْمُفَّ فَالْمُلَدُ فَالْمُونُ لَيْسُلِ لُكُ فَيْمُا مَنُ لَيْسُلِ لُكُ فَيْمُا مَنْ لَيْسُلِ لُكُ فَالْمِنْ لَكُنْ فَالْمُلَامُاء وَفَحَنُ لَيْسُ لَكَ فَالِدٌ مَاء وَفَحَنُ لَسَبَرُ عِمْ لِهِ لَكَ وَلُقَدِّ اللهِ مَاء وَفَحَنُ لَسَالِهُ مَا مَوْفَعُنُ لَكُ فَاللّهُ مَاء وَفَحَنُ لَلْمُ اللّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ مَا عَلْمَ لَلْكُ فَاللّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ لَكُ فَاللّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

## انتخاب نائب الشركا صلاصول

اسطور پر فرشتوں سے نیابت اللی کوانسان کے میرد کئے جائے اوراس کے لیتے اور فوقیت

دیدے جائے پراعتراض کیا ہے ، وہ اسپے عیادت ، تبییج وتعلیل کی بٹا برترجیح اور گزینش کے طلیگالہ تھے کیکن کس قدرسیق مہموز ہم ہو وہ بناجس پرا نتخاب خدا دندی کا مدار تھا!

اس ف فرشتوں سے یہ نہیں کہ اگر اس نے اپنی ٹیا بت کے سلے انسان کواس سلے منتخب کیا ہے۔ ہو کھے انتداس شان کا مالک ہویا عبادت می میں مقت سے گیا ہے۔ ہو کھے انتداس شان کے مالک ہویا عبادت میں میں مقت سے گیا ہے۔ ہو کھے انتداس شان کے فرایا ہے وہ نمایت وضاحت کے ساتھ اس سے عدیل انہیت اقتیقت کو میٹی کرتا ہی جو اسلام

رورة دم كوسب ( بغيروں كے ، نام بنادسية كهران بغير الله ورة دم كوسب ( بغيروں كے ، نام بنادسية كهران بغير الله و سيح بوتو بم كوان ( جيزوں كے نام بنا ؤ ، بوسے تو باك ( ذات ) بح جو تو سے بم كو بنا دياسہ اس ك سواہم كو كهر نهيں معلوم ، تو بى جا سنة والا بو مصلحت كا بها شنة والا بح - تب قداسة ذا دم كو بھر دياكہ لے آدم ا تم فرشتوں كوان بغيروں كے نام بناد و حكي ادم كال كو و فام بنا ، وَعَلَّمُ وَمُعَلِّمُ مُوالِكُمْ الْمُعَلِّمُ وَمُ وَعَلَّمَ الْمُعْلِمُ وَعَلَيْهِ مُوالِكُمْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللْمُعْمِلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

اس طور برگریا انسان کو تام موجو دات کے علم و معرفت کی جو البیت تفویف کی گئی و ہی اس کے اخرف المخلوقات ہوست اور استحقاق نبایت الهی کی اساس حقیقی ہے۔ وسیع مما لک کو زیر تکمیں کرنیا ہے ہے یا یاں خزائن پر قالف ہوجا نا نبروست قوت اور اقدرا رئیر قادر ہو ناکسی عبادت گاہ میں زا دہر الشہین ہوجا نا الیسی چزیں بنیس ہی جو انسان کو نیا بت اللهی کے مقابلہ بین ہی جا تا الله کا دو ترجید میں انسان سے برگزیدہ سے انسان کی اس خطلیت کے مقابلہ بین ہی جا تا اور اقدر اور خوت پر قدرت تھی۔ اس کے اگر انسان اسم نصب کو حق کی کرنا اور قائم رکھنا جا بہتا ہے ہو است تفویفی کیا جا چکا ہے تو کھر اسے علم و معرفت کی ناگزیر خصاب کو کا اور قائم رکھنا جا بہتا ہے ہو اور میں کا کئی ہے۔ آست کر بحد میں جو لفظا کلھا آتیا ہی معرفت کی کوئی خصوص نوعیت تعین نمیں کا گئی ہے۔ آست کر بحد میں جو لفظا کلھا آتیا ہی وہ ہم علم و معرفت کی کوئی خصوص نوعیت تعین نمیں کا گئی ہے۔ آست کر بحد میں جو لفظا کلھا آتیا ہی وہ ہم علم و معرفت ہیں اس کے لئے ذوائع اور وسائل قدرت میں بولفظا کلھا آتیا ہی اور وسائل قدرت میں بیدا سکے گئے ہیں وہ حقیق وشوار اور وہ ہم بالم بی بالشان ہیں اسی نسب کہ النمان اسے فرافش السان بیرعاید سے محدوم آتا ہو سکے۔ اول اور وسائل قدرت میں بیدا سکے گئے دو ایک الم اس سے کہ النمان اسے کہ النمان اسے فرافشہ رسالت سے محدوم آتا ہو سکے۔ اول

اُن نمام ہشیا وکو جوارض وسا ہیں موجو دہیں اُس کا تابع فرمان بنایا اور اس کے بعد سرسٹے کی کہنہ وما ہیں۔ واس سے دریا فت کرنے کے سفے اس طور پر وما ہیں۔ اس طور پر تام عالم مرسلمان متلاشی حقیقت کے اندا زہ بیائی الفتیش اور تحسیس کا جو لائکاہ بنا ویا گیا ہے اور مون میں ایک طریقہ ہم جس سے دسالت اسلام الفرام کو پہنچ سکتی ہے!

حضرات! آسینی مهم چید تدهم آگے بڑھ کی رسول پاکسلی الله علیہ وسلم کی ہدایت ادر دلیا کا اندازہ لگا میں بھی ہم چید تدهم آگے بڑھ کی رسول پاکسلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ادر دلیا کا اندازہ لگا میں بھی بھا رسے عقیبارے کی روستے نوع انسانی سے بلکہ جدید ترین افکا رومعیا رکی روستے بلکہ جدید ترین افکا رومعیا رکی روستے بھی ان کا شا ردنیا کے بہترین نظام تعلیم میں ہوتا ہے۔ رسالت مآب سے طریقہ تعلیم پر کلام پاک یوں شہادت دیتا ہی ۔

مسئولاتعلیم سے جدید اور وسیع ترین مفروم پرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس سے تمام عناصر اساسی ہا رہے رسول اقد س صلع کے نظام علیم میں ضعر ہیں۔ ذہن ود طاغ کو صفی جید ہدایات یا کہت بی مضابین سے برکر لینا تعلیم کا مقص عین نہیں ہے۔ اس کی انہیت اس سے کمیں بازر ہو۔ ایک انگریزی صف کا قدل سے درتعلیم ایک وسید ہوت سے من اور جو دت کی نشو و تا ہوتی ہو۔ یہ صف ایک طرح کی مربرا ہی نہیں ہوا و رکھی چیز کو صف ائر در کھ لینے سے تواس کا مقدوم کمیں ارفع ہی ۔ می دو تول کا میمر عرب ہی تاہوی کے تقریب تعلیم یا قد شخص لو گا فیو گا ترکیز طاہر و باطن حاس کرتا ہوا و روہ ان فر اکف سے میمر عرب سے جس سے تھا ہو سے نہیں کے اللہ میں ایک المحدود نا یا کہ نیا ہے ہو کہ اینینی ایان و رفع نا ہو کہ کا بینینی ایان و رفع کی بینینی ایان کے میں دو تا ہو کہ کا بینینی ایان کی دو تا ہو کہ کا ترتیب و نیا ہو کہ کا بینینی ایان کی دو تا ہو کہ کا ترتیب و نیا ہو کہ کا بینینی ایان کی دو تا ہو کہ کا ترتیب و نیا ہو کہ کا بینینی ایان کے کھی دیا ہو کہ کا میں کھی کا ترتیب و نیا ہو کہ کا بینینی ایان کی کھی دیا ہو کہ کا ترتیب و نیا ہو کہ کا تو تا ہو کہ کی دو تا یا کو کھی کھی تا تا ہو کہ کا کہ کا اس کی کھی کا ترتیب و نیا ہو کہ کا تو تا ہو کہ کا ترقیب و نیا ہو کہ کا تو تا ہو کہ کھی کھی تا تا ہو گا تا ہو کہ کا ترتیب و نیا ہو کہ کا تو تا ہو کہ کہ کی کھی کی کھی اس کی کھی کھی تا تا ہو کہ کی کھی تا تا ہو کہ کا کھی کھی تا تاسے کی کھی کھی کو کو کہ کی کھی کو کا تا کہ کھی کھی کے اساس کی کھی کو کہ کی کھی کو کو کو کھی کھی تا تا ہو کہ کھی کے کا کو کو کا کھی کھی کھی کے کا کو کھی کھی کا کھی کھی کے کا کھی کھی کے کا کھی کھی کھی کو کہ کا کھی کھی کے کا کھی کھی کو کا کھی کھی کو کو کو کو کو کھی کھی کو کھی کھی کے کا کھی کھی کے کا کھی کھی کے کا کھی کھی کو کا کھی کھی کے کا کھی کھی کے کا کو کھی کھی کو کھی کھی کے کا کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کے کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کو کھی کو کو کھی کھی کو کھی کے کھی کے کو کھی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے

بھی دکھتا ہوا در اسے انفرام کو کھی کھینیا تا ہے " حفرات اکیا اُن اصول 'اقدام اور مدارح کو ذہر نیٹین کرلیا جن کی طوف ہما رہے رسول پاکٹ کانظام تعلیم ہماری رہ نمائی کر تا ہے۔ ہما رہے سئے ایک نیر دمت کوس لھیرٹ نہیں ہم سیسے

سيبيلے ارسٹ دہوتا ہے : ر

و ماغی آنرادی اور توسیع کے بعد تزکینٹس کا مرحلہ پٹی آٹا ہے۔ فی زیاننا یہ امرسلہ ہے کہ تقمیر تشکیل سپریت صحیح تعلیم کا جزوعین ہے۔ لیکن اسلام کے وسیع مقہوم میں تزکینفس کے مت ندل کے کرنا - تعمیر وتشکیل سپریت سے کہیں ارفع و فضل ہے کیوں کو' پاکی 'کا اسلامی معیارٌ تعریر شکیل سٹے۔ سے کہیں ماہند ہج -

كتاب وكمت

حب د ماغ آزاد بهو یکا اورکر کمرے مستقل خیکی اختیار کر لی قرم تمیری منزل میں قدم رکھتے ہیں یعنی بعیلہ جسد الکتاب لیکن محض علم کی فراہمی کئی محرف کی نمیں ہوسکتی جب تک کہ اسے زندگی سکتے امور بہات بزنطیق نہ کیا جائے اور اپنے ہم فوع اور لفیہ کا نشات کے ساتھ انسان سے تعلقات بردوشنی ڈالنے میں اس سے مدد نہ لی جائے یہ مقصد سے والحکے نے کا جینا بچر نواہ آپ ہو ہم بالئی مقصد اور مطبی نظری اور ملی بالم میں ہوائی کہ اسائی مقصد اور مطبی اور میں بہلو کو لکولیں میں ہوائی کہ ارشاد اس نبوی ان کا آپیئر سے مطب اور مسل اور میں بہلووں کے اعتبار سسے ان تمام نظریات اور عملیات سے مطب اور میں بہلووں کے اعتبار سسے ان تمام نظریات اور عملیات سے مطب اور میں بہرگر ترسیع جن کا بیں اب تک کسی کتاب میں بچواس موضوع برتصنیف ہو جی سے مطب اور میں بہلووں۔

حفرات انعن مضمون سے اتناطویل انخراف کرنے سے بعد ، اب میں اپنی تقریر کے

اس مصے کی طوف رجوع کرتا ہوں جمال ہیں ہے سرسیداور قوم کے علم بردا ران نظام سنیں کے نظریات تعلیم کے اختلاف کا تذکرہ کیا تھا جبیا کہ میں الجی عرض کرجیکا ہوں جانبین احکام اسلام کو ایت اسپے نقط رخیال کا موئد تصور کرتے دستے لیکن اس مترح و تقفیل کے ماتحت ہو میں نے بنی کی ہے ۔ اپنے اسپے نقط رخیال کا موئد تصور کر ان میں کون حق بجانب تھا بمیرا منیال ہے کہ جن لوگوں نے اسلام علم دھکمت کو محض حید الیسے رواتی مہاحث میں محدود کر دیا ہی جن کا تعلق سرا سرعقیہ و دینیات اور متروک الایام د قام ترتصاب سے ہے اور جنوں سے علوم فطری اور فنون اور ادبیات جدیدہ کے باب کیسر سدو د کر دسیئے ہیں ۔ اُنھوں سے اور جنوں ہیں انفین نظرا ندا زکر دیا ہی۔ اس امرکا بیٹوت کی حیثیت سے جو فراکض اور ذمیداریاں انسان برعائد ہوتی ہیں انفین نظرا ندا زکر دیا ہی۔ اس امرکا بیٹوت کہ انھوں سے فی الواقع ایسا کیا ہے اس امرکا بیٹوت کہ انھوں سے فی الواقع ایسا کیا ہے اس میں گفتہ برحالت اور اُس الم ناک تغیرے ملے گا ہو بیٹوت کہ انھوں سے فی الواقع ایسا کیا ہی جانبی تعدید کے باہمی ما لتوں ہیں مجھی چندصد لول سے دونماریا ہے۔

# مسلمانول كي على ترقيات

حفرات اعالم اسلامی کی حالت سیر سرسیداس سے دوید و بوئے ۱۰ ن حالات سیر سیر استے مقع به تاریخ کامنہور و معروف واقع ہی کھی ملتی ملتی مقی بتو پور ب میں قرون و سیط میں پائے جاتے تھے بہ تاریخ کامنہور و معروف واقع ہی کہ چوعتی صدی عیسوی سے یا رصویں صدی تاک تمام پورپ ان کا فونسکی ارباب کلیسا کے دمرا فندا ریا - جن کی مذہبی علی برسمیات اور میا - جن کی مذہبی تا سی کا حدود کی لتی اور جن کا صحیف تربعیت یک رسمیات اور عصبیات کا حامل تعاادر میں سے کا موبیق "ہراً س را سے کومسدود کر دیا تھا جسسے علی انسانیت میں اس خالا تو سے علی انسانیت یا ہم نامی روئستی داخل میں ماتی تھی ۔ یہ وقت تھا جب پورپ تما بیت را سنج الوقت اور دمانی اور دمانی اور دمانی اور دمانی اور دمانی اور دمانی اسلام ترقی کا علم مردا تھا ۔

انحطاط تفا السلام ترتی کاعلی بردارتها-حضرات! انخفول نے علم شکتات کروی کی اختراع کی اور بیخرافی کی تعلیم کروں سسے دیسے تھے۔ وہ علوم طبیعی کامطالعہ کرتے سلے جس کی نبیا دقیاسات بر بنیں بلکر مثنا مرہ اور بچریات پر مہوتی گھی بینا نیجاس طور برانخفوں سے علم الکیمیا دریا خات کیا۔ اور نبا آیات ، علم طبقات الارض طب در دیگر علوم میں گراں قدراضا نے سکے یہ فقول ڈریسر:

یورب میں سیلے میڈیکل کالج کی نبیا ڈسلیرس کے سال سیندوں (عروب) سے

اظی میں رکھی تھی۔ اولین رصدگاہ انھوں سے ہی سیدیی داسین ہیں قاہم کی تقی
عوبی ماہران ہیئیت ہے آلات ہیئیت کی وضع اور تکمیل میں انتہائے شعف کا
جوبی ماہران ہیئیت ہے۔ آلات ہیئیت کی وضع اور تکمیل میں انتہائے شعف کے
جوبی ماہران ہیئیت ہے۔ ساعت بیمائی کے مختلف آلات وضع کئے اور اس مقصد کے
کئے سب سے بیلے انفیں لوگوں سے معلقہ (منیڈ ولم ) کا استعال دریا فت کیا
افھوں سے علم الکیمیاکی صرف ابتداہی نہ کی بلکر گذر عاک اور شورہ کے تیز اب
ورالکوہل السے معیارالا ہزادریا فت کئے۔ علم جوالا ثقال میں انھوں سے گرسے
والے اجمام کے اصول اور قوانین کا پیالگا یا علم قوازن السوائل فی ایحوالکوئیں
افھوں سے میلے اجمام سے پہلے انھوں سے بیلے انھوں سے اس کے اس نظریہ کی
اس کے افھوں سے فررآ نکی سے اس اصول کو ثابت کیا کہ جو چیزد کھی جاتی سے اس سے شعاع
اس کے افھوں سے بیٹے اس اصول کو ثابت کیا کہ جو چیزد کھی جاتی سے اس سے شعاع
کر آنکھوں میں بی بی ہے۔ وہ انعماس تو رمقوس ہو کرفھنا کے لیسیط سے گرزی کے
سے۔ ذمہ دار آنکس نے قاصی سے بیصفی تیں بی

سائنس کی اس ہم گریگ و تا زیکے نتا ہج ہو زراعت اور آب پاشی کے ہترین ذرائع کھاو
کا ہم زمند انہ طراقی ہستیال، مولیٹیوں کی اعمی انس عاصل کرنے کے دسائل، زراعت اور فلات
کے لئے داشت مندانہ قوا نین کا دضع اور نفاذ، چا ول ، نبیشکر اور قہوہ کی کا شت مین طاہم ہورسہ
سے لئے داشت نمایاں سے، کرشہ پارچہ جات اُون قرطیہ اور مراکش کے بنے ہوئے چڑاسے اور سے
کا غذ ، کان کندنی اور دیگروہ طریقے اور ترکمییں جن سے خملف فلزات نکالی اور وهالی جاتی ہیں۔
ان سب کی گرم بازاری سائنس کی ترفیح اور ترقی کی ترجان کھی۔

حضرات! بیں ہے صرف علوم طبیعی آور میکا نکی فنون میں سلما نوں کے کا رناموں کا تذکرہ کیا سیے کیوں کہ علوم انسانی کی میہ وہ شاخیں ہیں جس میں وہ آج کل خاص طور بیر در ماندہ اور ناقص ہیں ۔ میں الججیء خص کر بچکا ہوں کہ تقریباً آکھ یا نوصد پون تک اسلامی ممالک اسپنے ہم عصرا قوام ہے جمال تک علوم طبعی کے اُن نظری اور عملی پہلو وُں سے واقفیت کا سوال سیے ہو آج یورپ

### ا درا مرکیه مین تمام صنعتی اورا قنصادی نشوه نموکی سنگ بنیاد بین سبعت رکھتے۔ تمکی لیب اط

لیکن اب به سب کیچه کلیتاً شدیل مهو پیکایت اور گذشته ثین چارصدیون سکے دوران میں مالات بالکل منقلب مبوسکئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب که اسلامی مرتبیت کے حیات پر در فیضان نے یورپ کو کورانہ اعتقادیات او عصبیت زا دینیات سے نجابت دلائی تھی اور "آزا دانہ تحقیق اور مراف کورانہ اعتقادیات او عصبیت زا دینیات سے نجابت دلائی تھی اور "آزا دانہ تحقیق اور مان کی مطالعہ اور مشاہرہ کی دعورت دی تھی اوراس کا تقریب کے مطالعہ اور مشاہرہ کی دعورت دی تھی اوراس کا تقریب کرموں میں مدی میں رقوبر میکین سے اختیا دلول اٹھا تھا۔

« فرسوره معتقدات اور استنادیات سے گلوغلاصی عمل کروا و صحیفه

كاننات كى طف أسع كرو "

یورپ نے اس برصد لئے لبیک بلندگی اور بساط کا نئات کی طرف ُرخ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چنرصد یوں میں اسسے موجوہ نژوت اور کام انی حال مو گئی خلاف اتر ہیں، اسلامی ممالک اور جاعتوں نے فطرت کی طرف سے منہ مورٹ ا۔ اس کے قرا نین سسے ٹاآسٹنا ہو گئے۔ زندگی کے حقائق کوفراموں کیا اور ایک خود کا فریدہ خیابی دنیا میں رہنے گئے۔ اس کا جو کچھ ٹیچے ہوئے والوتھا وہ آج انتہائی لمناکر کے ساتھ ہما دے بیش نظر سے۔

حقرات اجب سلمانوں کی تعداد اس زمانہ کی نسبت بہت کم تھی تو اگنوں ہے اقصا کے عالم میں زندگی، روشنی اورتعام میں ایک اب بتا سکتے ہیں کہ ہمارے بیس کروڑ ہم زبرب نفوس جو اس وقت کرہ ارض کے ختلف حصص میں آباد ہیں اس بارہ میں کیا کیا ہی ابخاہ وہ عالم خیال میں ہو، خواہ د تیا ہے جا کہ میں اس زمانہ میں انسانیت کی ترقی میں اُنفوں ہے کیا صدلیا ہی جیال میں ہو، خواہ د تیا ہے جو دوران ہیں کسی ایک مسلمان فلسفی، ریاضی دال ہمنی ، سائنشش ، کیا ہم چھیلے بین جو اور مسیلے ہیں ہو علم وہ کہت میں اورب کے عالم طبیعات ، مورخ ،سیلیاح ، مخترع ، یاموجد کا نام بیش کرسکتے ہیں ہو علم وہ کہت میں اورب کے بیترین عقل ود ماغ کے مقابلہ میں میش کیا جا ساتھ ہو ؟ کیا اس طویل مدت میں کسی اسلامی ملک یا جاعت بین خطرت اوراس کے قوائین پر اقتدا رحاس کرتے ہیں انسان کے ذرائع اوروسائل میں اضافہ کیا ہے ؟ المختصر کیا ہم ہے انسان سے نام انسان سے نام وہ کیا توت دیا ؟

ير فلادت اس كي آب ملاحظ فرمائين - اسضمن مين يورب ي كياكيا بم - تعليات قرآني كي

بموجب اورسب چیزوں کی طرح آب ، یاد ، یرق ، قوت ما قده و خیره بھی انسان کے سائے پیدا کی گئی ہیں۔ د خاتی انجن ، تا ربر قی ، طیا رہے اور دیگر میکائی آلات کے اختراع سے یو رب فع " اس اسلامی تعلیم کوعلی جامر پیشا دیا ہے ۔ جہال تک بچیلی چیدصدیوں کے سیمانوں کا تعلق ہے ۔ ان نعائم اور تعلیمات اسلامی کونظ انداز کر کے مسلمانوں سے آپ کو ندصرف ناکب انٹد کے حق جہ منصب کا ناا ہل ثابت کردیا بلکہ ایسے نتا ہے خدم دار ہوئے ہیں خیصوں سے آب ان کو د نیالی لیسیت اور درماندہ تریں اقوام کے زم سے اسلامی تعلیمات کی اور درماندہ تریں اقوام کے زم سے بین شامل کردیا ہی ۔ خلاف ازیں اقوام لیورپ سے اسلامی تعلیمات کی مقیم وقت نیس ہوجس بران کی مقیم قدرت اور سطوت گواہ ہی ۔ تیا یہ ایک جعتیمات نیس ہوجس بران کی مقیم قدرت اور سطوت گواہ ہی ۔

تقليمي سيكاا ثراسلامي ممالك ير

سفرات! اب ہیں جنداً ن قری تمایج کا ذکر کروں کا جوعوم اور صنا نَعَجب دیدہ سے خفلت برستے کی وجہ سے اسلام کا کس قدر صفہ علوم اور فنون جدید ہ سے بے نیاز ہو کراغیار کے زیر تصرف آگیا ہے اور اسلام کا کس قدر صفہ علوم اور فنون جدید ہ سے بے نیاز ہو کراغیار کے زیر تصرف آگیا ہے اور کیا کوئی اسلام کا کس ایسا ہو جس کا آزا دانہ وجود اسی وجہ سے معرض خطری نہیں ہے ہمسکر کے اس اہم ہیں سے ہمسکر کے اس اہم ہیں سے فیطرہ کا آزا دانہ وجود اسی وجہ سے معرفی خرور یات کے لئے ہور اس محمد کی دست نگر نہیں ہے۔ ٹرکی کو لیے وہ اپنی بجری اور بیٹی خرو کا انتظام وا ہم ام لیور بین ہا تھوں ہیں کو دست نگر نہیں ہا ور برقی ، شیلیفون اور بیٹ فیجرہ کا انتظام وا ہم ام لیور بین ہا تھوں ہیں ہو بعد ہم کی دیا ہوں کے سکے لئے در بری یا بھوں ہیں ہو تعلیم گا ہوں کے مطابق اس سے بھی ابتر ہے اور ہی کہ بینے افغال شاہ میں ہو توجہ ہے ہم کہ افغال شاہ اور در برانہ سے کہ افغال شان کی ہو ۔ ہم بی اور ہی کہ بین ہم اور ہم کی حالت اس سے بدر جماقوی اور توجہ کی جاتی توجہ ہے ۔ کہ افغال شاہ اور در برانہ سے در جمافوی اور توجہ کی جاتی توجہ ہے ۔ اس سے بدر جماقوی اور توجہ کی جاتی توجہ ہو تی تعلیم ہما باب ن کی تعمیری اور توجہ بین میں میں تاریخ ہوئی حتی ہم آج کل دیکھ در سے ہیں ہم سیار میں کر سے بی سرال ہو تی تاریخ ہوئی حتی ہم آج کل دیکھ در سے ہیں سرال جاتی کہ میں ای شروع کی ۔ ہما یان سے اس بیاس سال اور شروع کی ۔ ہما یان سے اس بیاس سال اور میں ای توجہ کرد کھا یا تھیناً دو سری ایٹ بیانی اقوام کئی اُس کے سئے کوشش کر سے ہیں ۔ قائد اعظم میں بوئی کے کوشش کر سے بیں ۔ قائد اعظم میں بوئی کے کوشش کر سے بیں ۔ قائد اعظم میں بوئی کوشش کر سے این سے کا کہ انگا کہ میں ۔ میا یان سے تا کہ اعظم میں بوئی ہیں ۔ قائد اعظم میں بوئی کوشش کر دکھا یا تھینا دو سری ایٹ بیانیا ن اقوام کئی اُس کے سئے کوشش کر سکھتے ہیں ۔ قائد اعظم میں بوئی ہوئی تھیں اور میں ۔ قائد اعظم میں دو تو میں ۔ ان کی تعمیری اور توجہ کی میں کہ سے کوشش کر دکھا یا تھینا دو میری ایٹ بیان اور اور ان کی تعمیری اور توجہ کی میں کی دیکھوں کے داخل کو سیال کی تعمیری اور توجہ کی میں کی دیکھوں کو میں کی دیکھوں کی میں کو سیال کو سیال کی سیال کی تعمیری اور توجہ کی میں کو سیال کی کو سیال کی توجہ کی کو سیال کی توجہ کی کو سیال کی توجہ کی ہوئی کی کو سیال کی کو س

غائری مصطفے کال پاشا ہوایک جہتم بالشان اہل سیف ہوئے کے علاوہ ٹرکی کے منظم تریں مربر کئی شریف کے منظم تریں مربر کئی ہیں اپنے ملک کی اقتصادی اور مالی حالت سنوار سے نے کے لئے فاص طور تربستا یہ ہیں یہ کئی افغیل امریکن بھی وٹنا پڑا۔ ہم شیا امیرکا بل کھی جو فعانستان کے اسطاح بہیں ایک افغیل اور منز حکم انوں میں سے ہیں اپنی اقتصادی تھا ویز کو علی جامہ بینا سے کے سلئے فرنچ اورا طالوی افغیل صحیوں کی ضرورت بیٹری آئی۔ ایران ایک مدت سے بیرونی ممالک کے بر مرص و آرمر ما نیا اور شاہنشا ہمیت پیندوں کی مقرورت بیٹری ایران ایک مدت سے بیرونی ممالک کے بر مرص و آرمر ما نیا اور شاہنشا ہمیت پیندوں کی رقبیا بنتا کو ایران ایک مالی کی کا ٹیں اور در بھی جا داتی خزائے و صدیوں کے قبضہ میں فدائے تعاملے کے بیش بیاا نعام شاہ تا کہ میا تعلق ہے ایران اور صاحت اور سماعت کے میں بھی اور میں اضاف کی بھیارت اور سماعت میں مدور ہی ۔ بی جا دو فرق تی تھی کہ ایک کا توانہ انہا کی بیش اور ولولہ سے پڑھتے ہیں :

تسلم بي هم وطن سيمارا بهال مهارا

اورا پنی معصو ما شیے خبر کو سافر حق شخمیول سے استحقیقت کو یک قلم فراموش کر مائے ہیں کہ ہم ایسے نہ مانہ میں زندگی سیر کر رہے ہی جی ہی ہم الشخصر مملکتوں کو بھی ہو ہما زے قیفتی رہ گئی ہیں، کمل معنوں میں اپنا گھرنہیں کہ سکتے کیون کدان کی دولت غیر ممالک کے حمیص مہرا میدور رہ گئی ہیں، کمل معنوں میں اور ترقی کے البیانا گربیر و مسائل شلا رہیں اور تا روغیرہ اغیار کے ہاکھول ہم ہیں۔ شیمے اس کا کا بل احماس ہو کہ ہماری قوم کے قلوب گر مائے دی کے اس قدم کے پڑ ہیجان اور جی اور مقابق کر ہی کو و واقعا و رہنی ہی اور سم آ ہنگ رہوں اور نصب العین سے مہم کو سابقہ ہے۔ ہماری آر روؤں اور نصب العین سے مہم کو سابقہ ہے۔ ہماری آر روؤں اور نصب العین سے متوازی اور سم آ ہماگ جو رہ اس کے کہ ہمارے مغالطات استوار اور محکم آ ہم تو جو بائیں، کی واور نہیں ہو سکتا۔

بهاسے دماغی سرمایی کا آلاف

حضرات! هم اغیار کومنرصرف اپنی ما دی دولت سے تمتع ہوئے کاموقع دیتے ہیں ملکہ ہم دہ

د ماغی سرمایی کی موسیق تلف کرسیکے ہیں جو ہا رسے اسل من سے وراثہ ہما رسے لئے چھوڑ اسمت کتا ہیں اور سنعت کے وہ تا در کا رہا ہے ہو گئی شتہ مسلمانوں کی د ماغی اور بدتی کا وشوں سے منظر سنھے وہ آپ کو د ہی کا بل طران، قسط تطنیہ یا قاہر ویں نمیس ملیس سے بلکہ لندن، ہیر س، برلن، نیویا رک اور وائٹ کٹن وغیرہ میں - یہ ایک مسلم جھتے ت ہے کہ علما سے مستقر قبن لندن ، بیرسس، برلن اور ویکٹر مغربی مالک میں رہ کر عالم اسلامی سے دسینے والوں سے زیادہ ہما رسے گزشت ذہنی اور دی گئی موں سے باخر ہیں - یہی لاعلی اور ابنی مدتی کا رہا موں سے باخر ہیں - یہی لاعلی اور ابنی مدتی کا رہا نور انت سے محروم کر دیا ہے - اسی لاعلی او رسیے اعتبا کی سے بار سے میں ذیل کی نیسی نازل موئی تھیں -

١١ ، وَكَابِين مِّنْ الْ يَكِيْدِ فِي السَّمْلُ الْ وَكَلَّهُ رَضْ مَيْنٌ وَنَ عَلَيْهُ اَوَهُمْ عَنْهُ الْمُغْرِفُ ١٧ ، وَمَا خُلُقْنَا السَّمَّاءُ وَلُلَانِضَ وَمَا مَبْنَيْهُ مَالْغِبِيْنَ

رس الْخُسَيْتُمُ الْمُكَاخَلَقُنْكُ مُعَيْثًا

کیاس سے دیادہ واضح تهدید مکن بہوسکتی ہو؟ اور کیا یہ فی الوقت تمام دنیا کے سلمانوں پر صادت بنیں آئی؟ علوم طبیعی اور مدیکا بھی صنائع سے لاعلمی اور انسانی دقوف اور مدنیت کی طرف سے بے توجی کے باعث ند فدائے تعالے کے اثنا روں اور کنا یوں تاک ان کی نظر چنیتی سے اور نہ وہ ان نعمتوں اور برکتوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں جو قدر ٹا صرف ان لوگوں کے لئے وقف ہیں جو واقعناً اور معناً قرآن پاک کی تعلیمات برعا مل ہیں جمیرے نزدیک اسلام سے اس وقف ہیں جو واقعناً اور معناً قرآن پاک کی تعلیمات برعا مل ہیں جمیرے نزدیک اسلام سے اس اسلام سے اس وقعن ہیں جو دی وہ وہ وہ وہ وساطت جسسے وہ عمل ہیں لائے جا میں کھوں ڈبھون قابل مزاحمت اور اسپنے نتائج میں الحل ہیں۔ جبیما کہ کلام پاک میں وار د ہو۔

اور ترتی کی عمر دارہی مہی جن کو فطرت اور اس سے نو امنیں پر سب سے زیادہ قدرت تھی بغربی علی ادبیات ، اور صنائع کے روشن تریں بہلو کوں کا را زھی اسی میں فقیم سے اسی وجہ سے سرسید کی وضع کر دہ فرد قعلیم ہیں بور وہیں علوم او بیات اور صنائع سے مطالعہ کو اس قدر آہمیت دی گئی تی مرسید بہدوستان کے د ماغ کو آزادی اور وسعت وسینے اور لینے ملت کو فارجی حکم وامتناع کی فال می سے رہا کر سے کے لئے بیفروری سمجھے تھے کہ مغربی تدن سے گرا اور قربی رابط سے پیدا کیا جائے ان کے تر دیک جس طرح حجا تری تدن سے آگیا تھا کہ بور وہیں تاری اس احسان بھا کہ عملہ اور تو ہمات سے نبیات دلائی تھی ، اسی طرح وقت آگیا تھا کہ بور وہیں تاری اس احسان عظیم سے سبک دوش ہموا ور مہند وستان اور ایشیا کے دماغی آزادی کا معین ہمو۔

مغرمبت كى ترويج

مفرات ا مغربی تهذیب و تدن کے تذکرہ و کے ساتھ ہی میں یہ بے تا مل بتا دینا چاہتا اور کہ میں فارجی خیا لات اطور طریقوں ارسوم اور اسٹے شریشنوں کی یک قلم یا بلا انبیا زرقیج کا حامی و مو کیدینہیں ہوں کیوں کہ اس طرح کسی قوم کا احیا انہیں ہوسکتا۔ ورحقیقت اس ملک کے اندر اور صوحاً سلا فول میں اجفر قسم کے انگریزی اصول و معاشرت کے اختیار کئے جائے ہے ہمت کہ بندا اور خوالا این بنج چاہیے اس کے متعلق میں آئد ہ جندا لفاظ عرض کروں گالیکن اس کا ایک اور است کچونفان بنج چیا ان اصحاب کی فاص قریبہ کا محتاج ہے جومغر بی تهذیب و تدن کو بالکل ہی چیوٹر ویٹ پالم ہی جیوٹر ویٹ پالم ہی بیدا و اربا اللہ عرب اور اس سے ہے جائز طور رہر یہ نہیں کہا حاسکتا کہ تذریب وشاکتنگی تہا مقرب کی پیدا و اربا اللہ میں ہی ہی اس میں جائل اس بھی سبے کہ مغربی قومین کہ بیا اور ای کو بلند کہا ہی اور اس سے جیوٹر بیا دوں کو بلند کہا ہی اور ان سب کے علی ویٹر بہ کے دخیرہ میں اور ان سب کے علی ویٹر بہ کے دخیرہ میں اور ان سب کے علی ویٹر بہ کے دخیرہ میں اور ان سب کے علی ویٹر بہ کے دخیرہ میں اور ان سب کے علی ویٹر بہ کے دخیرہ میں اور تاریخی اسباری سے دیا تہ کہا کہ حقر ور سے بی دخیرہ کے اسان کی فرانست ، قوت اور خرور سے کا توران سے بی دو تروز کر ان میں کہنظ ایرا داکر مسکتا ہے جو میشر کا کل تورع انسان کی فرانست ، قوت اور خرور سے کا توران کی فرانست ، قوت اور خرور سے کا توران کی فرانست ، قوت اور خرور سے کا توران کی خرانست ، قوت اور خرور سے کا توران کی خوال کی فرانست ، قوت اور خرور سے کا توران کی خوال کی کورانست کورانست ، قوت اور خرور سے کا توران کی خوال کی کورانست ، قوت اور خرور سے کا توران کی خوال کی کورانست کی خوال کا توران کی خوال کی کورانست کی خوال کی کورانست کی کورانست کی خوال کی کورانس کی کورانست کی کورانست کی خوال کی کورانس کی کی کیا کی کی کی کورانس کی

. ظهور ا ورنتيم بي-

المين بيان كومين كسى قدر اور واضح كرنا جام تا بعول كياعلم وتمدّن كي قوم وملك كي محاطيت حد بندی کرمے اسے انصافاً مغربی یامشرقی قرار دیاجا سکتا ہے ؟ کیا ہم اپنے نظام شمسی اور نگیر اجرام سما و بیر کے علم کو معزبی یا مشر فی کہتے ہیں حق بجانب ہوں گے ؟ کیامغربی قا نوائی ششر نقان شرقی سے کچھ مختلف ہر ؟ کیا وقت ، مقام اور اعلاد کے قراعد وقوا نین کسی فاص قوم یا ماک سے تصویر بن الميام ارت اروشي، قوت ابري وغيرواس قواين كے تحت ميں بنيں بي تومغرب ومشرق مِين كِسال مِن ؟ كيا عام سياسي اصول و نتائج بو سياسي ارتيج وتجربه بسي أنگلت ان بي استخراج كے كئے ہيں۔ وہ مغرب كى طرح الشياس منطبق ومفيد نتيں موسكتے ؟ كيا برك مبيا بڑاصار فكرانساني آزادى اورحقوق وفرائض كے معامل مي بيس بن نہيں دے سكتا ؟ كيا شيكيير جانس اور و کنس اسی طرح بهاری د ماغی ترمبت منین کرسکتے جیسے که ایشیائی سعدی عمرخیام بیسی مصنف اور الف كيلا جيسي كما بي الم غرب كى كرتي بن ؟ الرمب ما مداد بالمجى حرفتى وتجارتى كا رويا ر الى استحكام اور قوى اتحاد كم على طريق سكين چاہتے ہيں تو اس كے نمویڈا ورشال مے لئے كها جائي عتى كم اكريم قود اسين مافي كامطا لعرك لي بحو ميوس تدن كوزنده كزاجا بي تومي لرُدن برِسس او ربرلن کے علمی مرکز اور و ہاں کے علما داسسے بدر جما تریا وہ ہما ری مدد اور رم یک کرسکتے ہیں جو ہیں شرق میر کمیں ہمی گفسیب نہیں ہوسکتی ہے اورسب سے بٹرھ کریہ کہ اگر ہم اسی ضمون كى دجسستاس وقت ميس براه راست علاقهم ديينى تعليم اس كى زعيت مداور تازه ترسي ترقى كاحال معلوم كرناچا ہي تو كيا تنونه اور اطلاع كے لئے ہميں مغرب كي طرف متوقية معوا منيں طيسے كا؟ غرض اسي طرح مغربي تهذيب وتدك كويكت عمرا وريلا وجدمطعون كرسف سي مغرب كاتوكوني نفضان برونهیں سکتا-البتہ فود اس طک کی تعلیم میں رکا وط پیدا ہو سکتی ہے۔ بیعقل اور مفسید خود غرضی کی فتح کی علامت ہے کہ افغانستان حبیا تدامت برست طک اپنی قومی ضرور یات کے مطابق يورپ سيسيكمنا چاہتے ہيں۔ مندوستان ميں مي تعليم و ترمبت کے نئے يورپ اور ا مر مکي كو یاے والے طالب عموں کی تعداد روز افروں ہے۔

بابرجامة والعبندوسان طليه

حضرات! میری مندرجه بالانقر میست ان مندوستانی طلبه کا سوال مپیام و تا ہے جو تعسلیم

کے لئے ہا ہرجا ہے ہیں اور بیر سوال اس ملک کی مبائے لئے ہمت خاص توجہ کا محتاج ہیں۔

خالبًا آپ لوگ واقعت ہوں سے کہ گزمشتہ سال ہم کیٹی سے جرکا میں بھی ممبر تھا اس مسلم کی تھیا اس مسلم کی تھیا اس مسلم کی تھیا ہوں جن کی اور دورت دی تھی مختصر طور ہر ہیں آپ کو وہ خاص مقاصر نتبا دینے جا اہم اہوں جن کی دوسے ہم اس نمایت اہم سسلم کو لیا اور اس پر خور کیا۔ یہ طاہر سے کہ اس امر میں کا میابی و وہ شرطوں پر مخصر ہے۔

اس نمایت اہم سسلم کو لیا اور اس پر خور کیا۔ یہ طاہر سے کہ اس امر میں کا میابی و وہ شرطوں ہر مخصر ہے۔

ا ۔ یہ کہ صرف ایسے طالب علم باہر جائیں بھو وہاں سکے مواقع اور آ سما تیوں سے بیش اور ہیں۔

مستفید موسے کے اہل ور لائت ہیں۔

ا - یه که مناسب ومعقول انتظام ، د-۱ الف ) رسینے کی موروں جگه کا

د ب ) ان کے فاص فروریات کے نماط سے ہتری تعلیم کا ہ کا

د ج ) ایسے کا رضانوں میں ان کا د اخلیجوان کووانعی می تعلیم میں سکیں۔

د ع ، ان کوتعلیمی اجتماعی ، علی اولی ، اقتصادی ، شجارتی ، سرفتی اورخادم فوع السا سخر مکون اور انجمنون سے اشاکر ا

دلا، علم وتمدّن کے مختلف اسم مرکزوں میں چر نامور وممتاز اصحاب ہیں ان سے ان کو متعارف کرنا ۔

بهاری کمیش سے برطانی خطئی میں کا م نشر وع کیا اور جنتے معاملات کی وہائے قبت کی خرورت تھی اسے مکمل کر لیا۔ کمین جو ل کر منظر طاول کی تکمیل اس ملک میں تھی قیات ہموے بر منظر محتی ہم سے اس قدر صفے کو مہند وستان میں پورا کر سے کے لئے چھوٹ ویا تھا۔ مگر ایسا ہونا مقدر منظا کیوں کہ اس تو در صفے کو مہند وستان میں پورا کر سے سے بھی کے خوش کے سے منظور کر سے نسب ایکا رکھیا۔ میں یہ کرنیا این فرض سے کے لئے دولا کھ دور میں کا خربے میں میں اور شربن کو بنایت خرورت تھی کیوں کر میرے انہا فرض سے محافظ ہما میں کہ اور خود والدین اور شربن رستانی پیاگ اور خود والدین اس سے کما حقر واقعت ہیں کہ اس معاملہ میں ان کی خرم داری و فراکفن کیا ہیں۔
اس سے کما حقر واقعت ہیں کہ اس معاملہ میں ان کی خرم داری و فراکفن کیا ہیں۔

یمان کے گوزنرنط کا تعلق ہی ہماری تحقیقات اس قسم کے مرابع کی نسیت ہوتی ہوکے: ۱۱ ، سرکا ری دمرہ داری کی نوعیت اور حداس باب میں کہ

دالفن ، مهندوستان کے اندر ہی اورزیادہ ایسی مناسب آسانیاں ہم مینیائی جائیں کہ یا ہر چاہیے کی ضرورت کم ہوجائے۔ دب ، بوتعلیمی تربیت فی الحال مندوستان میں نمیں بوسکتی اس کے لئے سلطنت متحد کے اندر معقول آسا نیاں ہم کھنچا ہے کا ضروری انتظام کیا جائے

یدیا و رکھنا قروری ہے کہ نہدوستانی ظائمہ کو با ہر بھیجے کا طریقہ فرف انسی سب سے قروری اور مفید ہم کہ فی انحال خود ہندوستان کے اندراعلی تعلیم و ترمیت حاصل کرسے سے مواقع اور فر رائع موجو دنہیں ہر لیکن جمال کک اورجس قدر جارہ ہو سکے اس ضرورت کو رفع یا کم کریے کی ہر ممکن کوشش کر نی چاہئے۔ یہی دائے سرسی مالٹ اور انگستان کے دیگر ما ہران فریقایم کی ہوا و رب ضروری مقاکم اسے براہ راست ہند وستان کے حکام کے روبروکیٹ کیا جاتا تا تاکہ معلوم ہو تاکم اس سلسلے میں بیاں کیا ہور ہاہی۔

دم ، تعلیمی اصلاح و ترقی کی تسبت سلالا یم کار ایس کی بین الله ایم کی مبیاک مروس کمین و اند شرک اند شرک کمین و ترقی کمین و ترقی کمین و ترکی میل کیا نیابی مین و ترکی میل کیا نیابی مین و ترکی میل کیا نیابی مین و ترکی می کمین کی ترکی و ترکی میل کیا نیابی مین و ترکی و ترک

اوركيا توكيا؟

مم تے اس قسم کی اطلاع انڈیا آفس سے حال کرنے کی کوشش کی تھی، مگر مہیں بتایا گیاکہ یہ صرف مہند ومتان کے حکام ہی سے حال ہوسکتی ہو۔

( ۱۷ ) - است می تعلیم کا بهون میں جیسے مرکی دطابی انجنیزنگ ا درا گیریکیول ( زرعی ) کالج وغیر تقرر و ترقی کا کیا وستور ہم ۔ اس کی نسبت برطا نیرُ عظمے کے ماہرا نِ تعلیم سے تہیں بتایا تقا کہ خود صیغے کی ضوصیات کو تعلیمی اوصاف پر ترجیح دی جاتی ہے ۔

دلم ، مند وستان کے اندر آزادیار (اعلیٰ تربیعلیمگاه قانون ، قائم کریے کامسُلہ اُنھیں حقوق و فوائد کے ساتھ جو انگش بار کو عاصل میں تاکہ تبدوستا فی طلبہ کو اس غرض کے لئے اُنگستا

ماسنے کی ضرورت باقی ندرسہے۔

ہم نے اس پایہ کے جو کھنے لے تکام کی ہی جینے لارڈ ہالڈین ہیں رائے حال کی بینانچسہ اُنھوں نے بھی اندلین با دکی تجونے کی زورسے تائیدگی۔اگر ہما ری کمیٹی کو ہند وستان آنے و پاچا تا تو بار کمیٹی جواب حرف اسی سنگر کی تقیقات کے لئے مقرر کی گئی ہے اس کی مطلق ضرورت باقی مذربہتی ہ

ده ) ایڈوائزری کمیٹی کے موجودہ طرایقہ اور انگاستان میں اس کے طالب علموں کے تحکمہ کے ساتھ تعلقات کی نسبت سالہ اسال سے بست سی تشکایات بوطی آتی ہیں۔ رو) ہندوستان طلبہ جو برطان پیخطی کوتعلیم اور علی المحصوص علی تربیت کے لئے جاتے ہیں ان کے لئے معقول اور مناسب آسانیاں ہم بہونیا سے میں گو دُمنٹ آ من انڈیا ' ما تی کشنر متعلینہ لندن محدمہ اور اختیا رات کو کہاں تک اور کس طرح ستعال کرسکتی ہوتیا رات کو کہاں تک اور کس طرح ستعال کرسکتی ہوتیا

بهمان تک هندوستانی پیلک اور والدین کاتعلق محیم ان کی آرادمندر جردیل امور کل شبت دریافت کرتے ہیں -

(الف) ہندوستانی طلیہ کو باہر بھیجے کا نتیجہ کہاں تک کامیاب رہا ہی۔
دب، اگر ناکا می ہوئی ہو تو والدین اس کے کہاں تک ذمہ دار ہیں کہ اُنھوں سے لینے لڑکو
کو مالک غیر کے حالات اور سہولتوں کی تسبت کا ٹی اطلاع سے بغیر بھیج ویا۔ اور نہ
اس یا ت کا اطبیبان کیا کہ عمرُ اخلاق ، تعلیمی قاطبیت اور مصارف سے کے لحاظ سے
لوکے یا ہر رسینے کے قابل ہیں یا نہیں۔

رج) آیا مہند وستانی بیلک اور والدین کواس امر کا کا مل اندازہ ہے کہ کس تقصد وحید کے سے کہ کس تقصد وحید کے سے سے کہ کس تقصد وحید کے سے سے کہ کس تقصد وحید کے ساتھ اور جا ناچا ہے۔

حضرات! میں مے مختصطور بروہ فاص فاص اصول بتا دیئے ہیں جن برہماری کمیٹی اس ملک میں طاکر تی اوراس امر کافیصدیں ہتدوستاتی بیلک پر حمیور تا ہوں کہ ہماری کمیٹی سے لیئے سنگ اہ ہوراور دولا کھ روبیہ بچا کرفانسل واضعان قوانین سے ملک کاکتنا فائدہ کیا؟

عافرست انعليم

اب میں ہندوستان کے عام سئے اُرتعلیم کولیتا ہوں جرا کا تعلیم سلیا نان صرف ایک جزوہ ہے بھال تکب عام تعلیم سلیا کا تعلیم سلیا کا تعلیم سلیا کی خوبیوں کو بڑے بھال تکب عام تعلیمی عالمت کا تعلق ہے۔ اس سے انقائص اور کو تا ہیوں نیز اس کی خوبیوں کو بڑے مرسے ماہران فن میان کر میگی ہے۔ اس مسئلہ میں بڑتا مناسب نمیں ہو البتہ مقابلے کے طور میر میں انگلستان جیسے ملکوں کی شندیم کی مجھ نوعیات و خصوصیات میان کرول گا مناسب میں واقعت ہوں۔

مقرات! انگلتان مین نظام تعلیمی کی دونصوصیات بین بوخاص توجه کی مختلیم انگلتان مین نظام تعلیمی کی دونصوصیات بین بوخاص توجه کی مختلیم انگلتان مین داول انعلیم کسی خاص مرت عمر مینچھرنمیں ہو۔ طفولت دبید انش سے چھرسال کے عرب کا سے مانگ ) بلوغنت د ۱۲ سے مانگ )

نتوت (۱۰ سے مہ لا مک) رجولت (۲۲ سے آخر مک) ان میں سے ہرو وقوم کے لئے قوم کی طون سے اپنے ہرفرد کے واسطے ایک موزول مظام تعلیم مہیا ہی د دوسرے ، قوم کی تعلیمی غروریات کی جاب لوجہ خاص غروریات اورافراد کی جانی و دماغی حالت سے محافظ سے ہوتی ہے۔

تعلیم کے ان دوا ہم ہیلو کو کو واقع مرکز سے سے بیٹے میں چیڈدوا قعات بیان کروں گاا ورخید مثالیں دول گاجو ٹیا ید مہند وستان کے لئے ہاری قوی تعلیم کی تجا و ٹر کے واسطے مفید مہوں گی۔ قبل اس کے کرمیں آپ کے دوبرو زندگی سے ختلف او وار کے متعلق کچی تعلیمی خیا لات میش کروں۔ میں آپ کی تو جراس صفیقت کی طوف میڈول کر اٹا ہوں کر تعلیم کی تہیں ضرورت ہو۔ دبحیثیت افراد کے ۲۷ بحیثیت کا رکنوں کے اور ۲۷ بحبثیت شہر اوں کے

" نرسری داید خانون اور نرسری اسکولر کی صرف اس منے خرورت ہو کہ بچوں کو نرسوں کی فرورت ہو کہ بچوں کو نرسوں کی فرورت ہے درکا رہو ہے نرسوں کی فرورت ہوتی ہو گرایک " نرچه دو اید گری) کے جی سب کی بود کا دیکا ایک ایک کو کھلی جگہ کی برعمد میں فرورت ہوتی ہو مگر ایک سال سے سات سال تک کی عمر تک چگر دینی وافر جگہ ، تقریبًا اتنی ہی فروری ہے حتنی خذا

ادرموا "

اس طرح امرااور عزباکے بیچ مکیاں وغورو توجہ حاصل کررہے ہیں جو ان ترین فنسی

وتعلیم تحقیق دیچر بر کے مامحنت بماری ہے۔ اور اس طرح یو رب اور امریکہ بی تعقی قومی تعلیم کی نبیاد کھی

. نیں اچی طرح جا نتا ہوں کہ مہندوستان کی اسپی حالت آئندہ عرصۂ درا زیک نہ ہو سکے گی کہ

اس سے اطفال کو یہ سہولتر نصیب ہوسکیں لیکن کیا یہ مکن نہیں سے کہ ہر بڑے ہے گرل اسکول دزنامة مدرسہ ، کے سابھ ایک نرمسری اسکول د مدرسہ وا بیگری ، بھی کھول دیا جائے تاکہ طالبات کی عملی

تعلیم ہو سکے جن کوکسی ناکسی روز راول کے فراکف انجام دینے ہوں گئے ؟

و دوسرا دور دلعيني حييس باره سال كك كي عربية وه زمانه برحب كه بِيِّ وسَمْ مِسِتْمَ مِسِنْهُ مِيْدِرِي نَشُوونِما يات مِن -أن كا ندر قوت الميه

بافراط ہوتی ہے وہ سلسل نقل و حرکت کے خوا ہاں ہوستے ہیں اپنے ہاتھ سے کا م کویے کا اکونیں منتو تی ہوتا ہی ۔ بہت کچھ آنکھ کے واسطہ سے سیکھتے ہیں۔ بڑوں تی رائے

کااُن پرنسبةٌ کم انر موتا ہی۔ ان کی چپوٹی سی دنیا الگ ہی ہوتی ہو' ڈیل بنا کر کام کر اچا ہے ہیں اُن جلة وكسن طالمري وباطني كي تربيب مهوشياري كے ساقة مونی فياسئے قصص ولحکا يات اُن کے نہائيا

قوی حافظوں سے اندران و اقعات کا دیوبید میں کام آئیں گئے ذخیرہ کریے کے سائے عمدہ طریقہ

لیکن بچوں کے اندرقوت استدلال بہت کم ہوتی ہے۔ لہذا اس سے بہت کھ کا م لینا چا ہیئے۔ پیمر عاد ات کی نیگی کے سلئے موزوں تریں مہوتی سبے - اس زماندمیں وہ تندر تی اعمدہ کام ،خوش نظمی ،

تحمّل احتساب نفس، جائز اطاعت كي عادات مين بآساني غية موسكته بين -ابتدا كي تعليم اس سي سال كے مطابق ہونی جاسيئے۔ ہما ری تعليم من حيث الا فرا و دلعنی ہماری عام تعليم ، اس تمام زیارۃ کمیں جاری رہی

نیا سیئے - یورپ اورامریکی سی ای یہ عام طورت کی کیا جا تا ہوکے عام تعلیم کی مرت کم از کم مراس ال کی مر کے جاری رہنی چاسیئے - ۱۲ سال کی عمر سرانسان کی وندگی کانا ذک تریں کہ مانشروع ہوتا ہوج تقریباً مراسال

تك رستا بحيه سي التي نير إلتر وتعليم مزيرا و ركو چدا كهي نتيس موت عِنْتُ اسْ نا نوي درجيرين - - -اس دره مین نتاگر د نهامیت تیزی ور نهایت بے قاعد گی کے ساتھ متغیر موستے ہیں تخیل و استدلال کو

معتد بهترتی برتی ہے ۔ دلجیبی د علے الحصوص انسانی دل جیبی ، وسیع بوجاتی بحص سے ادب و تا ایخ

کے ساتھ حصصیت کے ساتھ سنعف بڑھ جا آ ہے۔ اس زیا نہیں شاگردوں کی زندگی اسان نہیں ہوتی

يەز ماىنداس كے كئے طوقان وكشاكش كاموتاسىيە نىئى دل جىپىياں نىئى قومىن، ئىنى جەنرپات آ زادى اور ا دیا و شخصیت کی قوی تحوامش رجولهٔ کی را مسے کا منابت تیز احساس دامن گراوراً ن مرہبے ساتھ قوت بنصلہ

حضرات! یں ابتداءً اور ثانوی مراج می نوعیت و اہمیت کی نسبت بعض کرر لن لان وفي المهران تعليم كي آرا تقل كرجيًا وليكن من السلم من جا متا مول كدلن دن کونسل کا نظام کونٹی کونسل کے وضع کردہ نظام کا تذکرہ کروں جس سے آپ کو تعلیم کی ان شافیر كى وسعت والبميت كالمجركيدا ندائده بركااور تومى تعليم كے لئے انگات ان بي بو كھے بور ہا تو اس كايك عهره خاكه مين هوسيك كا- مين بير تباد نياجا متام و سكه المعي تك لندن كونيط كونسل منع حدود الفتيارات س كل اندن شال انهي بوا مركم اكثر عصر حوشال بواس مي دس الكوطليد برشهم كتعليم عال كررسيم بي -ان میں سے ، لا کھ تین سے ہم اسال مک کے ابتدائی بیاب مدارس میں میں ۔ مبرسال تقریباً ساتھ برا والملیم البّدائي مارس سے نطلتے ہیں۔ ازہ ترین فسی طریقیوں سے فاص کوشش کی جاتی ہو کہ ان مجوں کی داخ کی ملیت ا وررحجا طبیعت کی جائے کی جائے تاکہ "بد قررسورانوں یں چوگو شرمنج مطو شکینے سے احتیاط ہوسکے۔" دلینی توں کے قدرتی رقبیان کے خلاف اُن کوتعلیم نرسلے ، ان احتیاط کا نیتے بیسے لندن کا بیتے عسام ذ است یں سپریں د فرانس ،اور نبویا رک د امریکیر ، کے زیرتعلیم بچےسے ایک سال آ کئے ہوتا ہے۔ لندن کے بچوں میں سے دس فی صدی مے اندر فیر معمولی قالمبت یا ٹی جاتی ہے۔ اور بیٹھی کھیے کھ تقیسب خیرانیں ہے کودس فی صدی غیں اور بھیٹری موستے ہیں لیکن ان کے لئے خاص انتظام ہوا ہ سالط نبرار میں سے جو ہرسال ایتدائی مدارس سے نکتے ہیں تقریبا ڈیڑھ نبرار جو نبر کونٹی اسکا کرشپ سکے سنتے کھلے مقابلہ سے انتخاب کریکے سکنڈری ( ثانوی ) مدارس میں داخل کئے بیاتے ہیں بیماں وہ مراسا ئ عمر كم تعليم پاسكتے ہیں۔ پانچ ہزار كى ايك اور لا بى منظر ل اسكولنر ( مركزى مدارس ) مے لئے اُس قسم مح مقابلہ سے متخب ہوتی ہے جب کے لئے ۱۷ سال کی عمر کی تید ہے۔ پھران پیسے بھی بترین یونیورٹی کی تعليم كحسك جاتے ہيں بھے و ۷۱، ۲۷ سال كي عمر كسة حال كرتے ہيں جيد سوطالب علم تبي رتى وظاف يحة وربيرسع مارس مين داخل كئے جاتے ہيں جرا ل لندن كى تجارت كى اس كے الئے على ترتيب كا تصاب ہوتا ہے غرض اس طح جن الرك لرائحيوں كا انتخاب ہوتا ہوہ ابتدائى ما رس كا لتب لباب

ہوتے ہیں۔ان کی تعاد قریبًا سات ہزاریا" آرکین "کی کل تعداد کا نقریبًادس فی صدی ہوتی ہے۔
یاتی نوے فی صدی میں کچھے تو بطور تو د آئر ہ اتعلیم جاری رسکھتے ہیں اور کچھے روز میڈ تجارتی کلاسوں میں شامل ہوجاتے ہیں۔ ابتدائی مدارس کے "تا رکین" میں سے تعریبًا ہم جن کی صدی کسی خکسی شینہ مروسہ میں ماتے ہیں جو کو تسل کی طوت سے ۔ ۲ کی تعداد میں جمیبًا ہم جن میں کچھے تو ابتدائی مدارس سے آگے کی ا

تعلیم ہوتی ہے اور کھے ان لوگوں کوچو" کام سیکھنا" بیا ہیں بیٹیوں کی تعلیم ہوتی ہو۔

الم تو می مدارس میں تقریبًا تین ہزار طالب لم ہی جن ہیں سے ایک نلٹ ایندائی مارس سے اسے ہیں اور ۱۹، ۱۷ سال کی عمر کک عام تعلیم حال کرے بخرل اسکول کے امتحال دیتے ہیں جولندن کی میرطری کم یوشین کے مساوی ہے بعض و و سال اور رہ کوالٹ نے غیرسائنس کا میکس یا ما ڈرن اسٹاین

ليت اوربعدا زال أرس سائن ، تبارت يا اقتصاديات بين يونيورشي كي در كري ليتربي-

معمولی ایترائی اور ڈیا نوی مزارس کجیبیج میں وہ حرکر ڈی مدارس ہوتے ہیں جن ہی سین اللہ طالب علم ہیں۔ ان کی مدارس کے لیج میں اوہ سے بندوہ سال کک کے لڑکے لڑکیوں کے لئے ہیں جن ہیں اور کے لئے کہا رہ سے بندوہ سال کک کے لڑکے لڑکیوں کے لئے ہیں سال کک نصاب عاقع کے برس میں زیادہ ترمیشوں کے متعلق ہوجا تا ہوجی میں دوالدین کی خوا ہش کے مطابق ) متجادت وحرفت کا میشیر لمحاظ کمیاجا آسیے۔ معرف میں مدارس لندن میں اول آول سل کھی ہوئے سیلے مدارس اندن میں اول آول سل کھی ہوئے سیلے مدارس تھے۔ مدارس سے اور د نیا بھر میں این قسم کے سیلے مدارس سے اور د نیا بھر میں این قسم کے سیلے مدارس سے ہے۔

ا برنگ نہسٹی ٹیوشن (مانس شینہ) کے نمایت ہو نہارطالب علموں کو یا لی کنک اور سرفتی مراکس میں جائے سے کا کئی کے اس میں جائے ہے کہ ایک میں جائے ہے کہ ایک ہے جائیں۔

قراص مدارس اندن میں ۱۹۸ ان بچوں کے سلے ہیں بوسل میں بتبلا ہوں یا ان میں کوئی اور دماغی وجہمانی نقص ہوسیسے اندھ ، بسرے ، لونے ، لنگرے وغیرہ یاعادی مجرم - ایسے شاگر دسب قاعد ، اسل کی عمر کک مراسم میں رہے ہیں - ان کی تعلیم کا برا احقد عملی ہوتا ہے ۔ تاکہ انھیں روز کا رآبسانی مل سکے ۔

طبتی معائم و عمر المحدد الفرورت بحول کاعلاج معالی کرتے ہیں۔ غربیوں کے نیچ جو ملاس اور عندالفرورت بحول کاعلاج معالی کرتے ہیں۔ غربیوں کے نیچ جو ملاس بی تعلیم پاتے ہیں ان کے لئے خاص شفاخانے قائم ہیں جن ہی خرورت کے وقت یہ بیچے رکھے جاتے ہیں۔ ایسے بیچے جن کو کھائے کی خرورت ہو ان کے لئے ناشتہ اور کھا نامجی ہیداکیا جاتا ہی۔

مصارف مصارف فی پزند کے صاب سے اکس کروڈر وہیت زیادہ داکیس کروڈ اکس لاکھ اکتیس نم الکھ اکتیس نم الکھ اکتیس نم ا چھ سوئینیٹے دوہیں) ہوتے ہیں۔ ہیں یہ بتا دیتا ہیا ہتا ہوں کہ اس رقم میں سے یونیورسٹی کے درجہ کی تعلیم پر صرف ایک لاکھ پونڈ (یا پزرہ لاکھ روبیہ) خریج ہو تاہی۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ اکس کو شرف سے زیا دہ روبیہ تا نوی موقتی اور ایترائی تعلیم برا ورطتی معائذہ غیرہ پر تنهالندن ہیں صرف ہوتا ہی۔

ثانوني يلم فرانس ي

حضرات افرانس میں نا نوفت کی ایک افر خصوصیت ہی کا تذکرہ اس سلسلمی خرد ری میں کا تذکرہ اس سلسلمی خرد ری ہے۔ نا نوی مدارس میں ملازمت حاصل کرنے ہوئے سلئے ہستا دوں کو گریجو میں ہوئے کے بعد ایک اورامتی ان مقابلہ ایک اورامتی ان مقابلہ کی سند" کا پاس کرنا ہو تا ہے اورائس سے بعدایک اورامتی ان مقابلہ پاس کرنا ہو تا ہے اورائس سے بعدایک اورامتی ان مقابلہ پاس کرنا ہو تا ہے۔ قرانس میں تا نوی مدارس سے است نے اور محلاً یو نورسٹیوں سے تمام پروفسیز بانوی مدارس ہی سے معلمی کا بیٹیر منروح کرتے ہیں اور عملاً یو نورسٹیوں سے تانوی تعلیم کو کہا درصہ مال ہو۔

ينبوشي كتعليما ورأس كي تهبيت

کسی سے نوب کما ہوکہ ' نشوہ کا کے ابتدائی درجہ میں جید سال کی عمرتک بچرکو اپنے گھر کے ساتھ وفا وار مہو تا سیکھنا جا ہے۔ دو مرسے دابتدائی ہدجہ میں اس پر مدر سریے ساتھ و فاداری کا اضافہ ہونا چا ہے۔ دو مرسے دابتدائی ہدجہ میں اس پر مدر سریے ساتھ وفا داری کا احساس مونا چا ہے۔ ہونا چا ہے۔ تقریب اسے نیسے میں ملک کے ساتھ وفاداری کو نایا ں طور پڑھا ہر مونا چا ہے۔ چو سے دیونیورسٹی کے ، در بجہ میں وہ اپنی نظر کو دسیع کرسکتا ہے اور کمل نوع انسان سے ساتھ وفا داری کا اظار کرسکتا ہے ادر کمل نوع انسان سے ساتھ وفا داری کا اظار کرسکتا ہے ''

اگراس اصول کویهند دستان پرمنطبق کیاجائے تویں اتنااضافہ اورکر ول گاکہ تانوی تعلیم کے درجے ہیں ہیں ا بنی توم کے ساتھ وست داری کاسپی سیکھنا پٹنر وج کرناچا ہے جو اسھے جل کر پوئنو رسٹی کی تعلیم بنیختم ہو۔ ہندوستان کامسکر انجام کا رصرف اس طرح حل موسکتا ہے کہ بھا رہے اندر دور مبین ذہائت ، حصلہ مندی اور فراخ ولا نہ رواد اری اور خدیجہ قومی پیدا ہو اور یہ افدر یہ اور صاف صرف اصلی بینیوسٹی ہیں پیدا کرسکتی ہے۔ اس لئے یہ بساخوری ہوکیاس ملک تے اندر ہماری اور سٹیال سے آب و ہو ااور ماحول بیدا کریں۔

ایک اور بات بمی بحص کی جانب میں انبی قرم مسلمانوں کے ملوک التجارا ورمیر اے خاندانی وُماً اور شرفاء کی تر جر تنعطف کرتا م بول جیھوں سے اب انک اعلے تعلیم کی ایم بت کو ڈبی بین نمیں کیا ہے۔ آپ کی اچا زت سے میں آکسفور ڈاور کم بیررے اوس کے سرکا ریکمیش کی دلورٹ سے جیمہ نق كرون گاهس سے آپ كومعلوم بوگا كدا سقىم كى تعليم كا بيركس قدم كى قىمت پركهاں بك انرواكتى بىر - گذشتە دنيگ كى موقع برجوغد مات يونبورسٹى ئے انجام دیں ان كى شیت صاحبا كانتون نے حسب قدیل دائے كا آلماركياہے -

ان یونیورسٹیوں کے ارکان سے انفراد اجوفد مات انجام دیں ان کاشارکزا طولست خال تيس ب- اسسلسليس الطنت كي مخلف إذ يوكسيول عبو خدمات انجام دی ہیں اور اس مقصد تشرک کے لئے ہو وفاد اری اکن سنظمور بزیر ہوئی بح اس کی حد کمشی کرنا ا زنس د نشوار ہج - لیکن بی خرد رسبے که آئند و قوم اس احسافی کیم كوم ركز فرامونس د كريب بولينيوستى والدل كاس يرسب بول كد جرست ا ورقطعاً غیرمتوقع مسائل وقتاً فوقتاً مینی آتے تھے اور جن کے مل کی حبار از عابد خرورت ہمتی تی ان سے مرت وہی لوگ بخری عدد برآ ہوسکتے تصفیفوں نے مختلف زبانوں اور حكمت على واصولى اوراقتها ويات كي تعليم عال كى بهواك عدمات ميس ان دوقد بم تر یونپورسٹیوں سے مبیاا ورجنا صرایا کے اس رفخ کراا اُن کے لیے مزا وارہجہ۔ ریاض ا درسائنس کے مدارسسے عیرمعمولی طور برقوم کی خدمت ایخام دی اور کا شات کے بست سے د شوارسائل حل سکئے جن کا تعلق آب وہوا- موا کی بروا مصوری اگولد اندازی ، لاسلی ، آیدوز ، گیس کی او ائی جیس کے مربضول بہومی دوفاعی جنگ ، زمرا لودگیسول کی ساخت، اتش میراشیاد ۱ د دیات اسامان فذا فعلى بدا وار ، گومنت كى بيمرسانى اور انجنيرى د غيره سے تھا۔ جزل مشاف، برق اور بحری خبررسانی اور جدید و قدیم انتظامی محکمول بی الیسیم دادر عورش متس جو ا كسفورد اوركبير الحرافة عقب اورين سے دوران يفك مير قيمني اما دعال يد كليش ادقات أن كى را با فرل اقتصاديات الانون يادوسرك مضامين كادات بهت كارس رش بات بهوي وان يوسيليون كي ميفرافوادكي وسيع عام معلوات اور ز با لول کی شاخوں کی دا تفیت سے بڑی مرد ملی - ا درمیلان سیک میں پروسکینڈے، استساب يا بشررماني كمتعلق أنحول يت بنش قدر خدات انجام دي على بشول ميل °° ڈان ( مّل ) کی کامیابی نے بڑی صات کو بیا تابت کرد یا کہ بیر خیال کس قدر کہنہ دو**ر و**د ہے کر دمانی وسیع ترونیا کے سائل سے براہ راست دوجار موسے کی مطال اہلیت

ىتىن ركفتا -

یو بیورسٹی سے تعلیم یا فتوں کی جنگ کے زمانہ میں قدر وقیمت ند مرف اُن کے ختی علم وفن کے خاک کے ختی اُن کے ختی ا علم وفن کے کا فاسے فا ہر جو تی بلکراس کا فاسے بھی اُن کے د ماغ کس قدر ترمرہ یہ یا فتدا کہ جنگ میں اور وہ اسٹی آپ کو کس قدر جلائح تلف حالات کے مطابق بنا لیتے ہیں میلا جنگ میں اور وطن سے یا ہر یہ اوصاف قدیم اور جدید یو نیورسٹیوں کے خاص عطابا تا بت ہو اسے من سے بنر مانہ جنگ قوم کو اتنی ہی تقویت حال موئی حیتی کہ اُسے یو ما فیو ما دوران امن میں حال موتی ہی ۔

حفرات بہ آپ فر ماغور کیجے کہ اس تعلیم گاہیں فرجی مرافعت اور تجارتی اور جرفتی قابلیت کے سنے مجی کس قدر صروری بلکہ ناگر پر ہیں۔ اسپے اوگ بھی ہیں رعلی النصوص ہاری قوم میں ہو یہ بنیال کرتے ہیں کہ اعلی تعلیم سے بٹردلی بیدیا ہوتی ہویا یہ کرتجارت یا سوداگری کے لئے اس قیم کی کسی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو جو یہ بنیا لات رکھتے ہیں ''اکسفور ڈواور کیمیرج یونیورسٹی کے علما واور اساتہ ہوگی خدمات اور کا رکڑ ادیوں برغور کرنا چاسبے بو انھوں سے دوران جنگ ہیں ما دروطن کے لئے انجام دیں۔

عهدرجولة كالعليم

حضرات! اب میں جندالفاظ آخری درجے دلینی جوسیں سال سے آخر عمر نک ہی تسبت چندالفاظ کمنا چاہ ہیں۔ کا الفاظ کمنا چاہ ہوئی ہوسیں سال سے آخر عمر نک کے سے تعبیر کہا جا آ کہ اس کی توجہ سے اس ملک کی توجہ ہوجی ہے۔ لیکن مجھے شک ہو کہ اس کی نوعیت، حدو دیا ہم بیت پر اب اس ملک کی توجہ میں کو اس کی توجہ کی اس کی توجہ کا اس کی تعبیر کہ اس کے ساتھ اس کی تشریح کرنے کی مجھے معافی دی جا ہے۔ گی۔ مجھے امید ہو کہ اس موقعہ برقدر سے سے ساتھ اس کی تشریح کرنے کی مجھے معافی دی جا ہے۔ گی۔

سب سے اول جمھے یہ واضح کردیٹا صرور بح کم نی عمروں کی تعلیم کی تخریک کامقصدالگستان جیسے مکوں میں صرف یہ ہی نہیں ہو کہ عوام الناس میں نوشت وخوا ندگی قا بلیبت بیدا ہو جائے۔ اس کی و ہاں چیدال عزورت نہیں ہو 'کیوں کہ اُز زاد جیری تعلیم شکھاء سے مرقبی سے اور ملک بھر میں اب کوئی جا ہا مطلق ہو تو نہیں ہو۔ بلکاس تخریک خطیم کی غرض و غابیت کاخلاص سب دیل ہو۔ د جبیبا کہ انگلستان کی ایڈ لط ایجو کسٹی کی اُن میں رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے ) :

''جوں کہ جمہورست کی روح کا اقتقابہ ہو کہ اس کے تام افراد شہرست میں بجرد ل نہیں بار علی صالیں۔

اس لئے ایک جہوری مک کے انداتعلی کا پر مقعد ہوناچا سیئے کہ ہر فروندھرف اسنے ذاتی اور خانگی اور پیٹر کے فرائف کو نجر بی آنجام دیسے کے لاکن جو- بلکرسٹ سے بڑھ کر بیکر شہر سے کے اُن فرائص کو مجی بخولِ انجام دے سکے حن کے لئے یہ ابتدائی مدابع گریامیدان ترمبت ہیں بعنی اُسسے جا ثنا جا ہے دالیہ، اس کی قوم کمیاہے اوراس کی گزشتہ تا ریخ دا دب سے اس کا کپیا درجہ تابت ہوتاہی اور موجودہ وییا کی دیجیہ ا قوام بي اس كى كيامنرات به - دب ، قوم كيمتعنن اس كي فرائض كيا بي د وه فرائض حن كالعنت ملک کی حفاظت اوراس سے قو انین کی یا بندی سے لے کراُن فراکفن کک سے ہوجن کی روسے قرم کے معیاراصول کو قائم رکھا لکر ملندکریا واحب ہے۔ ) دس) اقتصادی سیاسی اور بین قرمی طالق جن برائس قوم كى قامبيت وبهبود كا أنحصا رسيع ..... و ... يه كمر يا هما ربى قوم كي عوام النا س انسى قابليت موجود بي كاعام طور براحساس بي كدوه مسائل ممدكومل كرسكين أورجب تجمى کوئی د شواری میں اے تواس برحبور صاصل کرسکیں ..... یہ کہنچہ عمروں کی تعلیم کو صحب مصوص لوگول تھے لئے ایک عیاستی نہ سمجھنا جا ہے نہ ایک الیسی چیر سمجھنا چاہیے جس کا تعلق ا وائل مر كے صرف ايك مختصر ز ما مدسے ميں ميكه ميمسوس كرناچا ہے كدا يُداست ايجوكسين وعهدرجولة كى تعليم ، ا يُستَقل قَدْ مي ضرورت به إورشهرت كا ايك غير منفك بيلو بهجة لهذا اس كوعا م اورعلي الدوام بهو كما لازم بے ..... یہ کہ قوم کی اقتصادی فلاح عوام التاس کے اندر فرض شناسی ى نى ر ۋە كامىچ عمل لاكھوں نے ووٹروں كا الليے فرائض كامنا سىپ استىعال، يەسب اس بېخصر بېركى وه ایک روشن منیال عام رائے رکھنے والی وسیع ترجاعت ہوں۔۔۔۔۔"

المرميس برج مين التي تاريخ يك كي توبيت ابني قابل مطالع كتاب المحمد An Adventure in working class Education )

یں بیان کی ہے بھی کے اندواس مجن پر بہت ساموا وفر اہم ہے بو ہمار تعلیم یافتہ طبقہ کی تیج کامتحاج ہے۔ میں کوشن کروں گا کہ اس طلیم الشان قومی جد دجید کے متعلق جو اس سلم برانگلستا میں جاری ہم آپ کو کچے بقور ولاسکوں - حالان کہ انگلستان ایک ایسا ملک ہم جو ترتی یا فتہ اقوام کی بہلی صف میں ہج - یہ بتا نا ضروری ہم کہ آکسفور ڈاور میمرج کی این پوسٹیوں سنے اس میدان میں سب سے پہلے قدم دکھالیکن اب اس کام کو تقریباً میں اور این دستیاں بھی کر رہی ہی اور متعدد کا بے ہیں جو شیو لوریل ورایک سال کی مرت کی کلاسیں رکھتے ہیں - اور ان میں موسمی مدارس بھی ہمو ہے ہیں جن میں ہرسن وسال سے نیجہ عمر لوگوں کو تقریباً تمام مضامین کی تعلیم دی جاتی ہے۔

ہندوستان میں اس خرب اس تحریک کی تمیں جواصول مفعر ہن اُن کی انہمیت اور مندوستان کے حالات دخرد ریات کے ساتھ ان کا منطبق کڑا طراقہ تعلیم کی تمریک کی است کے ساتھ ان کا منطبق کڑا

کر کی است نی صدی تعلی یا فقہ او گر مجموعتاً قوم کو ایجا رسے کی کوسٹسن کریں گے۔ اگر ہم مرف چید موجودہ اسکولوں اور کا کا بچوں پڑ ملیے سیعے اسم تو اس رفتار سے موجودہ اسکولوں اور کا کا بچوں پڑ مکیے سیعے اسم تو اس رفتار سے موجودہ اسکولوں اور کا کا بچوں پڑ ملیے سیعے اسم تو اس رفتار سے موجودہ در ہیں عام ہو تا جاتا در کا دموں کی کہ قوم سے موٹا افعالی اور وشن خیا بی کی اس بچار تنی کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ ہمر با نی سے بیختہ عموں کی تعلیم کی تعلیم داگر تام ملک میں جام بھی ہوجا سے ) اس غرض کو بالکلیہ بوراننس کرے گام میں کہ بیرے کم برفرد بوراننس کرے گی کیوں کہ نی تعلیم کا مقدم صرف ابتدائی تعلیم دنیا نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ برفرد بوراننس کرے گی کیوں کہ نی تعلیم کا مقدم صرف ابتدائی تعلیم دنیا نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ برفرد

کے اندر شہریت سے عزوری اوصاف بید اہموجائیں۔ اصلی سوال ایہ ہے کہ یہ کیسے ہو؟

بلاستہ یہ دیکے کرمیت خوشی ہوتی ہے کہ بعض برا فیشل گوئیٹی اس فردری کا م کواٹھار ہی ۔

حال ہی ہیں بنجاب گو رُننٹ سے اس محیث برا یک اہم کشتی جاری کیا ہے۔ لیکن مر ف گوڑننٹ اتنا بڑا کام تھا انجام منیں و سے سکتی۔ انگشان میں یونیوس سے میش قدمی کیا وراب اس کا کوختلف انجمنیں اینی خوشی سے انجام مے رہی ہیں۔ یہ ان مسلوں میں سے ایک سے جن ہی ہمندوستا کے تام مزام ہب اور قوموں کا اتحاد خالی از منفصت اندیں ہو۔ شدو ہمسلان ، عیسائی ، سکھ ، پارسی اور دیگر قومی جاعتیں اینا اپنا تعلیمی کام انجام دینے میں مصروف ہیں۔ لیکن کیا انجی وقت تھیں آیا

کہ بیرب متحد دمشترک ہوکراس مسلم کے اُن ہملو کو ں پرغور کررہے کا تعلق ان مب سے مکیسال ہی -كورنمنط مختلف محليكي نسلول سع مارى تعليمي تام شاخ ل كواسين تحت ين سك موس ن اور شتری آنمینیں میں حمار قطاع بهندمیں ایک صدّی سے زیا و ہسے مفید تعلیمی فدمات انحبٰ ام ا من من من مندوء سکو اور دیگر کانفرنسین اور اخمبنین بن جوعرصد درا زست این این قوم محلیمی ندمت کررتی ہیں اس کا نفرنس کو می مسلما نوں کے اندرتعلیم تھیا۔ تبے ہوئے اب تقریباً چالیں سال مولي -ان سب كو كافئ تريه وليات اوران سب كوسندوستان كي ختف اقوام كي الله ت ا وتعقیق خروریات کا مفید علم حال بوجیا ہے ۔ کیا مل محمشرک فوائد کا یہ اقضالنیں بوکہ جمالک ممكن اور قابل عل بو اس تتم لى مام كوششيں اور مر گرمياں يك جاكر دى جائيں ماكوان سب محكر شتہ تجریات کے مٹرات دیجال کل منیدوستانی قوم کے فائدے مے لئے کام میں لاسے جاسکیں۔ اِس تسمركا اتحادعمل اس سوال مرغور كريين اور السيحل كريب مين نهايت نسود مندثا بت مهو گاكونو اتحا د کے لئے تعلیم سے کس تیج برمدد لی چاسکتی ہے ۔ کیوں کرتعلیم ایک البی قوت ہے جے خرق التیا کا د و نوں کے لئے کام میں لایا جا سکتا ہے تعلیماب ایک مشیر منتقلہ ہوا در اس کئے سرکاری ا ورغیر مركاري دونون درائع يرقوى اغراض حال كريك ي كي الريخوبي كام مي لاك جا سكتي بي ي اميدكريا بوي اوريفين كرمايون كرميلي وسي لوجر حال كرك گخس كي و تنسخق سي-حفرات انتيته غمرول كي تعليم صطرح عمو ًا مند وستان مح للح الهم سع بعینہ اسی طرح مفوصاً اس مال کے مسل اور کے سے ضروری ہوجن کی تقليمي يتى اندوه اك اورجن كاستقبل اس درجة ماريكِ اورمث يبسم جها ن کمسلمانوں کا تعلق ہے۔ میری بخریز بیسیم کرجار سسے جلد رجب انتظام موسکے ) اسیعام کا ہو منتنطمين سيسيركه دارالعلوم ديوبند- ندوة المعلارلكضئو- الخبن حايت أسلام داسلاميه كالج لا مهورز اسلامیه کابیجایشا و دیسلم لوثیموسٹی و کالفرنس بزا۔ ایخین احدیہ قادیان ا ور دیگراسلای الخینین ان مقا مات سے کسی معتام برجم موکراً یسے طریقوں اور دُرائع برغور کریں جن سے جوان عمروں كى تعليم سلما ان مندك اندروسى بيانه برجارى وعام موسك سب سيديك شهرول اور قصیات میں اس کی ابتدا ہونی جاسیے ، اور مرمحلہ کی مسیر کو مرکز عمل بنا ناچاہیے گر یوسٹ اور دوسرے قابل اوتعلیم یافتہ مسلمان جماس شہر یامقام کے اندو تحکیف انجر کی ور یا میعنوں یہ لازم ہوں ان سے درخو المت کی جائے کہ وہ اس غرض کے لئے ہفتہ ہیں کم از کم ایک الوار دلی

ا وروه لوگ جواس کے سلنے امادہ ہوں وہ دو و دو و تین آن او میوں کی جاعتوں ہیں تقسیم مہو کر سشریا قصیبہ کی ختلف حصوں کوائینے اسپنے ذمتہ سے کمراس طرح کام کر نامتر وع کر دیں کہ مشہریا قصیبہ کی ختلف حصوں کوائینے اسپنے دمقر ہ محلہ کی سیوییں جائیں اور نما زکے بعد بسنازیوں سے مل کر نمایت مودیانہ اور میمدرد از طریقے سے اپنی غرض بیان کریں : برط امتقد رہیں ہوا میں مساوات واخوت از مر آبی تر نہ مواور اسپنے غریب اور جائی مساوات واخوت از مر آبی تر نہ مواور اسپنے غریب اور جائی مساوات واخوت از مر آبی تر نہ مواور اسپنے غریب اور جائی مساوات واخوت از مر آبی میں مواور اسپنے غریب اور جائی

(۲) - مختفر دوستا مد تقریمروں اور رسالوں کے دریوسے الیے معاملات سے ساتھ اُن کو دل جیسے میا ملات کے ساتھ اُن کو دل جیسے پراکرنی چا ہے جیسے متر کر سرماید کی تخمنیں ڈواک خامد کے سیونگ بدک مدود کو تیسیاتی یا دسر مرکٹ بورڈ کے اندر رہنے والوں کے حقوق و فرائض ایسے سرکاری ملا زموں کے فرائض واحتیا دات جیسے پولیس کا شامل جھیل کے چیرائی، بیٹواری و غیرہ دغیرہ و دیٹروں کے حقوق دفرائق آجیبلیوکوشلوں کی کے چیرائی، ٹداک خاند اور دیٹروں کے تواعد دغیرہ وغیرہ دغیرہ و

۱۳۷) سبدوں کے اندرجیو نے چھوے ماکتاب خاسنے اور مطالعہ کا ہیں قالم کرنا جن میں اخلاق تعلیم اور افتقادی مضامین کاسلیس وسادہ بیان ہو۔

قومى تعليم اور مبدوستان

حضرات آپ کے سامنے وہ خی تعلیمی وافختات ۔ خیالات اور تجا و نیر رکھ دینے کے بعد جو ہر توم ایک کی تعلیمی ضرور بات پر بکیا تنظیق ہیں۔ اب میں آپ کی اجازت سے ہند وستان کی قری تعلیم محیصض میں ہوں کی نسبت کچھ عرض کروں گا۔ یہ تعلقا فل ہر ہے کر ہند وستان کے اندر تو می تعلیم محے نظام کا اسم ترین مقصد یہ ہونا یا ہے کہ

> دا ، مجموعی طور برابل ملک کی روحانی ، ذمنی ، اضلاقی اور حیانی مطح ملیته بود. (۴) علم اور حکمت وفون کی کبنی اُن کے توالہ کی جاستے جو قدرت پر انسان کی عکومت کو دمیع کریے سے سلے خروری ہی تاکہ قومی قوت و تحفظ کو استحکام موا دراس کرہ پر استے ہمرہ و قسمت سے خط دانی حال کرسکیں ۔

( ١٧ ) مختلف فرقول دعلى التضوص بهندوسلانون ، سكر الدريشة اتحادقاكم وستحكم

ا دراُن بین ایک شترک حب قدم دحب وطن کی رقع مجو نکی جائے۔ حضرات ؛ بین بدع ص کراچا ہتا ہوں کہ اب وقت آگیا ہو کہ تمام کرششوں ا درسر گرمیوں کو بواس ملک بے اندر عرصهٔ درا زسے جاری ہیں مجتمع کیا جائے اور اس عظیم الشان مسلم کے حل کرسے یں متورہ سعی کی جاسے -

جیسا ک<u>ہا کے حضرات آپ بیانتے ہیں علاوہ سرکا ری محکو</u>تعلیم کے متعدد قوی جاحتیں اس ملک کی تعلیمی خدمت میں عرصرُد را زسے معروف ہیں۔ ایک میدی سے تر یا د ہ سے مختلف عیسائی شاچ سب لہ ا قطاع بهندمي نهايت مفيلتليمي كام كررست بهي كهي تسلوب سيسكه ، مهنده اور ديگر كانفرنسيل و رجايي اسية الينة تعليمي وستورالعل بركارييا إن- اب س جالس سالس يدكانفرنس معي مسلما نول س ترقى تعلیم کی کوشش کر رسی ہے۔ ان تمام جاعتوں کو مختلف طبقوں کی دجن سے ہندوستا نی قوم نبتی ہی۔، اصلى حالت وخرورت كاعلم وتجربه حال مو كليا موكيا موكيا لاك كم منتركه فوائدكايدا قتضانيس موكه بها أنك مكن ورقابل عمل مبوان سب كے اب مك كرشتہ بخربہ سے جوستی و تمر حال كئے ہيں ان كوكل قوم مے کام یں لایاجا سے ج

مندوستان يعليمانات

عضرات! بهندوسان يرتعليمانات كي فرورت البميت السيي طل مرسي كمسئله مح اس بېلومړ مي تحچيد كمنانهيس جياېتنا ليكن پچركهي اس تصحيملي بېلو كې نسبت ا د راس محيمتعلق بها رى قوم میں جرمیالات و رواجات ورمالات ہیںاُن کے تعاظِیت انجی اس قدر کہ ناکاتی ہو کہ اس اہم مسئل کود رسے طور برواضح کرے سے ایک ایک پورے لیکی کی خرورت ہی بھے امید ہم کو کسی اور موقع برأً س كله كانسيت بن ابني داسته كا ألما دكرسكون كالأاس موقع برحرف اس قدروض كريًا چا ہتا ہوں کہ جمان تک روحانی د ماغی اوراخلا تی نستو ونما کا تعلق ہے عور نوں اور مردوں کی تعلیمی ضروريات يں بياں ياكميں إور مطلق كوئى فرق نميں ہے۔ حتى كرجيمانى ترميت كے معاملہ ميں عي اُن كى ضرور يات اكثر بهلو دُن يرمشترك بن يتعليم ا ناث كالمقصد مض نيك ببييان ا وراهي ما مَن بيت اكثرا نبونا چاہے بلکہ اصلی غرض یہ ہونا چاہے کہ آیا دی گئیتر نصف " (ترنامہ جمتہ کی د ماغی اور صمانی ترمبیت ونشودناکاس طور برمبو- اگر" بهتر حصه " کے د ماغا ورصم خیرنشو وناا ورغیر ترمبت یا فبته بول نو بهاري روحاني ، د ماغي ، اخلاتي او رصيهاني د ولت كا تومي سرمايه اُن قوموں اور ملكون كے

معیاریک کیسے مہنج سکتا ہے بھال مردیا عودت کے ہرفرد کے لئے بہترین المکانی تعلیمی آسانیال
مہنیا ہیں ۔ لہذا یہ خروری ہو کہ اس عظیم الت ان ہوٹ کی کمیت اور کیفینیت کا ہمیں صبیح لفتور مو
البید آیک اور بات ہے جس کی جانب ہیں اُن اصحاب کی تو ہما رسے نظام تعلیم کے اس حضہ
کے میکواں ہیں خاص توجہ بیندول کرانی چاہتا ہوں۔ بین لیم کرتا ہوں کہ اس ضم کی کوئی نا واجب حدیدی
مذہونی چاہیے کہ ہماری کو کوئی ہے میں تعلیم و تربیت سلے ۔ البید میں اُن کو گول سے کلید ہمنفی ہوں
جن کو بینا گوار ہے کہ ہماری کو کوئیاں و مصنوعی اور مصرفا مذات نا واحل سے اور طربیات کہ اس کا بھروں کے موال کا مقدیم جا گوئی کریں کریں کر میں خوال مقدیم کے موال کا تعلیم و تربیت کسوال
بی بور میں طرز معامقہ ت کی نامحقول تقل کو نیتے ہیں۔ بھال تک ممکن ہو ہماری تعلیم و تربیت کسوال
کی غرض د غایت ہماری کی یوں سے قلوب اور اضلاق میں ذیل کی آیہ کر کمیر کا مقہوم جا گرزیں کر تا

لَّأُن اللَّيْ اللَّيْ الْكَلَّادُ وَاجِكَ اِنْ كَنْ الْكَلَّى الْكَلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُلْمُ اللَّلَّةُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُولِيَّةُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِلْمُلْمُلِمُ اللَّلِمُلْمُ الللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّل

جس میں تقریباً کچیتر و گرجاعتیں اور انجمنیں شامل ہیں جوسب کی سب ناقص القوائے بچوں کی فو اند و بہبو دی کی کگراں میں اس سے علاوہ تقریباً بچاس اور رضا کا رائمینیں ہیں جواس تھم سے بچوں کی مگر انتریت میں شوطرل ایسوسی الیٹن کی معاونت کرتی ہیں بھر ایک اور انجن ہے جس کی یمس شاخین معنی مصص ملک میں اور میں باتشاندن میں ہیں بسال الیاج میں شمالندن کی شاخوں سے ۲۳۸۲ سے مصص ملک میں اور میں باتشاندن میں ہیں بسلال ایک میں اور میں کہ ۲۳۸۷ سے فرار کی مروکی ۔

لَّنُونَ كُونِهِي كُونِسُ سِئِسَلِيْءَ مِن إِنِي مِلْ رَسِ سِمِ انْدُرْ الصِّلْقُولِ لِي كَامِوانُزْ الْمِيانُو معلوم مبواكه م ٢٢٩ سِيِحِسل يالقوے وغيره كى وجرسے يرشكل يا ناقص مبوسِنِّيُ ہيں-اسيسے كِي كے لئے بدترین امكا تی علاج اوتعلىم وتربریت كا بندولسِت كياجا السبے -

بندومستان ي قومي ليم

حضرات! آپ کے روبروریہ چند تعلیمی واقعات ' حنیالات او رتجب و بزر کھ دسینے کے بعد جو ہر قوم اور سر ماک کی تعلیمی صروریات پر مکیسا شطیق ہیں۔ اب مجھے اجازت ویکے کہ آپ محرور ڈر ستان کی قومی تعلیم کے متعلق جِندامور پیش کروں ظا ہرسپے کہ ہند وستان میں قومی نظا مقلیم مدید ہونا چاہے مدید ہونا چاہے مدید ہونا چاہے مدید ہونا چاہے کے لئے فرز ندان بیار اور خِند کا رکیا چاہے کہ اس تعمیل کے ہر نظام تعلیم کا اصول یہ ہونا چاہئے کہ (۱) من حیث الکل یا شند دوں کی د ماغی روحانی اور جبانی سطح کو بلند کرنا۔

(۲) علم اور حکمت وفنون کی کبنی ان کے حوالہ کرنا ہو قدرت پر النان کی حکومت کو وسیع کرنے سے مند وانی حال کرمکیں۔

وقسمت سے منطو وانی حال کرمکیں۔

۳۱ ، مختلف فرقوں دعلی لخصوص مندوسیل نوں ، کے اندر رسشتہ اتحاد کوت کم وستی م کرنا ا دران میں ایک مشترک حب فرم وحب وطن کی روح پیونکنا۔

یں ہے عض کرناچا ہتاہوں کہ اب وفت آگیا ہے کہ اس طاک ہیں عرص کہ در اندسے ہوکوشٹیں ائے اسکے مرکر میاں جا رہی ہے۔
مرگر میاں جاری ہیں ان سب کو بحتم کیا جا ہے تا کہ اس مسکر عظیم کے علی ہیں اتحاد عمل مید ا ہوسکے۔
میسا کہ لے صفرات آپ جانے ہیں علاوہ سرکا دی گارتھلیم کی متعدد قومی جاعتیں اس طاک انتہامی ضدمت ہیں عرص کہ درما زستے مصروف ہیں۔ ایک صدی سے زیا وہ سے محتملت عیسائی مشن جیا انتہا ہے مہذب ان ما مرک میں ۔ ایک صدی سے نیا وہ درگر کا نفرنسیں اور جائمتیں گئے لیے مہذب ان ما مربی ہیں۔ اب سے چالیس سال ہوئے کہ یہ کاففرنسی بی مسلمانوں ہیں ترقیقائم کی کوسٹو رائعمل ہوگا ہیں۔ اب سے چالیس سال ہوئے کہ یہ کاففرنسی بی مسلمانوں ہیں ترقیقائم کی کوسٹنس کر رہی ہے۔ ان تم مجامعتوں کو مختلف طبقوں کی دجن سے ہن وستانی قوم نمتی ہے کہا ہا گئی ہات کی کوسٹنس کر رہی ہے۔ ان تم مجامعتوں کو مختلف طبقوں کی دجن سے ہن وستانی قوم نمتی ہوئی اور مربی ہے کہا ہی سے قابلے میں موان سک سے اب تک گزشتہ بچر ہو سے ہو مہن و شمر ماصل کئے ہیں ان کو کل قوم کے کام میں قابلے میں موان سک بے اب تک گزشتہ بچر ہو سے ہو میں و شمر ماصل کئے ہیں ان کو کل قوم کے کام میں قابلے میں ہوان سک ب

علاوہ ازیں اس قیم کا آتا وعل اس مسلم محقور اور صلی بھی نہایت مفید ثابت ہوگا کہ قو می اتحاد کے میں نہایت مفید ثابت ہوگا کہ قو می اتحاد کے میں تعلیم کس طرح معین ومدہ ہوسکتی ہے کیوں کہ تعلیم ایک الیں قوت ہوجود فاتی و نفاق دونوں کے ساتھ کام میں لائی جاسکتی ہے ۔ اب وقت آگیا ہے کہ ہمہ وستان میں قوی اتحاد کے مقدس مقید کے لئے سے کام میں لایا جائے۔ ایسی حالت میں کہ لوری سے اہل قکر و ماہر انتعلم ، تعلیم کو بین قوی اتفا کے امن وہدو دی تین تقی موسکے ، تو بقتا اس ملک کے و اتحاد برحرف کرر ہے ہیں ) ما کہ نوع انسان کے امن وہدو دی تین تقی موسکے ، تو بقتا اس ملک کے باست مدوں کے لئے لازم ہے کہ اس قسم کے نتا ہے کم از کم اس ملک میں حال کرسے کی کوشش کریں۔

## كونمن ورعايك البين يما تحادل

" ريقني **دري**يم

استری بات بیرے کرمسلانوں گاتیا ہے کے سکدی جانب بہند و بھائیوں کے جیجا در دوستاند رویکا مسلم نوں کا بیت ہوگا جی مہند وسلمانوں مسلم بیرے نزدیک ایسا ہے جوایتے شائج میں نہایت اہم اور دور رس ٹابت ہوگا جی مہند وسلمانوں کے اتحا دکا ہمنیہ صدق دل سے جائی راہوں اور اس آتا دکو اس ملک سے بہترین قوا بد کے لئے فروری ہو جا اس میں جو بہت اس کے ساتھ اس کے ساتھ ان و و نوں فروری ہو جا رہے ہاں جانبین کے خلوص قوموں کی طرف سے بالاستقلال محلمانہ کوششوں کی خرورت ہم جہ اسے ہاں جانبین کے خلوص میں ہو ہو اور خوا ہمنات کا مرکم ہوا در ما دروطن کے ساتھ اس کی حقیدت مندی اور وفا داری اس کے جانوں اور خوا ہمنات کا مرکم ہوا در ما دروطن کے ساتھ اس کی حقیدت مندی اور وفا داری بالا شرکت فیرے ہو۔ اور دونی بیت کی مہند و ستان کے اعلا ترین نصب العین کے بیان جائے ہوئے جو خود دی ہے اس سب میں وہ درمسلمان کی ہمند و ستان کے اعلا ترین نصب العین کی سیانی کی آسلی کسوٹی میں ہے کہ مسلمانوں کی جمالت اور افلاس کے اسباب کو دوریا کھرنے کے لئے کی سیانی کی آسلی کسوٹی میں ہوں ہوں اور افلاس کے اسباب کو دوریا کھرنے کے لئے جو جوجی باتھ اس کے سباب کو دوریا کھرنے کے لئے جو جوجی باتھ اس کے اسباب کو دوریا کھرنے کے لئے جو جوجی باتھ اس کے اسباب کو دوریا کھرنے کے لئے جو جوجی باتھ اسے وقعی ہمرادی ہوا در آن جو سب کے ساتھ اسے وہ درمیوں بی جوارش میں جو درمیوں بیت کے ساتھ اسے واقعی ہمرادی ہوا ور آن جی علی ایداد کے لئے وہ درمیوں بی باتھ اس کے اسباب کو دوریا کھرائے کے لئے درمیوں بی باتھ اس کے اسباب کو دوریا کھرائے کے لئے دوریوں بی باتھ اس کے اسباب کو دوریا کھرائے کے لئے دوریوں بی باتھ اس کے اسباب کو دوریا کھرائے کے لئے دوریوں بی باتھ اور اور کوریوں کے ساتھ اس کے اسباب کوروں ہوں دوریا کہ کوروں کوروں کے ساتھ اس کے اسباب کوروں ہوں دوریا کہ کے دوریوں کی دوریوں کی دوریوں کوروں کوروں کوروں کے ساتھ اس کے اسباب کوروں کی دوریوں کے ساتھ اس کے اسباب کوروں کوروں کے دوریوں کوروں کوروں کوروں کی دوریوں کوروں کوروں کوروں کے دوریوں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کے دوریوں کے دوریوں کوروں کورو

ہم وقت تیار پایا جائے۔ ہماری ما در وطن کاسب سے بڑا قائدہ اسی ہیں ہے کہ سلما آول کی تعلیم اور اُن کی انتقادی بحانی مبند دستان کی قوی ترقی ہے ہر وگرا م کی ایک اہم مدین جائے۔ کیوں کہ کوئی ہیر قومی اُن کی افتصادی بحانی مبند دستان کی قوی ترقی ہے ہر وگرا م کی ایک اہم مدین جائے۔ کیوں کہ کوئی ہیر قومی اُنحاد و کستانی مراس کو اس درجر ترقی انہیں ہے سکتی جائے گئی ہے۔ مرفوالی و ب سکتی ہے ۔ میں اس د اسے کی جو کلکہ بو تیور شکر گئی ہے ۔ پورے طور ہرتا تید کرتا ہوں کہ '' اعلیٰ تعلیم کے لئے مسلما اور کی جدید کرتے گیا۔ میں وہ فرہنی انگا د مفہر ہم جو اُن تنگافوں کو اگر بالکل بند نہ کرسکے تو کم لیقین کرسکتا ہے جو اُن تنگاف وں اور تهذیب مروایا ہے ہو اُن تنگافوں کو اگر بالکل بند نہ کرسکتے تو کم لیقین کرسکتا ہے جو اُن تنا وات سے اُن قو توں کو تقوست ہو سکتی ہو جو بیگال کی آیا دی سکتے ان و ویڑے سے بید ا ہو چو ہی اُن تا دا ورعی استقراک کا موجب ہیں۔ ہیں۔ … "

ایک توضیح ایک نوشیح

سفرات! مجسے سوال ہوسکا ہے کو علی ایداور تھی ہدردی سے میری کیام او ہے اور کو جا ہوا سے بندو دوست ہاری تعلیمی تربک میں ہاری مدو فرما سکتے ہیں ؟ اس طبعی تقریمیں پورسے طور پر اس کا جواب وینا مکن بنیں ہے کہن مثال کے طور پر میں شدوا قعات بیش کرسکتا ہوں۔
سلامان کے کو کو اب وینا مکن بنیں ہے کہن مثال کے طور پر میں شدوا قعات بیش کرسکتا ہوں۔
سلامان کے کہنے ''فراس میں مدولیت ''کی فرورت ہے۔ خاص بندولیت کے معنی ہیں مختلف کی تعلیمی ترقی کے لئے ''فراس میں مولیت ''کی فرورت ہے۔ خاص بندولیت کے معنی ہیں مختلف بیدار نیش گور میں ہوا کہ المراز ' فاص منظوری ''اور خاص منظوری کی بیامت ہور کے المران کی کہنا ہوں کی خاص ہور کی منظوری ''اور خاص منظوری کی بیامت ہور کی المحتال کی خاص ہور کی ہور کے المحتال کی خاص ہور کی ہور

الک کی آج واقعی جومالت ہے اُس کے بحاظ ہے آب اس تم کی پاک خواہ شات اور مِذیات کو خواہما کے بریاں سے تعبیر کریں گے۔ شاید آب ہی راستی برہوں لیکن ہمارے سامنے آج کیا کوئی بھی ایسا اصلے مطح نظر یا تھیتی سریفا نہ بغد بہ ہے جس ہیں خواب یاحتی کرمراب کا شائبہ شہولیکن واقعہ یہ ہو کہ ما در بہد کا مسئلہ ہی نفسہ اُن اہمات المسامل میں سے ہے جن سے بھی نبی لٹیر کو دوجا رہونا پڑا تھا اور اس ہیں بھی مسئلہ ہی نفسہ اُن اہمات المسامل ہی سے ہے جن سے تعلیم سرا سرحرح نیں۔ بریش اور سندوسستا نیوں ہندوستا فی سلانوں کا ایک الیا مسئلہ ہو جس سے تعلیم سرا سرحرح نیں۔ بریش اور سندوستا نیوں کے باہیں جو نفیج اس کے باہیں جو نفیج اس کے باہی بھائے کے باہیں جو نفیج سے اس کا حل ہونا کو بریا ہے اور جول کر مقدم الآثر سے اور میں کہ ایس کو اللہ میں میں میں انہوں کا ایک خوال کو نول سے مالے کو لئی انہوں کی جا تب سے جات مکم نہ بھرین وسائل کی ہیں آئیں میں فریقین کی جا تب سے جات مکم نہ بھرین وسائل کی ہیں آئیں

على رُه محر بايب

کوشش کریں۔ موجودہ حالات میں بیسجھا جا تا ہے کہ صول سوا راج ہما رے ملک کے سامنے بلندتریں سفب العین ہے۔ لہذا اس مقصد خطیم کے حصول میں اپنی مساعی کا پو را محتسبہ شال کرنامہانا ن مہذکا ایک نمایت اسم مقسد مونا چاہئے۔ بیس ہما ری تعلیم می ایسے اسلوب برملنی چاہئے کرنامہانا ن مہذکا ایک نمایت اسم مقسد مونا چاہئے۔ بیس ہما ری تعلیم میں ایسے اسلوب برملنی چاہئے کہ ہم ایسے لوگ بیدا کرسکیں جن کے اندر دہ اوصاف موجو د ہوں ہو ایسی محاست خطیم کو کا میا بی سے ساتھ مرک نے کے لئے درکا د ہیں۔

اسی قسم کے وہ خیالات اور عقایہ تھے جن کی بنا پر سرسید سے اپنی قوم کی تعلیم کا ڈول ڈالا۔
سفرات! حبیسا کہ میں آپ کو سپلے بتا حکام ہوں سرسید کی سازی زندگی ملک و ملت کی خدست میں صرف ہوئی ۔ چوں کہ قبط الرّ جال قومی اسمحال کی سب سے خطرناک علامت تھی، لہذا سرسید کی سب سے ہیل کوشش یہ ہوئی کہ ایسے لوگ کافی تعداد میں موجو دہو جا کی جو اصول وعل کے میدان یں مہری کا کام نے سکیں۔ ملت و ملک کو سیح میرو وں اور قابل خطن درست شہر بول کی خرورت تھی مربیری کا کام نے سکیں۔ ملت و ملک کو سیح میرو وں اور قابل خطن درست شہر بول کی خرورت تھی جو اعلیٰ تریں تر مبیت اور قومی تریں اخلاق سے بخوبی آرہت ہول اسی غرض کے صول کے لئے انہوں سے سے بی تی آرہت ہول اسی غرض کے صول کے لئے انہوں سے سے بی تی آرہت ہول اسی غرض کے صول کے لئے انہوں سے سے بی تی آرہت ہول اسی غرض کے صول کے لئے ملک و ملت میں اُس تعلیم کی خرات میں اُس تعلیم کی خرات میں شار ہوسکتی ہے۔

مسلم المرتبي المرتبي الوراس كاكام الله وجمشورهام ہے كه اس كے اعادہ

كى فردرت منين يختقراً اس كا المل مقصديه تهاكه «سيائى، خويى وخوستنواي "كا ما دّه اليصطريقية بیداکیا جائے حیں میں دبانی کی را مے کے مطابق ، مشرقی ومغربی شانسگی کے تام مصل شال مول به مهند وستان میں میانعلیم گا و بھی جها ں فاضل مولوی ا ورآ کسفورڈ ا ورکیمیزج کے متازعالم ایک احاط یں بانی کے زاتی اغرا ور گرانی کے ماتحت یک جارہ کر مبتد وستانی سلمانوں کی نوتیز نسلوں کی تعلیم و ترمیت می*ں مصروف ریتے تھے ۔ سرسید کی خطیمالٹ اقتصی*ت اور ان میے دنقاء میں سے حاتی مجسن الملک اور شبی یشرقی علمیت ایک طرف ۱۰ در بک مارسی اور آر لاه جیدی بهدر دو فراخ دل انگر نرون کی ترمیت واخلاقیت دو سری طرف ۱ ایسی حبیّری تھیں حضوں سے وہ اثرو ماحول سید اکر دیا تھا ہو نہ صرف ہندوستا میں ملکے کامسلم الشیبا میں بے نظیرتھا اورجیں سے مسلمان نوچوانوں کے اندر اعلیٰ اور مثر نیا نہ تضب العین کا چذبہ ہیدا ہوگیا تھا اورانسی عادات حیات قائم ہوگئی تھیں جن کے اندرستعدی کے ساتھا ٹرانداز بھی تقی۔سب سے پہلاسیق جو سرسید کی زندگی اور اکن کے افرے میں سکھایا یہ تھا کہ خدا اورانسان کے ساتھ اسپے برسم کے تعلقات میں ہم سپائی پر پورے طورسے کا ریندر ہیں۔ اُس سے ہمیں تیا پاکسم خدا کے خرخواہ ہول اس کے کہ وہ خلاق مطلق اور سرسٹے کا علت العلل ہے اپنے ندہب کے خرخواہ ہوں اس لئے کہ اس نے ہمیں سیرها راسته د کھایا- اپنے یا دشاہ مے خیر خواہ ہوں جس کے ساہیں ہم نہ صرف مامون ومصنون میں بلکہ زمیب کے لیے اطسے ہمیں حنیال وعمل کی کا مل زا دی مصل ہم' ہم اُ وروطن کے وفادا رہوں جس کی فرزندی وشمریت وہ حق ہوجس براس ملک کے اندر ہمارے سیاسی در ہے اور حقوق کے دعوے کی بنیا دقائم بوکتی ہوا بنی قوم کے خرخوا ہ ہوں جس کانت بهاری اسلامی اخوت کی بنیاد به واورس کی ترتی برخود بهاری منزلت و رفاسیت منحصر سم کل نوع انسا کے خرخواہ ہوں س کی ضرمت ہی وہ اعلیٰ ترین نصب العین ہوجوا سلام سے ہما رہے ساست ر کھا ہے۔ درمفتیقت سرسید کی عین خواہش بیکٹی کہ ہما رے اخلاق کے اندر منافقت کا شاکبہ تاب یا تی نه رہے جوا سلام مے نزدیک گنا وظیم ہے اور جس کی سرسید کے دستور حیات میں کوئی عكد نه تقى - سرسيد سي مبيا المول عربها دست فرس نشين كما ده مرصورت وحالت ي سیائی کی بیردی کرا تھا۔

د و سراا هم سبق جو سرسید کا طرقه کما رهبی سکھا آیتها دہ نیکی کا صول تحابق ہم جنسوں کی خدمت میں مفیر سے جو تعلیم میں دی جاتی تھی اور رزیدنشل سٹم رنطام اقامت ، بواٹس وقت ہندوستان کے اندر اس تعلیم کا می ایک خصوصیت خاصہ تھا ان سب کی غوض وغایت ہی تھی کہ ایسے اخلاق وعاد آ مستخ ہموں ہو ماک و قوم کی خدمت کے لئے ہمیں بطریق آئس تیا رکرسکیں۔

ہیں اس موقعہ بر کس تعلیم گاہ کے اصول دمقاصد کی نسبت کچوا ور تریا دہ کمنا نہیں جا ہتا۔

کبوں کہ اس کا و چود ماشاء اسٹر تقریبان عند صدی سے قائم سے۔ اب وقت سے کہ تعلیم گاہ کے کام

ادر کا رگزار یوں کا پورا اور ضیح جائزہ لیا جائے جویں انشاء اسٹر کسی اور وقت کروں گا۔ تاہم اتناء فن

کردینا ضروری ہو کہ ہماری قوم میں جدید روح جیات پیدا اور بیدا رکر سے میں اور ایتے وطن کی قابات گا۔

فدمات میں حصہ لینے میں جو کا م استعلم گاہ سے انجام دیا ہم تاس سے کوئی آئکا رہنیں کرسکتا۔ اسکون ہی میں موقع پر تصویر کا روشن میں میں بیرامقصادی سے میکر مرت میں تاریک پیلوکو میش کرنا اینا فرض میں ہوتے میں تاریک پیلوکو میش کرنا اینا فرض میں ہوتے۔

على گرھ كى تحريك كا ماريك بهيلو

حفرات! با دیووسے کہ بن جا گھر کو گئر کا دل دا ده اور قوم و ماک کے لئے ہو کھے اس نے کہا ہے۔ اس کا مدل ہوں ، تاہم اس کی خروری خریوں کا احساس ا در اس کی آئر نہ کا میا بی کی خواش کی ہو جا اس کی است بھی ہوں کا احساس ا در اس کی آئر نہ کا میا بی کی خواش میں ہو خریات مجھے مجمد در کرتے ہیں کہ اس سے با در حس سکے جائزہ (ور اصلاح کی فوری اور اٹ سے بجائے ہے۔ اپنے جائے ہو اس میں اسلامی تعلیم گاہ کی کامیابی اور اکا می کی جائے کا بر میں کہ جریا دولا آبا ہوا ہو گا ہو ہو اس کی خوری اور است کو جریا دولا آبا ہوا ہے۔ جو میری دائے میں اسلامی تعلیم گاہ کی کامیابی اور اکا می کی جائے کا بر میں ذریع ہو ہو ہو ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو

مفرات! فضول بزجی کی عادت ہماری قومی ید اضافی کی بنیائیمی صدسے زیادہ ناگو انتظامیت فی بلیائیمی صدسے زیادہ ناگو انتظامیت فی بلیکن اس کی موجودہ شکل مراسر تیاہ کئ ہم ۔ السی حالت میں ہما دسے وقت ، قرجہ اور کہ بدین تیمان بڑا احترابیا سے ندا تی اور وات کے ندر ہوجا تا ہے جن کوخرورت ہے۔ بڑے برٹسے سما اور کی بدین تیمان کی بین تیمان کی درکیفند سامان کی و وقت کی اور در اند مال کی درکیفند سامان کی درکیفند سامان کی درکیفند کی میں شارکیا جا تا ہے۔ اس کے بعدائ کما لات کے لئے فرجیوں کی اور در اند مال کی درکیفند

کیارہ اسکا ہوجن کے بغیراس زین پرہم فائٹ اللہ کی میڈیت مال بندی کرسکتے۔ یں اکر خیال کیا کر ناہوں کہ مہاتا گا ندھی کی زندگی میں ایک خصوصیت ہوسلما فان ہندوستان کی افایت فاص توہدی محتاج سے ان کی کنونسی، سا دگی بخرجی زندگی اورا بنی ذات کے متعلق تام یا توں میں بے لوٹ طبیعت ہوائی زندگی اس کا فاسے عبد میت کا ایک عمرہ نمونہ ہے۔ میں گا ندھی کیپ اور کھدر کوٹ بیننے کے فیش کو بہدت مقور کی انجمیت دیتا ہوں کیوں کو اس لیاس میں بی ادنسان نہایت اسراف ا دور سرت کی فیش کو بہدت مقور کی انجمیت دیتا ہوں کہ اس لیاس میں بی ادنسان نہایت اسراف ا دور سرت کی فیش کو نہ ہو کہ بھارے اندر روحانی ، تو دواری ورواوار کی فرز در کی نیر کر مسکن اسے جس چیز کی خودرت ہو وہ یہ ہو کہ بھارے اندر روحانی ، تو دواری ورواوار کی فیش نہر کو بہدا ہو جانس ہونا ہا ہے جس میں نہ پڑھیئے۔ میں رہا بنیت کی تعلیم تعلیم کی کا مرت ان لطا لفت و لذا کہ سے ہر وہا کے کسی قاط فہمی میں نہ پڑھیئے۔ میں رہا بنیت کی تعلیم تعلیم کی میں ان موس کے ہم نیابت کا قوش ا دا نہیں کر سکے تام بیان میں کو اس کے ہم نیابت کا قوش ا دا نہیں کرسکتے لیکن ہیں کوششن کرنا چا سبے کو اپنی تور اک اور جانم فرد یا تا سے تام غیر فرد وی کوشن ا دا نہیں کرسکتے لیکن ہیں کوششن کرنا چا سبے کو اپنی تور ا کی اور جانس کے ہم نیابت کا قوش ا دا نہیں کرسکتے لیکن ہیں کوششن کرنا چا سبے کو اپنی تور ا کی اور جانس کے ہم نیابت کا قوش ا دا نہیں کرسکتے لیکن ہیں کوششن کرنا چا سبے کا نی تور و کرنے کا درجانے فرد کی اس سے تام غیر فردوں کے دین کا قوش ا دانس کے ہم نیابت کا قوش ا دانس کے ایک شور ا کی ان کو الیں۔

ن مرسی نزرمی اور مستکمطن

حفرات! آپ کو مجرسے یہ دریافت کرے کا بق ہو کہ ہمارا کام کیا ہوا درہم ہے سے کس طرح انجام دیں گئے ؟ یہ ایک الیسا سوال ہو جس کی نسبت مجھے شک ہے کہ یا کوئی کی تہ ندہ شخص ایسا ہے جو اس کاصفائی کے ساتھ جواب دئے سکے اور دحقیقت مجھ میں بھی یہ قاطبیت ہمیں سے کہ ہیں بھی اس کا صفائی کے ساتھ جواب دیں میں آپ کو بیٹیر بٹا چکا ہوں اسکام اور ما در وطن کی فدمت ہواب امید کے مطابق میں ہو دہونا چا ہے ۔ بیرونی حملوں سے ندہ ہد کی حفاظت مسلمانا مان ہند ہما رسے بدو گرام کا مقدم ترین بخر دہونا چا ہے توان کی ذیل میں آتی ہیں۔ سورا ج کے لئے ایمان داری کی اطاق اور ما دی اور ما در و مرسے عنوان کا کے ساتھ میں اپنے خاص حقوق کی حفاظت کرنا یہ دو مرسے عنوان کا متن ہو۔

سہیں بوکا م کرنا ہے اس کے یہ اہم ہیاد ہیں الیکن سوال یہ ہوکہ یہ کامکس طرح انجام پائے جس قدر اختصار کے ساتھ مکن ہوگا ۔ یں اس سوال کاجوا یہ دسینے کی کوشش کروں گا ۔

# كاميابى كىست طرا ول

تعفرات ! ہما را برد گرام خواہ کھیے ہی ہوا درخوا ہ کستیم کے قوی قوائد کی گدداشت مدنظ ہو۔ کامیا کی کہلی شرط تمام خرور یا ت کے لئے قابل اورموزوں انتحاص کا کافی طور پر سپیدا ہونا ہی۔ فرض کیمے

كريمين شدهى بيسي بيرونى حملول سے استے ذمهب كى مدا نعت كرنى يوسك توكيا بهارا آلرا نعت كم ا زكم إننائيز ا ورؤك دارنهين بوكا بتناكه بها رك محقاب كا بالكين واقعه بيست كرمند ومشنرى عمو ماتعلى ميافية بوقع من متعدد كريوسيا ورام له إس كرده لوگول اس كام ك ليواني رٌ ندگیاں وقعت کمردکمی ہیں۔ وہ نہ مرت تعلیم یا فتہ ا در دسیع المعلومات ہوئے ہیں بلکہ خوبموں کے اسلحا وراس تسم مے عادات سے آرہے یہ ہوتے ہیں جیے کہ انکسار ، سادگی اور انیا رمیں وا به وه اوساف مان جوکسی مذهب کی ملافعت <del>و ب</del>لیغ محے سلئے نهایت موشرا ور ناگز براسلے میں سینیروں نهایت اعلی تعلیم یافته مبندووس سنته اپنی دماغی ا درجهها نی قوتنی غربا و مفلسین کی تدمت کے سانے وقعت كردى بي- وه فريد بقريد كيرية بي ميلول بيدل چلته بي-زمين پرسورسته بن - ساده سه ساد ه جوكها ا مل جائے کھا لیتے ہیں بین لوگوں کی وہ خدمت کرتے ہیں اُن سے کمنی تم کا بیندہ طلب نہیں کرتے ندائن سے ضيافت كي خوا إلى مرحة من اس طرح عوام الناس كم قلوب ابني تمكى من مع كروه ابنا اثر قائم كريية مِي - فرمائي كركت اعلى تعليم يا فقه مسلمان بي جواس ميدان بي الين حرايف محدها بل آسكين؟ بهمار ا اللي قو توں سے مقابلہ ہے بچوہم سے بدر ہماہترر وعانی ، وہنی ، اخلاقی وحیمانی آلات واسلح سے سلح بي . په كوئي اليي كش كمش فهن بريوا يك د دون ياسال دوسال يانسل و منسل رسيما نهيل ملكه وه بهنتیرجاری رہے گی (اور اس کاخدا کوظم ہے کہ کت بک جاری رہے گی، اب وقت آگیا ہے کہ مب ارا تعليمي نظام اسطرح الميم موكرا يسي شاكستداور قابل لوك بيدا موسكين جن مح اند و إصلى مبعنين كاجرِّ و میزید به بهوا وراً ن کواس کی پرواته برد که زندگی میں ان کا کیا درجه وحصّه بحاسلام میں بزمین مبیثوا کو ں يا ميثير ورستنغين كاكوني طيفه نهيل سب- لهذا نرسسلان كواس قابل مونا چاسبئه كرجب تيمي آور بها رکهیں خرورت م و رہ نرمبی بیشید ۱ یا مبلغ کا فرض ۱ دا کر سکے۔ ۱ در خرورت ہم کہ کا ری لو**خ**یر نسلیس ، بهاری تعلیم گابهوں کے اندر حف مت خلق ، اثیار اور چهانی برواشت کی ندگی کے لئے تیاری جائیں۔

### بها راسسياسي مقتل

اب تک لے معفرات میں نے مذہب کی مار فعست کے نسائے اپنی تعلیمی ضروریا سنہ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن قدرتی طور مرآ پ مجھ سے سوال کریں گے کہ اس ماک میں ہماری سیاسی حالت او<sup>ر</sup> متقبل کی سیت میری کیا را مے ۱۶ س مسلم کی سبت ( جمال مک اس کا تعلّق بهارے تعلیمی بردگرام سے بی ان مخقر اُ کچھ عرض کرد ل گا -

حفرات! اس نمایت اسم مسلم کی شدیت بها را فیصد نهایت داخع بوزا چاہیے۔ بند کوستان کے سیاسی مسئلہ سے متین بڑے عضر ہیں (۱) برائش گو زمینٹ ۲۷) ہتدو میجار ٹی (۳) مسلم مینا رٹی، اگرمسلم ٔ مینا رنی صبح طریقی عمل اختیا رکزناچا ہے توا<u>سے قطعی طور میر</u>دو سرے دو عناصرا دران کے ساتھ اسے تعلقات كووضاحت كے ساتھ دبن سين كرلنيا چاسية مرسيدا دران كے بم خيال لوگوں ين بنوت مے اندر برمیت برشش مکومت کوامن و ترقی کی ضما نت بھا سے اور اس کومبند وستانی مسلم کے حل کا نهایت مویشر ذرامی قرار دیا ہے اور برکش حکومت کے ساتھ وفا داری ان کے پیر وگرام کا بز ولاینفک ر ہاہیے۔ گزمشتہ میندسال کے واقعات اور بچربات اس رائے کی اصابت کا بہیں کا فی و وافی يقين د لات بي اليكن جمال كك كه وا تعي توت اور فالب عقر بيرقا يو كا تعتق عدر برتش كوركمتك كن المن يا دائمي سبتي تنيس بر- يرششس سسه مبند وستاني عنصر كوحوا لكى اختيا رات كاعمل كم ديني منتشاري برا بریاری سب بدید اصلاحات سے آپ وہ درجہ بیدا کردیا بی کسوراج بور اول دور" معلم بوتا تقال اس في نقر في خطوط نظراً من منكي بير سبي إس وا قعه في كامل المهيت كود برن شين كراينا يا من كرسوراج ديا بهدوسان سي دمه واكسيلف كورننك كالفسي العين اب مرق يالمنط تے قالوں میں بلکر فرد معنور ملک معظم نے اعلان میں بین طورسے داخل مورکیا ہی صب کے میسسنی بی کر سورائ كيمطح نظركوترتى دينااب براوفادار شرى كافرض يوا وربهال مك مسلانول كالعلق بيي میں سیٹیز ہی کہ جیکا ہوں کہ ما دروطن کا فرزنداورشہری ہوئے کی حیثیت سے اُن کا فرض ہے کہ اُپنی ندا د يدم كى امكان عير فديرست كريس - بس جمال تك صول سوراج كاتعلق سے بير بها ر افرض عين مهونا ہاہے کہ اپنے ہم دانوں کے ماقد بورے طور میشریک دمیں۔

#### سوراج كانتنجه

لیکن ای اے مفرات اس موقع پر پہنچ کر ہم اپنی مشکلات کی حد پر پپورخ جاتے ہیں۔ کیوں کہ حصول سور اج کامطلب بیر ہے کہ عملًا مہم و میجار ٹی غالب ہو جائے بے کالیکہ اُن کے ساتھ ہما رہے تعلقات ہند زمفیر طاسطے پر امنیں ہیں۔ اس حالت کے ساتھ ساتھ ہماری غاص ضرور یات اور خاص م فدا ئد کا سوال بیدا بودا سے جن کا مصل کرنا اور عن کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس طرح ما فیرید کے فرز ند ہموسے کی حیثیت سے ہمارے ہواغ اص بی اُن کے اندرایک کشاکش پیدا ہوتی ہے اور یسی و ہیریہ جس کی دجہ سے ہند کستان کے اندر سلانوں کا مسکارتیا ہت اہم ادر کھرالعقول بن جا تا ہے اسوال یہ ہے کہ ہم کس طرح اس د شواری سے عمدہ برآ ہوں ؟

حقرات ایول که اس ایم نفتی کا نمایت گهرانقتن جارس تعیمی کا به ناخروری ہے کہ اس موقعه براس برخود کیا جائے میرے نزدیک اس مسئلہ کے سل اور اس قسم کی دشتوا رہوں برعبور بھی ہیں چیزیں ہیں جن سے امهات المسائل کا حقیقی وزن دریا فت ہوتا ہے بہیں چاہئے کہ اختا مالئان اسلامی مسائل کو بو ہرسلمان کا ور نہ ہیں اور اسپنے اندرایات آتش گیر قوت رکھتے ہیں اور ہے حفلا مرم کا کام دریتے ہیں ان کو بروٹ کا رلایا جائے۔ بہیں چاسپے کے صدافت اور دانائی کو اپنارہ ممنسا بنا میں اور ان ہی کہ درشنی میں ان واقعات کا مقابلہ کریں جو اس مرزمین کے اندر ہاری شہمت کا منصلہ کریں جو اس مرزمین کے اندر ہاری شہمت کا منصلہ کریں جو اس مرزمین کے اندر ہاری شہمت کا منصلہ کریں جو اس مرزمین کے اندر ہاری شہمت کا منصلہ کریں جو اس مرزمین کے اندر ہاری شہمت کا منصلہ کریں جو اس مرزمین کے اندر ہاری شہمت کا منصلہ کریں جو اس مرزمین کے اندر ہاری شہمت کا منصلہ کریں جو اس میروں سکے ہیں واقعات کیا ہیں ؟

پہلی تھیں تھیں ہے۔ کہ اس ملک کے اندر اعلی طاقت بڑش کے اندر میں اسے ہوتیام اس نظم سے قد سرد ارمیں اور بہاری جان و مال اور د وسرے حقوق کے محافظ میں - ان فوائد کے عوض میں جو اس طرح مہیں مگال میں بہارا فرض ہے کہ گو زئینٹ کے دفادار میں جواس مفاظت کی ذمتہ دارہی - امذا اس امر سریکہی تھی کا تذہری و تزایل نہونا چا ہے۔

و و مرسمی حقیقیت بیر سے کہ قانون پائیمنیٹ اور فر بان شاہی دونوں سے بندی ستان کو سوراج کے لئے بناد کرستان کو سوراج کے لئے بناد کرست کا حمد ہے دیا ہے جوالیا اعلیٰ تریں نفسبا لعین ہے جس کی کسی قوم یا ملک کوائڈ ہوئے ہے ۔ اصول نمایت کا تقاضا یہ سے کہ بندوستان کا ہر سلم فر زندا س تقعق کے حصول کے لئے سسب سے برط وطن دوست ثابت ہو ، کیوں کہ هرف بہندوستان کا فرز ندموسے کی طینت ہی سے ہم اس ملک سے افر دھائن وار فرائد ہوں کا دعوسے کسی حق کا دعوسے کرسکتے ہیں جوحقوق اور فوائد اس وقت ہم کو صل بہن یاج کا تذبیب و تر لزل فر ہو ایوا سے فرور وطن سے و فا دار دہی لیندا س احر ہی کہ مادر وطن سے و فا دار دہی لیندا اس احر ہی کہت کو کا دیا ہے۔

توبیدی خفیقت به ب کرمند رستان کیموجوده حالات می سوراج کی طوف برطستے یا اُس کے مطال سوی سوراج کی طوف برطستے یا اُس کے مطال مدست کے معنی علایہ میں کرمزید قوت بندو میجار ٹی کو حاص موبائے کو اعتماد میں سنے دکیول کراس کے خاص فوا کہ اس طرح خطرہ میں بڑتے ہیں ، انجام کا رجو اتحاد ہو نا ہخیز

ایت قو می سنتیل کی خفاطت کے لئے یہ بسافروری ہے کہ اپنے خاص فوا کمرکی مخفاطت کے لئے ہمار ا ایک جگر اقومی نظام و پروگرام ہو۔ یہ نمایت اہم مسار ہے ہیں جا ہے کر ص تو ہمات کی بلند پروازیول میں اس ملک محے رندرا بنی آئندہ حالت کی حقیقت سے شیر ایشی نہ کریں۔ جمال تک سوراج کے انگی اصول پر اور آئینی طریقی سے حال ہونے کا تعلق ہم مہیں اپنے ہم و ملنوں برکا ال عتما در کھنا پیاسپے مگر بھیاں تک اپنے خاص قو اُندکا لعلق ہے اُن کی حفاظت کے لئے ہمیں جو دا پینے مسامی و نظام ماریاں میں اس سے ازاں مرام مرکبی قبیر کا ندید و تران ای نہ مونا ما سے۔

پراغة وكرنا چاسيغ - لهزاس امرميكي فتم كاند بدب و تزلزل منه مونا چاسيغ-چوتقى فقيقت يەست كرمند وستان كاسياسى ستقبل كونسلول بميون پل اور در مطرك بوردول اور

پوهی هیفت بیت کم بهندوستان کا سیاسی صفیل کوسلول به بیوسیل در وسیر منطق بوردول اور
مختلف سرکاری صیغوں اور محکموں بیں ڈھالا بھار ہا ہو- بھال رعا یا کے خاص دعام حقوق اور فروریات
کی نسبت غور اور فیصلا کیا جا ہے ۔ ایسے بہت سے بیمدان ہیں بھال قوموں اور فرقول کی لڑا ئیاں لڑ
ادجیتی جاتی ہیں ۔ یہ اسیسی مواقع ہیں جمال عام و فاص حقوق کے درمیان بھیں تمیز کر تی چاہیے ، اوران
مقامات پر جوسیلان قائم مقام میں اُن کے اتحاد ' قابیت ، ہمتت اور آتا دی بر بھاراس۔ یاسی
مستعبل فاص کر مخصرہ ۔ مسلمان مینارٹی کی اورا اور دائے میں اثرا وراحترام مید اکر سے لئے
متعبل فاص کر مخصرہ ۔ مسلمان مینارٹی کی اورا اور دائے میں اثرا وراحترام مید اکر سے لئے
یہ قطعاً ضوری ہو کہ وہ سلمان قائم مقام جو کونسلول اور سیلک جاعثوں میں ایک مشترک قومی پالیسی اختیا
کریں جو کسی اسیت اصول پر مہدیو میں سے ابھی بنیان سے نی ہیں ۔ لمذا اس امر مرکب ہتم کا تذبیت ترازل

پانچور حقیقیت به سے کہ اس زمانہ میں اور اس ملک میں مض کا وُروری بائعل ضول اور ایکار سے - صرف شائعتگی اور افلاق ، نظام اور ترتیب ہی وہ چیزیں ہیں جو قوموں اور افرا دی کے لئے اس قوت اور خیکی کا فرایعہ ہوسکتی ہیں ۔ خواہ ما در وطن کی خدمت ہو یا اپنی قوم کی ، اس ضم کے آلات کی حدورہ خرورت ہے ۔ محض شور وغل مچاہے یا گالی کوسٹے دسینے یا شکوے کے کرسے یا انتہا یہ کہ لیا وہ کی یا جہانی قوت سے محمی کھیے کام نہیں جل سکتا ۔ صرف آئی خاصلے ہی ناگڑی اور مو تر فردا کھ کا میابی کے موسکتے قوت سے محمی کھیے کام نہیں جل سکتا ۔ صرف آئی خاصلے میں ناگڑی اور مو تر فرد اکھ کا میابی کے موسکتے

بين لهذا اس أمرسي من مكاتذنب وتزلزل منهونا حاسية -

#### . خاتمب

حضرات جو کھے میں بے اوپر عرض کیا ہج اس سے اس مقیم کی نوعیت فلا ہرہے اور اس سے ہم اس متنج سر بہر نے سکتے ہیں کہ جا رے مسئلہ کا اہم صفیلیں ہے جس پر میں اپنی تمام ترقوت اور تو جہ م اس عبر به به ب المسالة بالما المسلمة بالمسلمة يره و شي كرسكتي مي مواه كوني مصيبت آك او رخواه كيسامي نازك زيار برمهار سالعليمي سروكرام میں کوئی علل ندوا تع بنونا چاهیئے۔ کیا گزشتہ جنگ سے زیادہ برٹش قوم اور برٹش سلطنت کے ساتے کوئی اور نا زک ز ماید آسکنا مقاحب که خود اس کا وجود معرض خطرمین تھا اور جب کدبر قابل خدمت مردیاعورت -ا بني زندگي كو اپنے وطن كى حفاظت اور عزت كے لئے وقت كر ديا تھا۔ ليكن يا وجود اس كے كروہ ويك سے مجی دنیا کی ایک اعلی درمیری تعلیم یا فتہ قوم سقے اور اس خوفناک جنگ کے زمانہ میں ان پر مصارف کا بے انتها باریرا ہواتھا۔ انکنوں مے سنٹ پرکا ایجوسی اکیٹ بیش اور پاس کیا اور اسی نا ذک زیآ میں کروروں روپید کا مرت تعلیم کے لئے منطور کیا ۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زندہ قو میں مهات امور کو کس نظرے دکھیتی ہیں اور اسلی کام کی ہا تو سکے گئے وہ کیا کچھیمیت دینے کے لئے تیار ہرجا تیں۔ حضرات الآخرمين حپندالغاظ ميں يہ عرض كرست كى آجا زَرت چا بتا ہمد ل كه اپني تعليمي تخريك كے اسلامى بىلوسى مىرى كيام ادب أكريم اسلام كى جلى أزادى اور و فحكوم رنده كرنا چاستى بى دا در ہمیں مزورزندہ کرناچا ہے ، توہیں صرف فارچی نتائج کوپنیں دکھینا جائے بلکہ ضحیت کے ساتھ معاملہ کی نہ کہ بہوئخیا اور اُس کے اصول پرنظر کر ناجا ہے۔ مکاتب اسکون کا لیج 'یونیر رسٹیاں ' اسخانات ا ور ڈگریاں وغیرہ وغیرہ بیسب ضروری ہیں بلکن الدی مثال ایسی ہی ہو میسے کرزند جسم سے لئے خاص رہا س تعلیم کی صلی زندگی اور روح ہما رہے فاتنے اختیب کم قوموں کی ترمیت اوراُن کے اخلاق ہیں -جس طرح ایک سمحدو ارکسان پودے کی مواما کی یا بندی کونسیں دنمیتا بلکہ سیل کی مقدا راور نوعیت کودکمیتا ہے۔ اسی طرح بہیں اپنے گریج نٹیوں کی تعدادیا آن کی ڈگریوں پراٹنی توجہ نہیں کرتی جا ہے جتنی کہ اُن کی تربیت داخلاق کی دعیت پر- بہیں ان کے علم اور خانشگی مداقت معب الوفنی المیت مفائل تلب وجبم دزبان محداقت لینندی، احت ال ایّنار، کم زوروں کے ساتھ لینت اور طکیروں کے مقابلي فالطت عماني برد الثت كي قوت على قابيت غير متزلز ل د مبلوت وخلوت كي ٢ د يانت ،

سون قدرت كا ذوق ، ان سب باتوں كو بامعان نظر ديك باسية -خلاصہ بيہ ب كر ہمارى تقيقى غراض و فايت بيہ ہونى جاسية كر ہمارى تعليم كا ہوں سك تمرات سن ہمارى عبدست و نيا بت كے و خيره ميں كس قدراضا فركيا ہي -حضرات لايس ايك باريم آپ كا شكرية اواكر تا ہوں كر آپ سے ميرے اس تعليم كو نها ميت مبراك "مطف آميز توج كے ساتھ سنا - والحجي د فته او كر آحر) -

احلاسی وی وی ایران در ایران می الله ما الله ما

صدرعالینات زمیل مرتران به ترحمت الله بالقابه

حالات صدر

توسط - مدوح کے مالات البلاسٹ منعقد مسورت جدر آمی درج ہیں۔

#### خطيصدارت

اس کام میں مدد مانکی عاشے جواس کا نفرنس کامقصد اولیں ہے تو بیراس کا فرض عین ہے کہنوشی سے مدد کے اور پر أميد کے واسطے تیا رہوجائے میں نے منصب صدارت کواسی احساس سکے ساتھ تبول کیا ہے اور پر أميد کرتا ہوں کہ آپ اس کا نفرنس کے کام کو کامیا بی کے ساتھ انجام کو پہنچا سے سکے لئے پوری مدودیں سکے اورا عالم کریں گئے۔

میں کہ چکا ہوں کہ سلمانوں کی تعلیم کا مسئلہ بہت اہم اور فروری سے بیس ہم تمام ہول اور آپ صاحبوں کو تقین دلانے کے واسطے دلائل کی حاجت نہیں سے کہ سلمانوں میں مغربی تعلیم بھیلا نے کے واسطے بوری قرت کے ساتھ کو کوئی خرورت ہے ۔ ہم ندوستاں نے بہت سی با ٹوں ہیں ایک وین بھا نہ ہرکا دروائی نفروع کی ہے اس لیے تعلیم یا فقہ کام کرنے والوں کی خرورت برا بربر حتی جائے گئے۔ بھا نہ ہرکا دروائی نفروع کی ہے اس لیے تعلیم یا فقہ کام کرنے والوں کی خرورت برا بربر حتی جائے گئے۔ اگر سلمان ان کا دروائی وس میں تفرکت کر کے ایسے بیں اور و واس طاس کی سلسل ترقی میں تفرکت کر سے این آپ کو کا واکہ با اشذہ تا بت کرنا چاہتے ہیں تو اُن کو اعلیٰ درجہ کی کوشش سے ایت تھے آپ کو اس مرتب مامسل کرنے ہے تا ہو ہو ہے تھی ہیں۔ اس سلم حاصل کہ ہے کی کوشش سے ایت تھی ہیں۔ اس سلم حاصل کو جست شرقی ہیں۔ اس سلم کوئی ہیں۔ اس سلم کوئی ہی تعلیم کی خرور اور وی جسل کر ہے کہ اُن دا پور ہی ہی شرکت کی میں۔ اس سلم کوئی تن ہی ہے اور اس میں ہی تا میں اور اُن شکارت پر تا جا ہے کہ کہ ستعد ہوں کر ہمت با ندھیں اور اُن شکارت پر تا اس جی اس کی سلم جیسا کہ ہا دی ہو تا جا ہے کہ اُن دا پور میں اور اُن شکارت پر تا جا ہے۔ اُن دا پور میں ہما یہ اور اُن شکارت پر تا جا ہے۔ گئی تعد ہوں کر ہمت با ندھیں اور اُن شکارت پر تا با ہے۔ اُن میں جیسا یہ اور اُن شکارت بر تا ہا ہے۔ اُن میں جیسا یہ اور اُن شکارت پر تا ہے ۔ جو اور بی میں اور اُن شکارت پر تا ہا ہے۔ اُن میں جیسا یہ اور اُن شکارت بر تا ہا ہے۔

کرے کے لئے سال بھر اکستھن اور سلسل کا م کرنے کی ضرورت ہے اوراس کا نفرنس کا مقصداسی قسم کی کا نفرنس کا مقصداسی قسم کی کا نفرنسوں کے منظور کرد ورز ولیوش سے وہ صفیے معلوم ہونے ہیں جن ہیں سب سے پہلے کا دروا ئی کی خردرت ہے اور یہ مہند و سان سے مسلما نوں کا فرص ہے کہ نتائج سے نابت کریں کہ یہ کا نفرنسیں اپنے عمل ہیں بار آور ہیں۔ میں پیم کموں کا کہ اگر مان بھی لیا جا ت کہ سلمان ان پی تعلیم میں بھیچے دہتے کے وصح کو وہ دے طور سے دورکر دیا ہے۔ اس کا نفرنسیں اور ان محصول سے دورکر دیا ہے۔ اس کا نفرنس کے مقاصد میں سے ایک میں خروری ہیں۔ اگر مان لیا جاسے کہ تربی تی کہ وہ ہر تھا ہیں کہ برجی میری دا سے میں اس قسم کی کا نفرنسیں ضروری ہیں۔ اگر مان لیا جاسے کہ تربی تنظیم کی تحریک ہیں اس کا نفرنس کے مقاصد میں سے ایک سے اب ضرور سے تہیں ہے پیم میری دا تھی میں ہوئی ال سے ایک سے اب ضرور سے تہیں ہے پیم میں اور آئی ال سے ایک اس ملک سے مقاصد میں سے ایک سے اب ضرور سے تہیں ہے پیم میں دا تھی ہوئی ال سے اور تجربات کی خوص سے جمع ہوں تاکہ مختلف تعلیم و تربیت یا فتہ دما خوں سے فرا نہو ہند و ستان سے مختلف مرکزوں میں کام کرر ہے ہیں زیا دہ قابل طبینان ترتی سے واسطے صل ہوسکیں۔

میں کام کرر ہے ہیں زیا دہ قابل طبینان ترتی سے واسطے صل ہوسکیں۔

تام نسم کے مدارس میں سلما تعلیم یا نے والوں کی تعداد کا الجابیس م عام ۱۳۹۱تھی اور سلمانی میں میں میں اور کا می میں وہ تعداد کا ہم ۱۸ اہو گئی کی عرصہ یا تنج سال میں سلمان تعلیم پانے والوں کی نعداد میں ۲ مرام فیصدی اضافہ مواا ورد بگرا قوام سے تعلیم پانے دالوں کی تعداد میں اس مدت بی عوم منتصدی اضافہ موا مندرج ذیل نقشه سے صوبیم بی میں ۱۹۲۲-۱۹۴۱ و بن سلما نوں کی تعلیمی حالت معلوم مو تی ہے۔

| 70%    | ن تعلیم    | استدا            |                |
|--------|------------|------------------|----------------|
| فی صدی | مسلمان     | کل تعدا د        | •              |
| 1/4    | WEV        | وم یچی ۲۵۲۰۰۰ (  | جاعت اوّل (مصر |
| 1156   | 44+++      | 1 4 ^            | جاعت دوم       |
| 1010   | * 14 m - • | 111***           | جاعت سوم       |
| 1416   | 179        | 14               | جاعت جهارم     |
| 1817   | 1 + 14 + + | 40               | جاعت ينجم      |
|        | من وسطلی   | <u>جماعت ہا۔</u> | ·              |
| تى صدى | مسلما ن    | کل تعدا د        | ٠              |
| 16     | 6          | W 1              | جاعث تنشم      |
| 177 -  | m ^        | r ^              | جاعت سيفتم     |
| 1 • 5  | P 4        | Ya               | جماعت مهشتم    |
|        | يسے اعلیٰ  | جهاعت بإ         | 1              |
| 6594   | 296        | 9941             | جاعت نهم       |
| 4      | 0 4 1      | 2499             | جاهم دمنم      |
| 4      | r r ·      | @ ^ ^ ·          | جاعت یا ردسم   |

| <b>7.7</b> 4                      | KYK                         |                           | 271                    | ۷.                     | ن د وا ز دیم                   | جاعد      |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|
| _                                 |                             | سٹی وانٹر میڈیٹ           | لوسوا                  |                        |                                |           |
| تی صدی                            | للما ن                      | <i>,</i>                  | ل تعدا د               | <b>S</b>               |                                |           |
| ادم                               | 9 ^                         | ,                         | 7.7 77                 | رمث ایر                | ك انترميذيث فه                 | جاعد      |
| 419                               | ٨١                          |                           | 1774                   | مكنذاير                | ن انسر میدایش<br>ن انسر میدایش | جاعث      |
| 454                               | 79                          |                           | 444                    | فعر د ایر<br>نفر د ایر | -                              | بى        |
| arm                               | ۳۷                          |                           | 490                    | فورته اير              | ,                              | 4.        |
| as                                | ٣                           |                           |                        | ففت اير                |                                |           |
| 134                               | ı                           |                           | ۸,۸                    | سكستاير                | ٺگريجوامي <sup>ن</sup>         | يوسمد     |
|                                   | صفر                         |                           | ~                      | سو تتحدا پر            | , ,                            | ,         |
| •                                 | مقر                         |                           | 4                      | يخفيقات علمى           | استو دست بين طلباسه            | رمرق      |
| كاتعلق بيبي                       | اليم كے تشر <i>وع</i> درجوں | جهان تک که ابتدائی ته     | ما ف ظاہرسے کہ         | ا<br>القشه <i>ست</i>   | مندرجربا لا                    |           |
| والركم الزكم                      | ء رو و فی صدی ہے            | بەسلمانوں كى آبادى        | ہے مصوبہ مبئی م        | ی ترقی کی              | انوں سٹے خاص                   | مسلما     |
| ن آیا دی کی                       | ر که مهاری تعلیم مهاری      | ينا دل نوش كرسكتي         | فلق بدكه كرهم ا        | عت شيمة                | ومربحوں کی جا:                 | معصر      |
| وسط كركومث                        | ۔<br>ہے بیان کک کہ اعلیٰ یا | اری نسبت گھٹتی هاتی.<br>ا | را دیرهاستے ہیں ہم     | جس قدر رہم             | ا ہو سے سیکر<br>پ سے ہے سیکر   | نببت      |
| کی کل آبادی<br>می کل آبادی        | ا وسط فی صدی صو ب           | ری سبت صفرہے۔             | ا<br>ما ت علمی میں ہما | باسيصحقيا              | ،<br>وزیمز را ورطل             | كلاس      |
| يجهين شار                         | در تعلیم میں تعنی بہت ۔     | ں صوبہیں آیا دہیں ا       | ت<br>کے ڈا توں کوجوا   | گرېمرا د س             | ر<br>اگیاستے لیکن ا            | سرنكاد    |
| بند بسیر سلمانو<br>نشد سیر سلمانو | ے گا۔مندرجہ ذیل نق          | مدی اور بھی گھٹ جا۔<br>مد | ليمركا اوسط في ص       | تو بماری<br>نو مماری   | فادرج کم دس                    | با<br>سسے |
|                                   |                             | ين بمقابله عيسائيون يار   |                        |                        |                                |           |
|                                   | , ,                         | ,                         |                        |                        | 3 m = 100                      | 2         |
| يارسى                             | ر مسلمان                    | تربينا قوام كے مبندو      | بشانى عيسانى           | ہندو                   | مصوم ہوی                       |           |
| W F - 9 W                         | rilorri                     | 20.6424                   | 1710                   | 4 ^                    | ي                              | آباد      |
| 441                               | 694                         | 4 7 7 4                   | ٣                      | ۲۲ ,                   | فليم جاعث نهم                  | أعلى      |
| 4 • 4                             | B (1)                       | 4111                      | ۳                      | ا<br>س به              | ی <sup>ا</sup> دہم             |           |
| arr                               | ٠ ۲ م                       | 4544                      |                        | 14                     | تِ ما زدلهم                    |           |
|                                   |                             |                           |                        |                        |                                |           |

| 0 N 6 | 446   | 4-4   | جاعتِ د وارد مهم 🕺 ۱۳۱                                              |
|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| p 2 . | · 9 m | 1470  | جاعتِ د واز د مهم<br>دِنْدِورِتْنَ الْمُرمِيْنِيُّ كلاس فرسطنير ۱۲۶ |
| 10 4  | . 1   | ۲ م م | ينبورشي انظرميذي كلاس كمنذاير ٩ ه                                   |
| ar    | 49    | 019   | تقرداير ۲۰                                                          |
| 4 ^   | , pre | 944   | قورتماير ۱۲                                                         |

مندرجہ بال نقشہ کے متعلق کچے تھٹا غیرضروری سے - بجزین جا توام کے دیگر مہایہ تو موں سے اگر ہم اپنی تعدا دا و راعلی اور کا بحیط تعلیم میں اسٹے درجہ کا مقابلہ کریں تو ہم کو اپنی ترقی برطئن ہونے کا توجہ نہیں سے ۔ ان اعدا دا و رحالات کی موجو دگی میں یہ کہنا کہ ہم تعلیم میں سبخی کی حدسنے کل گئے ہیں اور اب ہم کو تعلیمی محافظ سے لیت نہیں ہوئے دگی ہیں یہ کہنا کہ ہم تعلیم میں سبخی کی خلط تنابت کر لئے سکے اورائس کی وجہ ظاہر ہے ۔ توم کو اس یات کی ضرورت ہو کہ ایندہ ترقی کی دا ہو اسطیمیں سنے کسی قدر تعلیمی مرتبہ بلند کر ہے اورائس کی وجہ ظاہر ہے ۔ قوم کو اس یات کی ضرورت ہی کی دا ہیں گورنمنٹ اُس کی دل سے مدد کر سے برشیت ایک بیس ماندہ تو م کے اُس کے حقوق کسی طور سے ذاللہ میں گورنمنٹ اُس کی دل سے مدد کر سے برشیت ایک بیس ماندہ تو م کے اُس کے حقوق کسی طور سے ذاللہ کو سے باب میں کافی میں ہو تی جا ہب میں کافی کو سے اورائس قور میں ہو تی جا ہب میں کو تی جا ہب میں کافی سے کہ تعلیمی ترقی کے باب میں کافی سے کہ تعلیمی ترقی کے باب میں کافی سے کہ تعلیمی ترقی م کے اُسٹ شوں ہیں ہو جو بطا ہم جو ہم کی کہ توا ورائس مقصد سے کہ تو م کا ہر ہوئی ہے باب میں جو مہر کا دی اعداد شا رسے اُس اصلی حبر بن مقا داسی ہیں ہے کہ تام صروری تھا جا جا تھی ہے باب میں جا دی ہو مرکاری اعداد شا رسے اُس اصلی حالت کو صاف صاف میں نا خروری تھا جا جا تھی تھیں ہیں جو مہر کا دری اعداد شا رسے اُس اصلی حالت کو صاف صاف میں نا نا خروری تھا جا جا تھیں جا ب بیس ہماری تو م نے کی ہے ۔

مجور کونتین ہے کہ اعدا دوشمار کے ذریعہ سے اس استان کا نیتجہ یہ مہوگا کہ تم کونتین ہوجا ہے گا

ابتدائی تعلیم کے تمام شعبوں ہیں ہرطرف سے اور ذیا دہ سخت کوششوں کی بہت غرورت ہو۔

ابتدائی تعلیم جمال تک ابتدائی تعلیم کا تعلق ہے مسلما نوں کی فی صدی نسبت بڑی نہیں گوجس قار ہوئی جا ہتے وہ نہیں ہے گریہ ماننا پڑے گا کہ مہندوستان کی کل اقوام کو ابتدائی تعلیم کے یا ب میں آیمذہ تم فی صدی ہے جا کہ میں آیمذہ تم فی صدی ہے جا کہ میں او قواندہ ہوسنے کا معیا رفقط ۲ مرم فی صدی ہے جا کسی طور سے بھی کا فی نہیں ہے یہ دیکھ کر نوشتی ہوتی ہے کہ ہرگروہ وقوم کے لوگ ابتدائی تعلیم جربیہ ہوجا نے کے دل نہیں ہے موا فق میں جب سے موا فق میں جب کہ ہرگروہ وقوم کے لوگ ابتدائی تعلیم جربیہ ہوجا نے کے دل میں مفت اور جربیہ ابتدائی تعلیم کا علم ملید کیا اور تیج بلیدی کی میونسیلٹی میں اس سے وا سیطے کوشش کرتا دیا توائس وقت علم ملید کیا اور تیج بلیدی کی میونسیلٹی میں اس سے وا سیطے کوشش کرتا دیا توائس وقت

مجو کو کو کی کا میابی کی امیدنه تھی گرگزشته میں سال میں عام رائے میں حیرت انگیز تبدیلی مو تی ہے اور اب اس ملک میں مشکل سے کو تی تشفس ہو گا بو مفت اور جبر میا بتدائی تعلیم کے فوا کہ سے نا آشنا ہمو ۔ صوبی کی کونسل نے بیکے بعد دیگر ہے تین ایک شفور کئے ہیں اور ابتدائی تعلیم کے گوا نون کے مانحت قوا عد بھی بن کے اور اب مقامی مجاعتوں بینی میونسپلٹیوں اور ڈسٹرکٹ بور ڈوں کا کا م سبے کہ اس تجویم کی طلب میں اپنی خلوص نیت کا تبوت دیں اور سا رسے صوبہ میں حتی المقدور بہت جلداس تجویم کا مارہ م

نانوی اوراعل تعلیم میں میشیر کدی چکا ہوں کہ نا نوی اوراعلی تعلیم کے یا ب میں ابھی کک ہماری توم مہت <u> سی این میں سے میری مراد فقط علوم عامین اعلی تعلیم نمیں ہے لیکرمیٹوں صنعت اور حرفت کی ا</u> علیم بھی اُس میں نشا ملہے۔ آپ سب صاحب محسوس کرتنے ہمو*ں گئے کہ ہم کوکس قد ز*ملا فی ما قا كرناميراس كيتين فعيل سے نہ بتاؤں گاكەس قدركرنا باقتى ہے ۔ صلى سوال يہ ہے كە اُس كوكيوں كم پودا کریں۔ ایک شکل جومیری رائے میں مندوستان کے مسلما نور میں اعلی تعلیم کی سدرا ہ رہی سے وہ ندمہی رسما وُں کا اتربے بس کامیں نے اپنے سورت سے ایڈریس میں بہت کچھ ذکر کیا تھا مگراس شکل کا اب بهت زیاده افرنس سے - اور بهت سے نوجوان مسلمان علیم یانے کے دل سے خواہشمندیں -ایک سدراہ جو برامرر میں سیے اور جو با وجو داعلی تعلیم کے شابقین کی روزا فرول تعدا دے آج بھی اگر زیا دہ نہیں تو کم از کم اُسی قدرزورے ساتھ موجودے واسلا نوں کی مالی ستی اورائس کی وطبیعے فنٹس کی کمی ہے اس خرورت کا نام بختر نفظوں میں اسکا کرشپ ہے۔ اگر صرورت مندطلها مرکو خراد ا مدا ددسینے کے واسط کافی فد طعمیا موجائے تو ہماری ترقی اعلی تعلیم میں بہت کچھ اصا فرہوجائے گا اور کچھ عرصہ بعد سیم اپنی قوم سے تعلیمی سبتی کا دھ مبتہ جو مدت سے ہما ری قوم بر لگا مہو اسبے دور کرسکیں گے۔ فوائدهامته كاوقاف أن مدول ميں سے ايك كوئن سے مطلوبه مالى امدا ومل سكتى ہے ميں اسپنے بيلے المراس یں میان کریکا ہوں میں سنے قوا کرعامہ سکے او قاف کی بڑی مقدار کی طرف توجہ ولا بی تھی ہوسلما نو<sup>ں</sup> نے زما مذکر سنتین قائم کئے تھے ۔ اگران اوقا ف کاعد گی سے انتظام ہوا وراُن کی آمدین مسلما نوں کی اعلی تعلیم کی شنانوں برصرف ہو توسلما نوں کی تعلیمی بیتی کا اصلی علاج ہوگا اور پہا ری تعلیمی ترقی کے راستہیں سے ایک اصلی سدراہ وور مہوجائے گا۔اس باب میں ج کیدراند برمیں مور ماسبے عِشهر سورت کے مضافات میں واقع ہے آپ کوائس کی طرف متوجر کرتا ہوں۔ سال گزشترجب میں سورت گیا تو مچھ کور اندیر بلایا گیا تھا اور و ہا ں ہیں نے ایک مدرسہ دیجھاجو فائد ہ ما مدکے ایک وقف

عسلم ابست برسول سے ہم مسلمانوں کی ترتی تعلیم سے ذرا تع اور طربیقے سویے رہے ہیں۔
سوال بیپدا ہوتا ہے کہ علیم سے فی الحقیقت کیا مرا د ہے اور تعلیم ترقی کا فیجہ کیا ہوگا۔ میں نہیں جوتا ہول
اس باب ہیں کسی قسم کا اختلات ارا ہے کہ تعلیم کا آخر طیم نظر صول علم بغرض علم ہوتا جا ہے ہے۔
مالیا لصلوۃ والسّلام سے بھی ان ہی معنوں ہیں صول علم کی لقین کی ہے جب کہ انحفوں سنے فر ما یا علم حال کہ وکیوں کہ وعلم حال کر تاہے فداکی تو کہ وکیوں کہ وعلم حال کر تاہے فداکی تو کہ وکیوں کہ وعلم حال کر تاہے فداکی تو کہ وکیوں کہ وعلم حال کر تاہے فداکی تو کہ است بین تھی کہ تاہے بوعلم کو ال ش کرتا ہے بوعلم کو ال ش کرتا ہے فداکی برست کرتا ہے بوعلم سکھا تاہے فیرات با نمات و در ہوا ہے لیک کرتا ہے وہ ہی کہ وہ میں وہ بھا را دوست ہے تم ای بین تمار کرتا ہوئی ہیں جا را دوست ہے تم ای کی میں جا را مولش ہی حدید کوئی دوست یا تی نہ دسے تو وہ بھا ایا تھی کی ہونت کی طرف بھاری رسبنمائی کرتا ہے جب کوئی دوست یا تی نہ دسے تو وہ بھا ایک جو کہ ہے وہ خوشی کی طرف بھاری رسبنمائی کرتا ہے جب کوئی دوست یا تی نہ دست تو وہ بھاری ہوئی کرتا ہے جب کوئی دوست یا تی نہ دست تو وہ بھاری دوست یا دوست ہے اور دشمنوں کے جب میں دہ بھا دا زود ہے اور دشمنوں کے جب میں دہ بھا دا زود ہے اور دشمنوں کے میں دہ بھارا زود ہو اور دستوں کے میں دہ بھارا زود ہو اور دستوں کے میں دہ بھارا دو اور کیا دائی دوستوں کے میں دہ بھارا دو اور کیا دوستا کے میں دہ بھارا دوست کے دوستوں کے دو

مقابلة بن وه بتمييارے علم سے خدا كا بنده اعلى درجه كى نيكى حاصل كرّائے وراعلى رتبه كو پہنتيا ہى اس دنيا بيں ياد شاہموں سے ملتا ہے ، ورها لم بالا ميں كامل نوشنى حاصل كرّنا ہے ۔ چوں كه بيروان اسلام سے ان معنوں ميں علم كوّنلاش كيا اسى وجہسے اسلاميّ الريخ شاندار ہم

حصول علمیں مرسلمان کو بی اصول مین نظر رکھناچا شیئے۔ بہت ضروری ہے کہ زمانہ گزشتہ کے بڑے سانٹس دا نوں کی ہم تقلید کریں اور تقط علم کے سے تیکمیل کا اعلیٰ درجہ ماصل کریں - ہاری قوم کی ار ترخیں یہ زریں صفی فقط اس غرض سے پڑھٹا مقیدنسی سے کہ اپنے ہم ندہبوں سے زمانہ گزشتہ کے كارنامون كي على سيم بم مع جمين يا أن كي حالت سيد بني حالت كالمقابلة كرك افسوس كرين مالی کے سکے اس صفح سے بیروان اسلام کو ہدایت کے واسطے راہ تمامنارہ کاکام لیٹا جا ہے تھیا سلمانو کی بیروی کرنی عیام بیا وراس برست ام کارین تنین مشقی نابت کرنا چامیئ جو نهاران به بین نے پر بانتین اس صلی حالات کی بنا برکهی میں جواٹ دریکھ جاتے ہیں جاری قوم کی موجودہ مالی حالت من تعليم زيا ده تراس وجهست مصل كى جاتى سيے كه وه حصول مشاعل كا ذريعه كي اوردوني كمان كا الم اکٹر طلبار کی مالی حالت الیبی ہے کہ اُن کو ساری عرشخت محنت پڑتی ہے اسکول اور کا بھے کی تعلیم کے زما شمیں اُن کو اپن تعلیم حاری ر کھنے کے ڈوا کئے تلاش کرنے پڑستے ہیں امتیا نات یا س کرنے بدائن کا پهلاخیال په میوتا سېم کهمناسب نوکړی نلاش کریں یاکسی علمی مینیدیں کا متمریں علمی پینیوں میں لاکو نی پینٹیر سے کٹرت ہے اور نوکری کے یازا رکی اس سے پدتر جالت ہے ۔ یونٹیورسٹیاں علو م عامہ میں گریج اہش کی بڑی تعدا دہرسال تیا ارکرتی ہیں مگر نو کریوں کا دروازہ اُسی نسیت سے فراخ نہیں ہوتا موجودہ اقتصادی مالات میں استحانات یاس کرنے کے بعد تعلیم یا فتہ گروہ کوبری فکریہ ہو تی سے کہ روزی کمانے کے واسط کوئی کام کریں۔إن حالات میں تعلیم کی اعلیٰ صور توں کا ذِکر کرنامیے فائدہ ہے صنعت وحرفت، اوب وسائنس میں کمال اُسی وقت حاصل ہوسکتاہے کہ مدت تک مسلسل منق اورمطا لعدكيا ماست - كريجوايث موناس ك سلة فقط بنيا دكاكام ديتاسي -اس عني بس بهت نرج سے اوروہ اکٹرلوگوں کی دسترس میں نہیں ہے منتها مسے خیال جو میں نے بیان کیا ہی موجودہ آفضادی عالت میں جہاں بک کہائس کے عام رواج کا تعلق ہے وہ نقط ایک اعلیٰ خیال ہی رہج گا حب تک کرمندوستان کے لوگوں کی اقتصادی حالت بہت کچھ نہ برنے تعلیم اور اقتصادیات ہیں قریب کا تعلق ہے اور ایک دومرے پڑنمصری برتر تی تعلیم سے بہتر لوگ بیدا ہوتے ہیں اور بہتر لوگوں۔کیمعنی میں بیٹر مالی عالت ایسی تعلیم دسینے تھے۔لئے روپیٰ یکی ضرورت سبے ۱ ورقومی ترقی کا خصاً

تعلیمی اور اقتصادی دونوں قسم کی ترقی برہے۔ ترقی کے راستہیں مشکلات کا ہونالاز می سیے مگر مشکلات سے ہم کوشک تدول ندہونا جا جیئے ملکہ وہ ہم کوزیا دہ کام اور سخت محنت کرنے پر آمادہ کریں تاکہ ہمار اُعلیٰ نظر ہما رامقصد اور ہمارا اسطاخ بیال حاصل ہو۔

ا س صوبہ سے کسی صحت بخش مُقام برقائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور مناسب جگہ اُس کے واسط مال کرنے کی کوسٹ ش ہور ہی ہے مجب یہ مدرسہ تیا رہوجائے کا تو وہ سلما نوں کی تعلیم میں بہت کرنے کی کوسٹ ش ہور ہی ہے مجب یہ مدرسہ تیا رہوجائے کا تو وہ سلما نوں کی تعلیم میں بہت

مرود سنت كا

ساعیں کا لیے افغال آپ یہ سُن کرنوش ہوں کئے کہ اہلیبل کا لیج قائم کرنے کی تجویز حس کاعر ت انتظار تھا اب کمل ہوگئی ہے۔سال گزشتہ ہزائسلینسی گور نرصو بہیبی سنے اس کا لیج کا سنگ بنیا در کھا اوراب پوری تو قع ہے کہ کچھ عرصہ بعدیہ کالج اس صوبہ میں سلما نوں کی تعلیم کا كام دين كا-وه اوّل درجه كاكالج بوكاجس مين سرقوم كم طلباتعليم يا بني كم مكر تربيحان لوكوك كودى المن كرويانى كالجيك مم نرب مين يرتو فعلى جاتى وكداس صوير مين الدول كى ترقی تعلیم کے ساعد آئندہ یہ کا بے زیادہ تر ایک اسلام کا لج ہوگا۔ اس کا بچ کے گام ہو نے بیل کی بات ہے تیل کی طرف میں اپ صاحبوں کو فاص طور سے متوقیہ کمی اچا ہتا ہوں گورنمنٹ صوبہ کنہے ۔ قے ہی رزولیوشن سی جو جاری کیا ہی بتایا ہے کہ گورنمنٹ سے اسمعیل کالج قائم کریے ہے واسطے سرمحد ایسف میں ﷺ نقرا میسے طلباد داخل موں جن کی دوسری زیان عربی موتو اُن کی تعلیم کے واسطے گور کمننٹ پرتسیر عربي مقرر کرے گی جھے کو نقین ہے کہ تم میں سے ہڑھی کو افرار ہوگا کہ عربی زبان کوغور سے بڑھنے کی بست فدرت ہے ۔ کیوں کواس زبان میں ہارے مربہ کا ملی الر بیمر بعود ہے مسلماندل کی ب اب أربب سے ضرب المثل سع - ام محبت كالقين دلا في سع واستظر كسي ليل كي ضرورت نيس تعلیم یا فتہ جا حت کا ہو تا نہامیت طروری بوج مغربی علوم وفنون کی مهارت کے ساتھ ہاری ند ہی یا تے ابنی ابر ہوں۔ ہندووں کی مذہبی کتابیں مسلوث زبان میں ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ غالب تداد مندد طلبا ركي سلكرت كومطور دوسرى د بان كميلية بي تاكران كواين مدبب سع براه را ادربورى واقفيت بواس صوبه كيمسل ف طليادس يدميلان بيعت سين يايا جا آ- يرضيح سبع کہ تربی زبان کا سیکھنا زیا دہ شکل ہو اُس کے واسطے نریادہ محنت کی ضرورت ہجاور اس سے امتحال بيدسم يكي وجدست فدرتي طور ميران كو فقط استحان باس كرف كي فكر موتى ب كصب وه ابني روثي

کمان کے تا باب ہوں۔ اُن کے واسطے الیسی ٹانوی زیان کائتخب کرنا جس پر امتحان پاس کر نا استعامی دہی حالات موجو دہیں استعامی دہی حالات موجو دہیں سنسکرت زبان کا بحی سیکھنا شکل ہے گر بند و طلباری جیٹ القوم اس شکل سے ہیں وڑر تے ' اورانی اعلیٰ تعلیم کے دوران پر محنت سے زبان شکرت کا مطالعہ کرتے ہیں کوئی دہر نہیں ہے کہ ہمان طلباان سے نود کی پروی نہریوی نہریوی نہولی کہ لائینگوئی کے لیس اور برین کردی ہندی سے کہ ہمان طلباان سے نود کی پروی نہریوی نہریوی نہری مورورت ہے اُس کو پر داکر پر بینی اسپدلوگ تیا رہوں ہو رہوئی موری اور اپنی قوم کے سئے مفید فد است انجام دے سکیں۔ گورند نے دبو استعار مضامندی اور ذبان عربی کا بریوں اور اپنی قوم کے سئے مفید فد استان اختمام دے سکیں۔ گورند نے دبو کا اخلار کیا ہے کا انتظام کے واسطے رضامندی استان کی اور ایس کی تا با کہ انتظام کے واسطے رضامندی کا اخلار کیا ہے کا انتظام کے واسطے مسال نوا ہن کا اخلار ہو تو گورند کی استان کا بار ہوں اور اپنی قوم کے واسطے میں تعلیمی اسٹی کو اس کے واسطے رہائے کا دور ہور کی تعلیم کے واسطے کو اس کے کو اس کی انتظام کے واسطے کی تا با نہ نوا کی کرند و استان کی تا با نہ نوا کی کرند و استان کی تا با نہ نوا کی کرند و کرند کی کرند و کرند کے لئے کہا جائے کا تو وہ عربی زبان کرد ہے کہ کہ کہا تھا کہا کہ کرند و کرند کی تعلیم کو دا سطے میں تعلیمی کرنے کہا تھا کہ کر تا گھل ہوگا گہریں یہ د نباؤں اور حیب اُن سے اس کا میں کہ کہ میں میں میں کہ کہا میں خطرے فراموسٹ نہ کر سے کہا ہوگا کو دیا تھا تھیں دیکھیں وظیفے جن ہیں سے ہوگیا کو دیئے جائیں گے

ان وظالف کی ابتدا کی او درمشر شراحیت دیوجی کا نجی و دیگر شرسٹیان کاممنون مہونا چاہیئے کہ اس شرے وقف کا ایک صدیوان کی نگرانی ہیں ہے ایخوں نے ان وظائف کے واسٹطے محضوس کر دیا ہا اوظائف سے بوچند سال ہوئے ان ہی احداث ہی مورے تھے بہت شان دا دشائج ہیدا ہوئے ہیں اور اس سے بوچند سال ہوت ان ہی اور اس کے قومی اور اس کی قوم قومی ایر میں میں میں اور اس کی قوم کو ان طلباد کی ذات سے بہت بڑا فائدہ حال مہوگا۔ اعلی درجہ کے شرقی یا فتہ ملکوں میں بڑی بھا ری قوم کو ان طلباد کی ذات سے بہت بڑا فائدہ حال می خرض سے سیکھنے کا اعلی خیال الیے قاطبیت والے انتخاصی کے ذریعہ سے بورا ہوسے کی توقع ہو کہتی ہو۔

تعسليم سوال اس صوبه مح سلمانون بين تقليم نسوال كى عالت بهت بُرى مع تلا ١٩٢٠ مين كند رى مدارس من ققط آن مله مسلمان لوكيان تعين اورجهان بك كالج كي تعليم كالعنت بوان كى تعدا دصفر تقى -ہمارے پنمیرطلیالسام نے صول علم کے باب میں ذکو روانات کیں کوئی فرق نہیں کیا۔ انفوں نے و و او صنف کو علم الکشس ورج ال کرنے کے واسطے حکم دیا ہی جب الحت میم یا فقر ہو یاں اسپے شوہروں کے ساتھ کام میں شرکت کرے اپنے بچول کی تر ٹی کے واسطے کوشش یا کریں ۔ کوئی قوم ترتی نہیں کرسکتی مسلمانوں میں لیم نسوال کا مسلم بہت بیجیدہ بے تعلیم شوال کے خلاف تعصیب اب بتدریج کم ہور ہا ہے گرتعلیم نسواں کے راستہ ہیں بھیڑسکل رو بپیرکی ہے ۔ پرتعلیم ا ور دو پیدیے باہمی تعلق کو بیٹیتر بیان کریچکا ہوں۔ اگر مناسرب مقدار میں رومیز بوجود ہو تو تعلیمنسواں کا مئنا ایں اشکل مذر ہے گا حبیبا کہ وہ اب ہے۔ اس کامیابی کو بیان کرتے ہوئے جوعلی گراھ کے مدرسہ کو ہوتی میں سے ایک برجوٹس کام کرسے والے کی خرورت کو بیان کیا ہے جس طرح بیاصول بیاب اور قری ہے باب من مي سيد و الشخصي كوست الله الله الله عائد موا المرد من الله المان كم ساسة صرف ایک شخص کی مثال میش کروں گا جس نے اپنی د وربینی سے تعلیمی معاملات میں اعلیٰ سے اسفالے مارح حال كرمے ميں ابنے تما ندان كى مردكى أب صاحبوں ميں سے كسى صل الدين طیب جی کا نام نہیں صنا ہواس فاندان کی تاریخ لکھنے کے قابل سے کیوں کہ اس سے ظا ہر مو اہے کہ ایک متنفس اپنی وات سے اپنے خاندون کی تعلیمی ترقی کے واسطے کیا کچھ کرسکتاہے جسٹس طبیب جی کے والد ما صرطب جی بھائی میاں ٹرودہ کے ایک ماجر تھے اور بست عیال دار تھے اُ صول نے فصد کیا کر اپنے بجیل کراعلی ضم کی تعلیم دے کرجوان دنوں میں سیر آسٹی تھی اُن کے واسطے بہترین مواقعہ پیداکریں۔ان کے مب بیٹو ل سے جو تعداد میں چھے تھے اپنے اپنے دا تمرہ میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا۔

صفرات اکم ب کا ورزیا ده وقت لینے کا میرااراده نیس بور میرمنون موں کہ بیسے نہرانی سے میری نفر پر میں منون موں کہ بیسے میری نفر پر کھی اب بھی اس میں سے سورت محمقام بردر خوامت کی تھی اب بھی اس میں اس دور اسے دھا کریں - خدا سے تعاملے اپنا رجم فر مائے اور مرسلمان کو ترق اور تهذیب کے اعلی مقصدیں خدمت ادر ایثار کی توفیق دے -



واب ، ر عددالعنوم حال صدر احلاس سي و سهم (علي کرد سه ١٩٢٥ع)

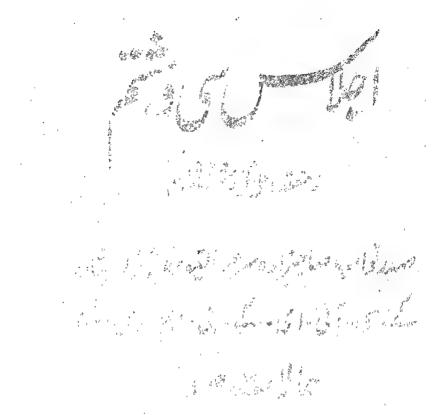

engang diang dianggan ang sa

130 m

صدر نواب صاجزادہ سرعبرالقیوم فال کیس پتاور کے ۔سی - آئی - ای - کے - بی - ایم - ایل - لے حالات ضدر

نواب صاحب - سلطان ایرا بیم لو دمی کی اولادیں ہوئے کا ترف رکھتے ہیں۔ بانی ہیت کی لڑا نئی ہیں جب ابراہیم لو دہی کوشکت ہوئی اوروہ ما راگیا تواس کی اولاد میں سے بعض افراد مشرقی افغانستان بین حبار اللہ بین حب ایک مشرقی افغانستان بین حب کی اور وہاں مقام ٹو بی رخصیں صوابی ضلع نشاور) میں سکونت بنیر ہوا اخر میں علاقہ بوست زئی میں گیا اور وہاں مقام ٹو بی رخصیں صوابی ضلع نشاور) میں سکونت بنیر ہوا بعدا زال اس خاندان کے تعین افراد موضع برگ علاقہ غیرا ور ترزا کو علاقہ بشت بگر میں بیا بدی کے تواف سے خایاں جو کہ یہ خاندان کی برزا کی اور اخراد ہیں جا بالیاں خوصیت رکھتا تھا لہذا عوام اور خواص میں خاندان مذکور کے افراد صاحر اور می قب سے مخاب میں جا بین کی برزا کی اور اخلاقی قوت سے کی کرویدہ اور محد ہوئے۔

نواب ما حب کے بزرگوں میںسے۔

حضرت حاجی صاحب رہتہ اللہ علیہ شہور عالم اور اسپیفر المائیہ معاصب کو امت ولی سجھے جاتے سقے گذرختہ صدی میں مرص ون درویش کا مل کی عیثیت سے بلکہ ذہر دست ندہمی بیٹیوا ہونے کے تحاط سے نہائیت با اثر بزرگ سنے ان کی عظمت کا اثدا نہ ہ اس واقعہ سے ہوسکت ہے کہ ایک مرتبہ امبر دوست محد خال کا بل سے ان کی ملا قات کو کہ سے سقے خود نواب صاحب کے والدصا جزادہ عبدالروف خاندا فی وجا بہتا ور نسبی سند ان کی ملا اس کے ملا احد سے اپنے علقہ میں با اثر شخص اور زبر دست عالم و فاضل سنے ۔ ان کی تعالی سندی سند اور مرتب معلوم ہو ہا ہے کہ ان کے بہت سے بچالات زمانہ خاصرہ سے جنالات سے سات مطلح ہیں اس سالے اس زمانہ کے بہت سے بچالات زمانہ موسکتے و ورسٹ کا کہ میں مدسمی میں اس سے اس زمانہ کی مناز عاصرہ کی بنا برجکہ وہ م مازع شام ہو گاری کی کتابوں کے مصنف سندے جن بیس سے معین جی بی کہ مستور کی بنا برجکہ وہ معدو فارسی اور عربی کتابوں کے مصنف سندے جن بیس سے معین جی بی بیس اور معین جی بیس اور مین خوالات کے مصنف سندے جن بیس سے معین جی بیس اور معین جی بیس اور معین جی بیس اور میں ۔

فراب صاحب - ۱۱ رد بمرسلا شاء کو بیدا بوک والدک انتقال کے وقت دس برس کی عمر نقی بو بی فارسی کی ابتدائی تعلیم کے بعد انگریزی شروع بو نی اورانشرنس کلاس کا نقیم با کی عرفتی بو بی فارسی تربان کے علا وہ جو کہ ان کی ما دری زبان ہے - اُر دوانگریزی میں کا فی بیارت اوراستعدا دبیدائی تعلیم کے بعد مخت ایک میں آب نے نے کور شنگ انگریزی کی ما زمت نفیا کی اورابنی قطری تیز فنمی خش تدبیری اور عمدہ قابلیت کی وجہسے مناصب اعلیٰ بک ترفی گی۔ ایک طرف ان کامعاشری اور ملی نقلن آزاد اور عمی قوموں سے دو سری طرف بیسلا بلاز انکر بروں سے واب تکی گر وہ اپنی کمال فراست من تدبیر کے سما فاسے ند حرف کور نمنٹ برطانی انگریزوں سے واب تاکی گر وہ اپنی کمال فراست من تدبیر کے سما فاسے ند حرف کور نمنٹ برطانی کے نزوں سے واب تاکی کو اپنی کمال فراست من تدبیر کے بی ان کو اپنیا ہوا خواہ اور درست سنجھے۔

پولٹیکل اہم خدمات کے سماظ سے ان کی تمام سروس نیک نام اور شاندار نفو ہتی ہے اکثر سرحدی کمیشنوں کے آپ متازر رکن رہے ہیں اور بہت سے نازک معاملات سرحدی کو آپ کی اصابت رائے نے حل کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

بیس بیس بیس سے ج خوشگوارتعلقات گورٹمٹٹ برطانیہ اور اقوام آفر مدی د شنواری کو باہم مر بوط سکے ہوئے ہیں وہ تو اب صاحب ہی سے مساعی جمیلہ کا نینجو ہیں یا آج جس د انتثمذا شرافیت علی سکے سانف گورٹمنٹ انگریزی درہ بینیر سر کار بندہے ۔ نواب صاحب کی اس جیدہ پانسی کا نینجہ ہم جوبہت غور کے بعدان کے دل و د ماغ نے بیداکر کے ایک ایسے ملک میں امن وا مان کی قضا بیداکر دی ہے - جمال آکے دب خون ریزی اور منگا میں رائی معولی سی بات علی -

بیدا اور کی سے بیال اور سیاسی مکمت علی سے اعرات میں گور اندف اب کو تبرال در فیج بیک اس میرین افسران اسران اسران میں گور اندف اس کو بیال در فیج بیک ایر میں افسران اسران کے لئے میں مورین افسران کائم در کھنے کی غرض سے جو عظیم الثان میں مرمد میریامن قائم در کھنے کی غرض سے جو عظیم الثان میں مرمد سیامن قائم در کھنے کی غرض سے جو عظیم الثان میں مدمت سلطنت بر مانید کی آپ نے انجام دی اس کے صلامیں آپ کو فواب اور کے ۔ سی کے فواب اور کے ۔ سی کے خطا بات و کے گئے موالی ایم میں افغانستان سے انگریزوں کی آخری جنگ ہوئی اس موقع بیر کھی آپ نے نایاں فدر مات انجام دیں اس فدرمت کا صله گرال فدر عالیم کی صورت میں آپ کو دیا گیری صورت میں ان فرم کے ساتھ آپ نے اپنی طویل سروس کا زما نہ ختم کرکے دیا گیری دیا ہے۔

بیش ریسبکدوشی حاصل کی -

کے لئے آٹھ بڑے بڑے باسل مین عربی الگریزی متب فانوں کی جدا جدا عارتیں ہیں مازے ملے عظیم استان سجد بنائی گئی ہے در اُنٹیرسے اسلامیں میں میں این وقع افتان عمارت ہے جوہندوس ا من داخل ہونے والوں کو دورسے نظرات تی ہے ۔ کا بج میں بی اے اور بی - ایس سی میک ی تعلیم ہوتی ہے - اور ایم - اسے ناک کی تعلیم کے لیے اسٹیان موجود ہے طلبہ کے لیے دائی و فالفت کا خاص طورت اہتا م کیا گیاہے - کالج کا جسل نام دار العلوم صوبہ مرد سے ۔ دارالعلوم كا اينا رميوسيه استبين أبه منا واك خانه اينا تا رگفر دغيره موجود مبي اس طرع كويا اسلاميه كا ياك چوك سه ملى شركانا م ب بس مين با قاعده سركس با ف كن بي سايه واردرخت كا سكيكس ما بجاموسي عبولدا رورخول اور إدول سے سركوں كى روشول كورنيت ويرولوب اور توش منظر کرنے کی بوری کوسٹس کی گئی جو بلاسٹ دارالعلوم کے ساتھ گارڈن ٹوس کا نمون بن گیا ہے۔ نُواب صاحب-اس کا بچے کے آئر بری لا کفنسے رس کی ہیں۔ بول جو ل زماندگرا جادے گا تعلیم و نزمیت کے عمدہ نمائج قوم سے مضبوط اور تواٹا جسم میں زندگی کی نئی دوج بیدارت ملے جاوین ملے اور آیندہ نسلیں ان کے نام اور کام کوعزت کے ساتھ یا درکسیں گی۔ سي الدين الورائن سف ال كوصوب السرعدى طرت معلى البيراسيلي كالمبرا مزوكيا جنول نے تین سال کے عرصد میں اسپنے صوب کی بہتری کے سیے نما بت مغید فد مات انی م دیں صوبہر ور میں مدید اصلی کے نفا ذکے لیے اسمیلی میں رزوبیوسٹن مین کرے اس کے باس کرا سے کی مدور فرما ئی۔ان کی ہمیتہ سے پر ہمترین خواہش اور آرزور ہی شہرے کہ خوا نین سرحدی علی افلاقی اور سیاسی دور میں ہندوست ن کی دوسری اقوام کے دوش مر وش میلنے کی قوت بیدا کریں الواق ين أب دوسرى مرتبه اسمبلى كے مير امر دمبوك مسلمانا ن صوب سرعدكى عام رمينا فى سمے علاوہ اُنوں سنے اپنے خاندان اور رست تدواروں کی تعلیم و ترسبت بر می خصوصیت کے ساتھ توجید کرکے كثيرنوجوا نول كونم وعل سنة الرامسته كرسف كى كوت لل كي الات ، نروت، افترار حکومت کے موجود ہوتے ہوئے نواب صاحب کی فائلی زندگی نهایت ساده بے تخلف اور بیراخلاق واقع ہوئی ہے وہ ہر کہدو ہم سے تواضع اور نکریم کے ساتھ بيني آستے ہيں ، مأجبمندوں کی حاجت برآری میں ان کو خاس فودق اور مزہ ملا ہے سیر حقی مهان

ا انڈیاسلم ایج تکیشل کا نفرنس کمیٹی نے ان کی تعلیمی خدمات اور قومی ہمدر دی کے تحاظ

سے صلی اور میں اس وقت جب کم علی گڑہ میں مسلم مو توریشی کی پی سسا لہ جو بلی کے عالمیتان دربا موسے سفے کا نفرنس کا صدر منتخب کیا اس موقع پرجس جا معیمت کے ساتھ براز معلومات خطبہ انھوں نے دیاوہ موصوف کے سکر تعلیم سے کامل واقفیت کاکافی ٹیموت ہے ذیل ہیں بینا فسل ٹیمطبہ ضیافت ناظرین کے سابے درج کیا جاتا ہے۔ وہو۔ ہذا۔

> ا نواراحر المرموصوت نے میری درخوانت پر لینے حالات تریز فر اکر بھیجے انھیں کا یہ خلاصہ ہے ۔ افوار احر

## خطبه صدارت

حصرات!

آب ہے آل انڈیا گرن ان کیے کمٹین کا فرنس کے اس سالانہ اجلاس کا صدر شخب کر کے جو میں عزت افزائی فرائی انڈیا گرن ان کیے کمٹین کا فرنس کے سابے آپ کا بہت ممنوں وشکر گرار ہوں۔ جب بین ان ممنازا صحاب کا حیا ان کر شخت الٹینس برس کے عرصہ میں آپ کے علیوں ممنازا صحاب کا دیا ہوں جو اس لی اس کی معدارت فرما نے رہے ہیں اور جب ہیں اُن قابل اور معززا جباب کو دیکھتا ہوں جو اس وقت اس ہال میں جمع ہیں، توابئی کمزور میں ایسے نمایاں طور پرمیری آنکھوں کے سامنے آجا تی ہیں کہ میں اپنے ورسی بین اپنی میں ہونے کہ میں اپنے میں اور جب ہیں اُن قابل طور پرمیری آنکھوں کے سامنے آجا تی ہیں کہ میں اپنے میں آپ صاجوں کو مختاط کرنے کی جرات نہیں یا تالیخ است تا ہاتی میں میں ہو ہوں اور سرحدی بین اور اور کا م کی بائیں شنا تھا ہے کہ اور اب آپ ایک سرحدی اُنٹونوں کے خیالات کا ترجا ان جمعا جا سامی ہے اُنٹان میمانوں اور سرحدی بیٹونوں کرنے ہوں کہ افغانوں میں جو پہلے اپنی حکومت کا سکہ شجا ہے ہیں اب بی گرزشتہ تاریخ بر فطاکر کے آپ کر سامی ہوں گا کہ اُن کو بھی ہوں کہ اُنٹان کو بھی ہوں اور میں ایسے آب واجدا و کی سب یا اکتر صفات موجود ہیں۔ ہمسان کی دیگر اقوام کی طرح وہ بھی مصائب سے گرداب ہیں بھینے ہوئے ہیں مگر بیا میں مورود ہیں۔ مشرق کی دیگر اقوام کے سائنہ بیٹھی تو می ہو تی کی تدا ہوں میں مورود ہیں۔ مشرق کی دیگر اقوام کے سائنہ بیٹھی تو می ہو گا کہ اُن کو بھی ہما سائب سے گرداب ہیں بھینے ہوئے ہیں مگر ہوں میں میں ہوں کی کر میں میں اس کی دیگر اقوام کے سائنہ بیٹھی تو تو میں میں تر تی کی تدا ہم میں میں موروث کا مو قود دیا گیا۔

کالفرنس کے کارمامے کے دلوں سے مغربی تغلیمی فوت دور کی جاشے میں اس کا ففرنس کو مسلماؤل کے دلوں سے مغربی تغلیمی فوت دور کی جاشے میں اس کا ففرنس کو میار کیا دور در تیا ہوں کہ وہ اس مقص میں بوری کامیا بی عاصل کر بھی ہے ! مغربی علوم کی میاساب نہ صرف سندوستنان سے لوگوں میں یا فئی جا تی ہے ملکہ تبراہ وسوات دور دراز غیر آ با وعلاق میری بھر میں میں میں میں کہ جرآل کے و لیعد نے پشلالہ میری بھری میں کہ جرآل کے و لیعد نے پشلالہ سے ال ہوئے ہیں کہ جرآل کے و لیعد نے پشلالہ سکے اور میں کے اسلامیہ کالج اور

اسکول میں آفریدی و محسودا وروری اقوام کے ارائے انگریزی کا بیں یا دکرتے ہوئے ہرطرف د کھائی و بتے ہیں اسوا و کی خود مخار حکومت لیں ایک انگریزی اسکول قایم ہوگیا ہے اور تیراہ میں اس کے تیام کی خواہش ظاہر کی جارہی ہے۔ الغرض مندوستان ادراس کے ہما یا علاقوں اس مغربی تعلیم کی خواہن بیدا ہوگئی ہے ، برانے تقصیات دور ہو سلے ہیں اور لوگ ہجھ سکتے ہیں کہ بغیر مغربی عوم کے وہ اپنی حالت سنوار بنیں سکتے اس عام کا میا بی کاسنری سراآب کی کانفرنس سے سرت -نعيم كامسُله الي وسيع اور شكل مسلوب - اس ميراس قدر كلها كياب اوركا نفرنسو ل ميس و قتاً فوقعاً كها كياب كرمين مي من من مجد سكا كرين اس ككس ميلو يرتحب كرون اوركس ميلو كوجيور رون - بين اس صفول سا وارتحیت کرنے کا ارا دہ نہیں رکھتا لکہ صرف ان حنیدمسکوں کا ذکر کرو ک گا جو آج کل خاص ا"

سب سے میلے فالباآپ موجودہ کا بح اوراسکول کی تعلیم کی نسبت میری راے سنا چاہیں سگے۔

اس کے صن میں بن تقلیم کا اعلیٰ مفصد ما ان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے معرح کو کئے آج کل ٹر راعتی تَجَارَتی ا ورصَنعتی نظیم کی اہمیت کا بہت جرجاہے، آب طروراند قع کریں گئے کہ میں اُن کی نسبت بھی

کے کموں بعد میں بحیرں اور نوجوانو رہے کی اخلاقی تعلیم کے بارسے میں کیچے سال کروں گا۔ کبونحو سیسکلہ برے ٹر دیک بہت اسم ہے آمز میں تعلیم نبوان کے متعلق ایک جلے کمہ کر میں کینے مضمول کو نہنے کرد ول گا او

الميدر كحول كاكداب حفزات كيجه معات وائل محمة اكره وران مضمون مين كوتى فالموزول يأنا لايم الفاظ ميرسه

منست نکلے ہوں کیوں کہ میں آپ کی زمانہ تحال کی امکم تعلیم کا ایک کمس نو نہوں اور میں یہ دعو ٹی نہیں کھنا کرحس مغمون برمیں آپ سے مخاطب ہونے لگا ہوں اس میں مجھے کو ٹی خاص جہارت حاصل ہی -

ہمایدا قوام کے مقابد میں وگریاں حاس کرنے کا سوال آج کل بڑ علمى ميشول ورطازمت امہبت ماصل کرر ہا ہو۔ اعدا دوسٹمار کے انبارلگائے جا رہے ہیں

سرکاری مے لیکھیلم یہ تایت کرنے کے لیے کرہارے انٹر میڈیٹ کے سنرما فتدا ور لَرِ بِحِرِیثِ ووسِم می اقوام سے تعداد میں کم ہیں۔ گویا یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ایک قوم کی تع*ار و* قمیت اُس کے گریج بیژن کی نتدا دہے ہی معلوم ہوسکتی ہے۔ اِس خیال کے لوگ یونیورسٹی کی تعلیم کو ا یک در داز و نیال گرتے ہیں جس سے گزر کرسر کاری لا زمت کے محل میں داخل موسکتے ہیں اور تسر کاری لازمت کا نام اُن کے ذہن میں دولت و قوت کا مترا دفت ہے۔ خیال بیٹے کر حس قوم نئے لوگ سُرکاری الارت میں زیا وہ ہول گے اتنا ہی اُس قوم کاربوخ سرکار ہیں زیادہ ہوگا- ایسے ماک میں عبیا کرم د دالت

بها ن لوگون کے ندام سے مداہیں اورایک دوس سے ہمرودی می کم ہے مکسی ایک قوم کے افراد کا غلبہ مرکاری فائزیں دوسری افرام کے مفاوس کے بین طرہ کا موجب ہوسکا ہے ، اور ہرقوم کو وقاً فرقاً لینے طوق کی مفاطت کے لئے ندا برکری پڑتی ہیں۔ مگرا نبی مہا یہ قوم سے مقابلیس اسینے فوقد وارا ند حقوق "کونعر، وقاً کہ بنانے سے بہلے ہمراس ذرازیا وہ تفندے دل سے عور کرلیا جاسے۔

اس کا بواکہ سرکاری و فاتر میں سرکاری کی اسے میں مرحکومت کا اصول انتخاب قابیت اسے۔ اگر ایک علومت کا اصول انتخاب قابیت اسی غرف کے ایک عورمت کا اصول کا میں کو بہ سب اسی غرف کے لئے ہوتا ہے کہ دمار کا رسی کا م خربی سے جیس ، خوا ہ کسی طازم سرکاری کی قابلیت علی کمیری ہی اچی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ سبے لوٹ کا م اوران ف من میں کرسکا تو اس سے بڑھ کرکوئی تخص لینے منصب کے بیانی اس میں اس میں مرحد فرول ایس سے براہ کرکوئی تخص لینے منصب سے باخوا ہ اس کے اور دو سرے فرول ایس سے براہ کرکوئی تناور دو سرے فرول ایس سے اس کا بوالہ میں کرنے ہی کی نظر ہمیشکری خاص فرقہ کی بہودی بیدگی رسبے اور دو سرے فرول کو دبلے اور اس کا بواکہ مرکاری و فاتر میں اس کے بھول ۔ لذا اس کا بواکہ مرکاری و فاتر میں سرقرفہ سے لوگوں کا حصہ ہو۔ اس کا بواکہ مرکاری و فاتر میں سرقرفہ سے لوگوں کا حصہ ہو۔

بس آب کے ساتھ اس بات میں متفق ہول کہ جاری درس گا ہوں کا ایک مقصدیہ ہی ہو نا جاہئے کہ وہ مسرکاری الزمنوں کے سید آ دمی بیدا کریں۔ گریس بید ما ننے کے لیے تیار منیں ہوں کہ اُن کاسب سے بڑا مقصدی ہو ناچا ہیں۔ مرسی کریجو بیٹ باسنے میں دوسری اقوام کے ساتھ مقابلہ کی کوشش کرتی جا ہیں۔ اور شعیعے بیلی تی کہ ہم اس مقابلہ میں کا میاب ہوسکتے ہیں۔ اس لیتین مقابلہ کی کوشش کرتی جا جی ہے۔ اور شعیعے بیلی تی سے کہ ہم اس مقابلہ میں کا میاب ہوسکتے ہیں۔ اس لیتین من ہونے کی ایک وجہ تھے متر وع کیا تھا۔ منہ ہونے کی ایک وجہ تو ہی ہے کہ مرکام سے سید مقول شاع :۔

ہرکارے وہر مرد سے

میں کچھ شاک منیں کہ امتیا نات میں مہند وزیا دہ پاس ہونیگے۔ اس تفاوت کی وحہ قطر توں کا اختلاف ہی مند وطالب علماس ليئے اپني کنا بوں برزيا دہ محنت کرسکتے ہيں کدوہ اپني ٽوھ کو اپنے گرد دمين کي چيزوں سے کا مل طور رہانقطع کرسکتے ہیں۔ مسلمان طالب علم زندگی سے مرہ او میں و تحیی کیسے ہیں۔ اس سینے وہ کتا بوں سے بینے کم وقت بھاسکتے ہیں۔ میں نیس کدسکتا کہ انتائے کارٹید خربی تابت ہوگی تھما ، اگرآ میا سے درس گا ہوں کا مقصراعلی سرکاری مل زمٹوں سے بیٹے دمی بیدا کراہے اور اکن الما زمتوں سے لیئے یونپورسٹی کی ڈگری نشرط ہے ، نوآ پ کو ہمیٹر نسبت و ذلیل رسنا ہوگا - ایسے ا كود عوكا دييے سے كيا فائدہ ہے ؟ دعوكا دينے سے كا بيا بى نين ہوسكتى - شايرما صرب ميں سيعفن اصحاب فوراً کینے بریم ما و ه بول که با را مقصدا علی گریجیٹ ببیدا کرنے میں مند و و س کی برا بری کرنے کا نبی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہاری درسگا ہی تعلیم دیں ادر ہمارے ہج ب میں اسانی قابلیت پیدا ہو ند کرمرب منبی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہاری درسگا ہی تعلیم دیں ادر ہمارے ہج ب میں اسانی قابلیت پیدا ہو ناسٹی قابلیت جومف مرکاری ال ارمت سے لئے کارا مربوسکتی ہے کا آپ کا ایسا خیال میں دائمٹمندی ہوگا اسے مقابد میں بڑ کرص می سفرا کو کا میا ہی فو تا آپ کے موافق منیں ہیں آپ اپنی مہت کوسیت ذکریں اكرا بكائبك كام حرايد رسى برموا بسطين كامشاق ب اورآب كوقدرت ف بحارى بركم وجروعطاكيا ب نودانا فيست لبيد بو كاكراب رسى يرطيف بين أسكامقا بدكرين -اس كورس برأ سرايين وي جال وه اورآب برابر بهوسك - اگرمندو بهم سے تعبض بيشوں ميں سبقت كے بين توبيد بهوسك بي كدا سيسے كاروباري بورجن بين مم أن سي سلفت في جائين -الرا عوب في معنى مينوري بي مارت بداكي سيد توبا وجوداس كي بها را قدرتي رجان ا ورطرف سبه اكيا يه ناگز مرسه كدسم اسي الني ميشيو ل ميسما ببدأكرين ؟ بشول كے انتاب ميں مى نفتيم كاركے وصول مرعل كرنا جاسيك - مناسب مبى نظر آ تا ہے كد مروقد ك وك أينى بينول كوافقياركرين على يفي وه فطرتانسب سے زيا ده موزوں بين-چو کیریں سے کماہے اُس سے میری یہ مراد منیں ہے کہ ہم سرکاری الازمت سے بیا اسینے او

چوگیجی بین سے کہاہے اُس سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ ہم سرکاری ملازمت کے بیا اپنے آوی تیار نہ کریں ، ملکہ مراد بیر ہے کہ ہم ملازمت سرکاری کواپنا مفسدا علی قرار نہ دیں بہیں اپنی قوت اور کمزوری کا بغور مطالعہ کرنا واجب ہے ، اورا بین تعلیمی پانسی کواسیے قوٹ سے کے انداز سے اور عمر برعلی دجہ البغیتی قایم کرنا چا جیئے۔ بیعظم نہ میں مہنی سہے کہ باز کو کمونز کی طرح کعیک میں رکھ کرغول غول کرسنے کی تعلیم دی جائے ہوئی نظرت کھو جیٹے گا اور کبونز کی فطرت تعلیم دی جائے گا اور کبونز کی فطرت کو ایسی کی خوات اس میں شرایت نہیں کرسکے گی سہیں اپنی تعلیمی پانسی کی نبیا و اندھا و صدروں کی تقلید برنین ٹر النی چاہیے ، ملکہ غور دفکر چاہیے۔ دو مروں سے جو اپنے طریق سے مصل کیا ہے ہمیں اس برقستہ نہیں کرنا چاہیے ، ملکہ غور دفکر

کے ساتھ اسپنے لیے عدد استہ تو میرکر نا جاہئے۔ ہمارے وی ہر بینے اور مینید میں ہونے چا ہمیں گرہماری خصوصبت اور کترت صرف آن منی بیٹوں میں ہوجن کے لیے ہم طبعاً و فطر تا سب سے زیا دہ موڑ دں ہوں۔ اسی طبیعے سے ہمائیے ہیں۔ اسی طبیعے سے ہم اسپنے ہمرا ہمیوں کے ساتھ جھگڑ اسکے بغیرتر تی کی شاہراہ پر علی سکتے ہیں۔

بیست بند از آن کی جگے الزام دیں کہ میں نے تمام سلمہ اور قدیم تنلیمی اغراض وتفاصد کو میں بیٹٹ ڈال دیا مگر اُن کی جگہ کو نئی نیامقصد بیٹی نہیں کیا ۔ آپ مجھ سے اس سوال کا جواب طلب کریں گے جو ہیں سنے فود ہی اُٹھا یا سے بیٹی آپ مجھ سے دریا فت کریں گے کہ وہ کون سے بیٹٹے ہیں جن میں مسیلمان ہندوگوں سے اسی طرح

بعقت نے جا سکتے ہیں جیسے کہ مندوعلی میشوں میں سال نوں سے بڑھ سکتے ہیں ؟

ا ك في طاقتين تقيل اوراً ن كي نظر محدود عنى كويا بهاري نفراً ن مسيم بي زيا ده محدود ب نكين مم كائنا يت كا نظاره ايك ايسه مقام سے كررہے ہيں جواك كوابنے جدي ميترنسي تفا- لهذا مم ده چزي، جيست ہں جووہ نیس دیکھ سے تھے۔ اگرا پائسی بیاٹریر کھی سکتے ہوں گے توا پ نے دیکھا ہوگا کہ بیاڑ کے وا یں کواے ہو کو اویر کی طوف د کھیں توا کی جو ٹی سب سے بلندمعلوم ہوتی ہے ؟ آب بھین کرتے ہیں کہ سب سے بندہے ۔ کبیونکہ حس مقام میآ ہے کھڑے ہیں وہاں سے کو ٹی دوسری چو ٹی اس سے بلند تر نظر نهيرة تى - آب چرصانشروع كردييخ بني اورجب بررى كونشش ك بعدج في برين جاتے بي توكيا ديكھتے ہیں کرساستے ایک اور چیو ٹی ہے جو ایا سے اتنی ہی بلندہ جاتنی پرچ کی دامن کو ہ سے بن نفرا تی متی حب آب اس برجي يراه عات من توايي من ايك اورع في سامني آجا تي سے اجب آب دامن ميں ہونے بنی اور منی چو فیسے بازگوئی جوٹی منیں و مجھتے تو یہ آپ کی آنکموں کا تصور منیں ہوتا ہے ۔حب آپ بیلی جونی نے سرمر موت بین توانسی قوت بھرے دوسری جوٹی نظرانے لگتی ہے۔ اگرا بسیلی جوٹی پر چڑھنے کی کا ن سے تھرا کرے قراری سے عالم میں یہ اصرار کریں کہ جس جوٹی برآ پ چڑھ ھیے ہیں وہی <sup>ہی</sup> سے بلدہوا ورآ نکھوں کے سامنے جو بلندی نظرا رہی ہے اُس کو نہ تسلیمرین نواس بلندی کے وجودے گو آپ منکر موسکس گرونیا اس سے انکارینیں کرسکتی -اگریمت بارکر آپکیلی کراس برجیرسا محال ہے تو آب صرف اینی کم مهتی کا نبوت دین گے ۔اس مرح مناصی ایا می مکن سے جیسے بیلی یو ٹی بر : جو مقتقت ان بیا ڈکیچوٹیوں کی ہی وہی انسا نی اغراص ومفاقعد برصا و ق7 تی ہی۔ سی تمہیشہ آسگے ہی قدم دکھنا عابيه ورطبندس ببند مقامات برج سف كسي تيارر بها جاجيك كسي مها ومقسو دكا قابل مصول مهو ماكما الج صرف قوم کی متعدی اور بهاوری کا معیار ہی استعدا ور دالا ورلوگوں کے لیے برمفقد قابل حصول ہے سنبر شکیہ أن كاطري على علط منهو- اورغافل اوربردل لوكوسك لي كيم عن فابل حصول سيس-

ہاری روحانی اورسیاسی اغرام نے ساتھ ساتھ ساتھ ہارسے تعلیمی اغراص کی بھی تبدیلی ہونی چاہئے حبب ملازمت سرکاری اور علی بیٹوں کے سلیے ہاری ورسگا ہوں کا مقصداعلی محدود و مخصوص تھا اس و قت ہماری سب سے بڑی سیاسی تمنی یہ تھی کہ سرکار سے ماتحت بڑے بڑے جمدے حاصل کریں - اب ہماری ارزو یہ ہے کہ اس وقعے صد ماک کے نظرونست اور حکومت میں صحتہ یا ئیں -

ایک وقت تفاجب بورو مین صنفوں کے خیالات وحی اللی شکے طور پر سیجھ جا تے سیتے اُن سکے علم کی روشتی ہو سے سی اور تق و باطل میں تیز کرنے کی طاقت ہم سے ساب ہو گئی تقی و باطل میں تیز کرنے کی طاقت ہم سے ساب ہو گئی تقی و ہاطل میں تیز کرنے کی طاقت ہم سے ساب ہوگئی تھے۔ گراب ہم اُن کے مِثابِدات کے نفائص کو دیکھنے گئے ہیں۔ ہم گئیوں کو بھوٹ کے ہیں۔

ا وراً ن کی دلائل کے ستم کو سیجھنے ملکے ہیں۔ ہم اب محسوس کرنے ملکے ہیں کہ قدرت نے ہیں ذلیل تو ٹی ہنیں دیئے ہیں ارتقا کے کسی سبت ڈیٹے ہیں اور اُن کے مقابلہ میں ارتقا کے کسی سبت ڈیٹے ہیں اور یہ کہ ہم بھی اگر جا ہیں تواٹ انی علم ومعلومات کو وسیع کرنے ہیں حصتہ ہے سکتے ہیں ۔

عارته ملی تحقیقات اجوتام مالک اور تمام زمانوں میں اس عظیم الشان مقصد کے بیان سے شروع کوٹیگا اسلامی تحقیقات اجوتام مالک اور تمام زمانوں میں تعلیم وتعلیم کسب سے اعلاع صّر درہی ہے۔ آپ کی قوم یا لاک کی فاص صرورتیں کچھ ہی ہوں آپ اس اعلیٰ ترین عرض کونظ انداز انہیں کرسکتے جوتما م تعلیمی اعران سے درمیان "ایورسط" یعنی ہمالیہ کی مبئر ترین جوٹی کی طرح ممتا ٹروٹما یاں ہے۔ میری عرض مع بدرها یق کا درمیا فت کریا اور منطق آئین فطرت کا تلاش کرنا ہے۔ یہ اس تا ایم میں جس سے انسان گھوا ہوا ہے مہیکتے شادلی اور دوشن آسانوں کا بہدا کا است کا ہدے اس اور دوشن سے بھارے نوٹی کا در ملی فرائشن میں بیں مگرید فرض انسانی سے اس

## کیے مردحنگی بدارصد مزارا

میں جانا ہوں کہ اسی فورانی فطرت اور ایسے منوّر ذہن بانے سے نہیں بن سکتے ، ہوا جہاں جا ہم ہی ہے جہ ہیں گرمیں اسی ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں جائی لیکن جا مہی ہے جہ ہیں گرمیں اسی کی اور کہاں جائی لیکن کرمیں اسی کی اور تھی خیال ہو تو ہم علی تھی جات و تفتین کے لیے اپنے مادس میں انتظام کرسکتے ہیں تن مضامین نی خاص طور پر تھی تا ہو تا ہو اس کے لیے اور عام طور پر علوم طبیعی کی تھی تا ہو تا

اریدا دهی بندوستان میں عام طربر کیباب ہیں، گرسل نوں میں بالکل بی نادر ہیں ، مبندو وں سفے علوم طبیعی اور ادب سے متعدد نامور ماہر میدا کئے ہیں بن سے کام کی مغرب میں جی وقعت کی گئی ہے جب میں سنتا ہوں کہ آپ کی توم سرکاری الاز متوں میں لینے صدیحے لیے شور وعل مجارہی ہی، توہیں چران جب میں سنتا ہوں کہ آپ کے دل میں میدا ب علم میں سابقت کرنے کا سنت تھی بیدا ہوتا ہی این سرکا جا

میرے کین کے زمانہ میں خوری میں اگریزی پڑھ سینے سے اور خوری میں مغربی علوم کی وا تفیت سے اکٹروگ مذہب سے متنظر ہوجات نے نے ۔ گریں اب یہ ویکی کرخوش ہوجاتا ہوں کہ سلمانوں میں لیے لوگ بیدا ہو لیے بیج بیجن میں جن کے ذہر بی احتقا دات بڑے سے بڑسے علی انحثا فات سے بھی متز لزل نہیں ہے ۔ اور موا پی مقدس کتا بول کو ایکری رکوشنی اور دہنمائی کا منبع سمجھتے ہیں ۔ گرا کندہ اس سے بھی آریادہ مذہب اور موا کس کے عمیق علم کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم سائنس اور مذہب کی تطبیق کرسکیں اور دو اول کے خاکن یرکا رہند ہوسکیں ۔ عالی میں م

معانی برہ رجبہ وسین سے ہم کسی بات کی ترکی نہ پہنچ سکیں ہمیں آزادی خیال نہیں ہوسکتی ۔ وانا وُں کی باتوں کو تسلیم کرنا آزادی نہیں کیگر ستاخی اور مند ہے ۔علما برکی ٹا وافغیت اور صند کا انزعام لوگوں کے اخلاق بر بڑتا ہرک بازاری لوگوں سے اخلاق بھی مقد ایا ب قرم کے اخلاق کا فکس ہوستے ہیں ۔ قوا ہی بیکس کیسا ہی خصیف ہو کیا ہم اپنی قرم کے وہ غوں کو قصب اور جہالت سے لبریز دکھ کرید وعوی کرسکتے ہمیں کر دہ تعلیم کی فقہ ہیں ؟ باکورا نہ تقدید کر کے اور روزا مذا احباروں سے ہر بے سرویا بیان کو تسلیم کر سے ہم تعلیم یا فقہ کہلا سکتے ہیں ہ بہارے دلول بریورمین سائنس وا توں اور موجدوں کا اس فذر رعب غالب ہے کہ ہم آن کی ہمرات سیم کرے کو تیا میں۔ ایسی افوا ہوں ہو با ذاری لوگ ہی صرف بھین نہیں کرتے لکہ وہ اجار نویں سب سے بیطے بھی کر لیے ہیں جوان افوا ہوں کو بھیلاتے ہیں۔ نمز ہی خیال کے لوگ سائنس کی فوٹ العادت طاقت کو خیریا کی طرف شدو ہو کہ ہے ہیں۔ اور اس کے ستر سے بیخے کے لیے خداسے دعا ہیں انگا ہیں کیا ہا اری قوم کے لک دوراغ کی بید حالت جو ہیں نے بیا ان کی تئی بختی ہے جی بہم ابتدا کی تعلیم کو عام کر سے قوم مے لک دوراغ کی بلند کر سکتے ہیں ، ہینی اس کا علاج صرف یہ ہے کہ کہا ری اپنی قوم میں الیے حقق اور مفتش بیدا ہوں جو باتی لوگوں کے لیے روشنی اوررہ فائی کاموجب ہوں بنیران لوگوں کے بیا اس کو خوص بیدا ہوں جو باتی لوگوں کے بیا مان سے خیالات اور وصلوں کو ملبند کرنے کے بیا ابت کرنا حزوی میں الیے حقق اور مفتش بیدا ہوں جو باتی کرنا بیا ہت کرنا حزوی میں ہو گئی ہے ہوں اور ہو باتی کرنا حزوی کی خوص میں ہو گئی ہے ہوں اور ہو بین کرنے کی اورائی سے موسلوں کو ملبت ہیں جو بور ہیں سائنس دا توں سے بیا کہا می کا موجو ہوں اور ہو بیا ہو گئی ہو جو ہوں اور ہو بیا ہو جائے ہو وہ سال ہم میں پیدا کریں ۔ ملکہ معیا ریہ ہونا جا ہے کہا ہوں خور وہ سال ہم میں پیدا کریں ۔ ملکہ معیا ریہ ہونا جا ہے کہا کہ کا موجو کہ ہونیا ور ہونی وہ عارف در داری بیدا ہو جائے ہوں وہ سال ہم میں پیدا کریں ۔ ملکہ معیا ریہ ہون اور ہونی ہونا جا ہے ہو وہ سال ہم میں پیدا کریں ۔ ملکہ معیا ریہ ہونا جا ہے ہوں اور معارف در دیا فت ہو تے ہیں ۔

ا من معالی و ، و کالت کرر این اس معمنات خود اسع کا ال نین برا ورسی قسم کانتک اس کے دل س النيس آيا - برا ميناله الرياع والے كا بيشرى الياب كروه على كي جيوانين كرسكا - جوائده على كے ليے عزوى ب كدوه ليغ خيالات كاسميندامتي ن كرياريد - أن ك نقائص دوركريارس ادران كوح سك فريب ترلاف كى كونششى بى مكارى جى چىركا وەمطالىدكىك أس كىسنىئە بىلوۇل بىرغوركىن كىسلىكا درجۇكى وہ اپنے ذہن میں رائے قایم کریکا ہے اس کے معبور سنے سے اسے اسے ہسٹر تیار دہنا جا ہے ۔ ہیں اسیف اسکولوں رکا لچوں اور پونیورسٹیوں کے طالب المول سے ولوں سیرسیائی کی عبت کو قایم کرنا چاسیئے المرکم مباسطة اور مجاليك كي عاوت كونصب سے زبادہ كوئى جيز افراد واقوام كے قولے والمنى كونقصا كناي بینیاتی میں نے المی کا کہ قوم کو می مفاطب کر کے علمی تفیقین اور تحقیقات کے ملیے وسائل سیم مہنیا نے کی قہالین كي بي اب جندالفاظ اليفي إلى علم اصحاب كو يمي كنايا به ابول كيو مكراس كام كي دمدواري آخر كارانى کی سرم بھی ۔ ہما رہے کا لیحوں اور پر بیروسٹیوں میں ایسے ا اِسِ علم موجود ہیں جو مندوستان اور پورے ہیں ہو<sup>ی</sup> تعليم حاص كرسطيك بين ا وروه اس كام كى المبيت رسكية بين - المنين وصت ميى حاص بو تى سبع - الكروه علمى تحقیق اورتفنتین سے کا م کوانجام دیں اوراسے اپنا شغل مبائیں ٹواُن کی ادراُن کی قوم و ملک کی عزت کا بات ہوگا۔ ہندہ شان اور بورب کی یونیورسٹیوں سے اعلیٰ درجہ کی ہستا دعامل کرادیا کا فی نہیں۔ اُس سے کا م کا مواز اس اندازہ سے کیا جائے گاکہ دنیا کے موجودہ علم میں انفوں نے کتنا اضا فدکیا۔ قدرت نے ہرامک کے حصر میں نہیں رکھا کہ وہ سنے تو انہیں قطرت دریا فات کرے یا دنیا کے مسل ت میں انقلاب پیدا کردے گر مِن الله المنتخص منه عالات مشاهره كريك أن كوهم و مرتب كرسكا بي - أكراً ب مين خومشنا محلات تعمير كرف كي فابليت بنيس ب تواس كے ليے الليس بالا وبت شكل كام بنين الرا ب إثنا بى كرسكيں تواب دمرت سیائ کی خدمت کریں سے ملکہ خدا نفا کی عفلت وجلال وٹیا برآشکا داکرسٹے مہونکے سب سے بڑی اور فرلبورت ترين سيائي فرد بارى تعاف عراسمر كا وجودت -

بيج عده مكانات ملين گے - ملك ميں آپ كا اثرا ورد نيا ميں آپ كى عزت ا در شېرت مہو گی -اگران چيزوں کے آپ خواس گار موں تو حق مجانب ہیں۔ کوئی النان ذلت اور مصیبت کی رندگی سے خوش اور اس برقائع نہیں ہوسکنا۔ گرمہیں یہ دمکینا ہے کہ کس نتم کی تعلیم ہم کو یقیناً اور حبدی اُن مقاصد تاک ہیو نجاسکتی ہے۔ آرگر آب ایک محل میں رہتے ہوں اور دسترخوال میر بالنے بالغ مارے سے کمانے سے ہوں اور آپ کا ہما فی ایک بونس کے جو ترکے نیچے زنرگی برکرے اور اُسے اپنے سوکھے ٹکوشے مان سے اُتار نے کے لیے یا نی میں نجگونے پڑیں اور آپ کوعلم ہو کہ آپ کی دولت اُس کی اور اُس جیسے اور فا قدکش مزد وروں کی کما ٹی کا نیچرے ۔ تو آپ کے محل اور داگ برنگ کے کی نوں سے آپ کو کیا فوشی اوراطینان عاس ہوسکا ہو! اگرا ب كاكراره على بينون كى كى فى برسے توبياب كى مالت كاميج نقش بولىكى دولت كاجس قدر مصداب كي جيب بين آنا بي أسى الدارسيد ووسرول كي بيبي خالي بوكرات كي دولت زياده اورد وسرول كي پر نجی کم مو تی ہے۔ آپ جواریا گیروں کی ایک بال بھی نتیں اگا تے ، آپ موت نتیں کا تنے ، آپ کیرانسیں سبنتے۔ آپ کے ساپر کاشتکارا ورجو لاسے یہ کام کرتے ہیں۔ آپ اُس کے عوض لینے علم سے صرف اُن کے بالهی چگڑوں کا فیصلہ کرنے ہیں عبس کا فائرہ اکٹر مشکوک ہونا ہے۔ آپ خوداس صورت کے امیری سکتے ہی الرانيخ ملک يا قوم كو اميرتهيں نباسكة إجب تك آب ايك خوشہ كے بجائے ووند پيداكري اور ايك گز كيرسه كيورشورا و لا كرانه بنائيل ماك الميرندي بوسات آب كي يونيورشيون وركالجول كي تعليماس میں کارا مد منیں ہوسکتی ۔اس فرض کے لیے آپ کو کھیتوں اور کارخا نوں میں کام کرنا جا ہے ۔اگر ہما کے بڑے بڑے زمیندارین کی سالانہ الدنی لا کھول انگ بیٹی ہے۔ نوجوانوں کوکیمیا دی کا سنت اورزر اعت کے جدید طریقیوں کی تعلیم و لائمیں اور کیم اُنٹیس اپنی رہیندار بوں بیر ملازم رکھیں ناکہ وہ ان کی سیدا وار کوزماد ° كري قوده البيئة أب كوم البين قوم كو السبيغ ملك كوام ربناسكة بين - مكر حوصالت مين خود البيغ صوب مين مكها موں وہ بیرہے کہ بڑے بڑے زمینداروں کو یہ بھی معلوم بنیں کدائن کی متنی زمین ہے ، اوروہ کہا <sup>رو</sup>اقع ے ؛ اینی آمدوسر سے کے صاب کی بھی جانے منیں کرتے تام زمین ایک مقررہ اجارے برکانتکاروں کو ديرسي تيهد مواين ارام كى فاطرأت اليه طرين سه كاشت كرت بين ص يم من بيا نواه پیدادارزیاده نهو- مزار با بیگدزمین زمیندارول کی غفلت کی وحبه سے بنجر بڑی رہتی ہے - بیزمیدار فذيم وضع كے نا واقف الك نبيس ملكه أنهول نے ووسب علوم عصل كيے بي جوآب لينے اسكولوں اوركا بحو میں کھاتے ہیں گرانوں نے صرف خرج کرناسکھاہے۔ کما ناا ور پڑھانانٹیں کھا۔اگر آپ انھیں علمی اور على زراعت سكها نف اوراك مين زمينول بيركام كرسف كى رغبت بيداكرت تووه البيني آسي كوا ورايني قوم

کوفارغ البال اور زمال کردسینے إگر آپ سے اُن کوفانون دال بنادیا ہے ۔ انفیں البینے حقوق کا علم سکھا دیا ہے اور مدند ب طرز معا شرح تحقوق کا علم سکھا دیا ہے۔ اگر آب کی زمین بلاکا شت برمی کو اور آب کا سرما بیہ قلیل ہے ۔ آگر آب کی زمین بلاکا شت برمی کو اور آب کا سرما بیہ قلیل ہے ۔ آئر آب کی زمین بلاکا شت برمی کو اور آب کا سرما بیہ قلیل ہے ۔ آؤ محص حقوق کا علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ ؟ آب سے قلیم و فونون کو حجور اُدیا ہی ایک بیلوکی نفل آنا ری ہے مین آس تعلیم کی جو لین پورٹیوں سے محصوص ہے اور الیسے علی مرفون کو حجور اُدیا ہی جن سے دولت بریدا ہوتی ہے ایس اس بیان کو واضح کرنے ہے لیے کہ انگریز ان کا مولی کوکس کس طرح کر جن سے دولت بریدا ہوت والی میں اس بیان کو واضح کرنے ہے لیے کہ انگریز ان کا مولی کوکس کس طرح کر سے ہیں ۔ مسٹر دا برس برون ما ہرز راعت صور بئر سرحدی کے ایک لیکی پرسے جو آئنوں نے اسلامیہ کا بج لیتا ور سے بین یال میں کچرع صدموا دیا تھا کہ جند آقتیا مات نقل کرتا ہوں ۔

بین آب لوگوں کو تا باچا بہتا ہوں کہ بہرے ملک اسکاٹ لینڈ میں کس طرح دراعت و فلاحت کور آئی ہداتا و کھی ہے وہ اس عوب اس مور بے اسرحد) کی طرح چند ٹرنے کرنے اور نے بہر اور نے بہاس ہی خود کا مشت سے بہم بہنجی ہے تھیں ہونے بہر سے ملائو تیہ ڈراعت بھی کرتے ہیں اور نے بہاس ہی خود کا مشت سے بہر بہر بہر بہر بہر ایک در گھیت الگ در کھتے ہیں معقدا میں کا بعض ا وفات اسنچے کھا نے بیٹے کے سابے عدہ مسروی، ٹرکاری اور ازاری بہر بہر بہر ایک دراعت کا شوق بول سے بہر من گھوٹروں کے شوق بول اور ازاری گھوٹروں کے شوق بول میں اور ازاری گھوٹروں کی طافع و سلیس اور اور ایک سے بوسوم انجن سے بہر میں المحمد بہر اور اس کے بار اور اور کی طافع و سلیس اور اور کی افر انگی تس سے بوسوم انجن سے بہر ور دور وہ ماندی میں بہر میں سازی بہر ور دور وہ کو کی اور ایک کی افرادی کی مراح کے بھی سیاری وہ وہ وہ ہا ت بہر ور دور اس کی اور ایش سے بوسوم انجن سے بہر سے بہر میں اور ایک کی بیٹری سے وہر ہا ست کے کا رفائے بہر بہر کا را مرح اور وہر کی مراح کی بہر اور کی مراح کی بہر اور کی بہر اور کی مراح کی بہر اور کی مراح کی بہر اور کی بہر کی بہر سے بہر سے کی بہر اور کی بہر ک

"بین اگرین کی کاشت عمره ترین اقسام سکے گیموں جوا در دیگرا ناج پیدا کرنے کی ثبت سے کرتے ہیں۔ مگرین کی گریت سے کرتے ہیں۔ مگرین کا معموماً سوداگران تم کرستے ہیں، جواصلے سے اعلاقتم کے بچود سے ادر بیج پیدا کرتے اور بیج بین بین مخروصت میں بیر کی میں میں بین کئی قتم کے بیج اور بیر دست بیرا کریں۔ الغرض یہ لوگ خود ابنی اُمنگ سے وہ تمام کام کرتے ہیں جن کو مندوستان اور بید دست بیرا کریں۔ الغرض یہ لوگ خود ابنی اُمنگ سے وہ تمام کام کرتے ہیں جن کو مندوستان یں سرکاری محکم یاست زراعت انجام دینے کی کوست شرکرتے ہیں "

. انگستان کی زراعتی ترتی کے لیے کام کرنے والوں میں ایک اور گروہ کا ذکر بھی ضروری ہے پیر مرغی پالنے دالے ہیں۔ کیاآ ب تقین کریں مے کو نگستان مے مرحمو سٹے بڑے تصب میں مرغ بروروں ، کی ایک طب اورسوسائٹی یا نی جاتی ہے ؟ ہرگاؤں میں مرغیوں کے شوفین ہیں۔ تعص مرغیوں کے نسب نامے بلا مباہم ای طرح محفوظ رکھے جانتے ہیں بجس طرح بیر لنے سے ٹیر لنے امرار کے خانوا دوں کے شجرہ ہاستے ب محفوظ رہتے ہیں۔ اور اتنی ہی سینت کے علے جاتے ہیں! مرعنیوں کی معض اقدام کے اندوں کا صا سبس بیس سال سے رکھاجا تاہے۔ بہتوں کے پاس ایسی مرغیاں بیں جوسال میں ذوسوانڈے دیتی بيرًا يهال تك مطررابرش برون كيليكوكا أفتباس تها -اب بين بوجية ابو سكر بندوسان مي كتف ز میندار میں جوزراعت کے ان شعول میں دلجیبی سلیتے ہوں ؟ یہ تمام بوجرا ورائس کے ساتھ ناکا می کا الزام عكومت بركيول والاجالات مهارك صوبه سرحدي بيسهي لوگ بعض ما نورو سك نسب كي برواه كرستي سي نكن وه كون سے جانور موتے ہيں۔ وه مرغ - سند يابير موتے ہيں جو الرائے كے كام أتے ہیں! جس چیز سر مجھے زیا د ہتجب ہو تا ہے وہ ہمارے تعلیم یا فنہ لوگوں کے خیالات ہیں۔ جودہ افز الیش میادا ا در زراعت شفون کی نسبت ظاہر کرتے ہیں۔ اکٹرالیا ہو اسے کہ جاری قومی مجانس ہیں ریز دلیوش اس امر کے منعلق میں اور مایس کئے جانے میں کہ مسلماک زراعت کی تعلیم حاص کریں ٹاکہ محکمہ جات زراعت تجارت بصنعت وسرفت مين اعلى عهدول بر مامور موسكين! مين جمران مول كمراب كب ملازمت محيفيال کو حیور پین سکے اورا بینے یا وُ ں پر کھڑا ہو انسکیس سکے ؟ ہماری انکھوں میں ایک فتم کی کجی ہے ، مونظر کو بہنیہ المادمت کی طرف مائل رکھتی ہے اِ اس کی اصلاح ضروری ہے ۔ ایک ا بیرز دیندار کے رمند میں کیا روك بدك وه لين فرزندكورراعت كي تليم دس اورز ميذاري كے كام يرلكا دسے و مراسي وه أس صرور قاتون کی تعلیم دیگا اورزمین کوجابل کاشتکا رول کے سیرد کردیگا۔ ایا اگر اُسے زراعت کی تعلیم تیا سبع توأس كسية فكرزراعت مين المازمت كى كوشش كر كا- اولا دكورميزارى ك انتام مروات ائسی صورت میں لگا یا جا تاہے جب وہ کسی اور کا مسکے لایق نہو۔ ملکداس کام کے بھی تا قابل ہو۔ تجارتی تعلیم اب میں ایک اور قسم کے بیشہ کی تعلیم کی طرف آپ کی ترج کو منطق کرنا جا ہما ہوں ۔ میں اعلاب سے اور قسم کے بیش کی تعلیم سے اور قسم کے بیش دیا وہ روبیة اسکان ہے۔ میرا مطلب تجارت سے سی تریزا فائدہ مندمیشہ اورآب سے برا دران وطن کی دولت کا بیشرحصتہ اس کے زرادیک با جا تاسيم بين استه مفيدا فزايش دولت وميدا وارميتون مين شار نهين كرا -اس سے ملك كي مجري وه ارت میں اصافہ نہیں ہوما اور مدمیری وانست میں میں تناگز برہے میں کے بغیر کسی افتصادی اور مائز فی ازام

میں گزارہ نہ ہوسکتا ہو۔ مگر سرمایہ داری کے طربق کے تحت جواس ماک میں اور دیگر بہت سے ممالک میں ر انج ہے تا جر کا بیٹ مٹرا صروری اور سیر حاصل بیٹ ہے۔اس کے لیے بہت اعلیٰ تعلیم کی صرورت نہیں اس بیشه میں تجارت کے احکول سکھا نے منیں ملکہ تجارت کاعلی کام سکھا نام سے - میں جانتا ہوں کر معفر طبائع سرجيز كامطالعه اس كے اوليات سے شروع كرنا جا ہتى ہيں -ان كالفنين ہوكه سرچيز يوتيورسٹى ميں سكھ جا آ ہو اگراس قسم کے تخبلات عل میں کام منیں آئے ۔ آپ کو ایسی تجا ویٹر کو سٹنے میں بھی تُقسین و و قات سے بمنا میں۔ كرآب لين بحول كو تجارت ك كريج بيث بنائيس ا در بيرمركارس درخواست كري كراس عجب الخلفت أفرينين كفي في ملازمتين مياكرك إترياده سازياده تعليم عواب كعملي ما بركم الخ ضروري بدوه ا في اسكول كى تعليم بو ؟ مين خاص حالات كا ذكر نسي كراً اج بطور استناء مين م سكة من م قوم كواس سيد نيا ده كا انتظام منيل كرنا چا ښيئه-اگرائپ اس سه زياده كا انتظام كريں گے ٽو لينے روپييا ور طالب علم كى قوت دونوں كو اكثر صنائع كريں محمد - اور جوسكة استع كداس تعليم كى برولت اس كا مداق بى بدل عارا جب مير نوجوان اسكول فائن كاامتمان ما س كريس تواقيس كسى برسك ما يرك كارخار بين بطور شأكر و يجيج دينا چاسیئے۔ان کی صروریات مقوری ہونی فارم ہیں اوران کے مطابات کم موسنے جا بہیں ۔صرف اسی عمور سے وہ مندو ناچروں کامقا بلہ کرسکیں سے فوسل قسمتی سے مسلی نوں میں یو ہروں اور غرجوں کی اجرتوس موجود ہیں۔ چوستا رنی قابلیت میں دنیا کی ہر نوم سے مقابل کرسکتی ہیں۔ ایک ایبانظام قائم کرنا جاہیے۔ حس کے ذریعہ آپ کی قوم کے ہو شارا در نیک علین بیٹے جن کواس طرف رغبت ہو، آپ سلے "ما جربھا ہو بوہروں اور خوجوں وغیرہ کی دو کا نول بی تجارت کا کا م سکھنے کے لیے جیسے جاسکیں - ہر نوجوان اسی کام كرسيكيوس كووه أمنزه زندكى بي اختيار كرناجا بناب - أست صرف أس قدرتنواه يرقانع بونا داجب بي يو كارخانه وبيك - كارخانه براس كا كيم بوجه نيس بونا جاسية اوربازار كى شرح سے زيا ده أس كي تنواه مناسب بنیں آب اس قسم کا ایک دفتر قائم کریں جہاں آب کی قوم کے تاجرا پنی ضرور توں کی اطلاع دلیں اورآب كاسكولوس كم مبيد ماسراب الركون ك مام بيج سكين جو تجارت كايسيدا فتياركرنا عاست بول-كياك ب كى قوم كو تجارت كا علم سكما في كي السي الم المراق العلى اور كم خري كو ي تحويم موسكتى بحر ؟ اگریو بھی قابل علی منیں تومیں خیران ہول کہ آب کے اسے کون سی بات قابل علی ہوسکتی ہے! اس کے لیے ہار تجاريس فورى فزارة حوسكى كى صرورت بى - اگران نوگوں نے اس سے سيلے اس كام نركيسي سينے سے الكاركري ہے توود ارہ ان سے استدعا کرنی جاہیئے مرب ایک دائے کے توہمیں ہوسکتے انفیس شینے بھائیوں کوتجار كراريّا في يرين سن كام بينانيس جائية - الريولك كام مبكه كرايي كاروبار كويس عج تواكتران كم معاون ومددگارا ورگا بک بی بو نگے - اوراگر لینے کام کھونے کے لیے اُن کے باس سرایہ نہوگا نوائی کے کارغانوں میں بطورنائب وہنیج کام کریں گے - بوسرے اور خوج لینے نیک کامول کے بیم شہور بیں ۔ ان کو چا بینے کہ خیرات کو اس کے بہترین معنول میں بھیں ، سب سے اعلی قسم کی خیرات وہ بح جس سے کی میں ۔ ان کو چا بینے کہ خیرات کو اس کے بہترین محتول میں بھیں ، سب سے اعلی قسم کی خیرات وہ بح جس سے کی مناور کا کن بنا دیا جائے میں بوسروں اور خوج ل تک بھی اس اپیل کومود و نہیں کرنا بلکے جا اس خور و اور انسین قوم کے بوندار بچول کے لیے اسنے درواز سے اور دل کھول قسینے جا انسی ا

صندی میں اس کے قدر میں ایک اسی تعلیم کابیان کرناچا ہتا ہوں جس کی میں اس لیئے قدر منیں کرتا کہ وہ آپ کی تعلیم کابیان کرناچا ہتا ہوں جس کی میں اس لیے ہے کہ وہ آپ کی توت میرے دل میں اس لیے ہے کہ وہ آپ کی توت اور اقدار کو مفید ہوگی -

قریب تقیل میں آب کو د و با توں میں سے ایک اضیّا رکر نی ہوگی۔ یا قوام کو رہا ندھال کے عیش و عشرت کے سازو سامان ترک کرسے ہوں گے باان کو اپنے ملک ہیں تیار کرنا ہوگا۔ میں بقین کرنا ہوں کہ آب ہیں سے بیان کو ان رکر تعین کرتا ہوں کہ آب ہیں سے بیار اشیاد سے بیٹر گذار ہ بروضا مند موکس کے جوشین سے کران ہوتی ہیں۔ آب ہیں سے بیت کا میل گاڑیوں میں سفر کرنا پیندگریں سے یا دیماتی گنواروں کی طرح برمہنہ با کیار ہوتی ہیں۔ آب ہیں سے بیت کر میں گاڑیوں میں سفر کرنا پیندگریں سے یا دیماتی گنواروں کی طرح برمہنہ با گئر کی دولی کو دولی کو اس میں اس وضع کو کوئی گئر کری دولی میں اس وضع کو کوئی اس میں رہنا تمین کرے گا۔ اگر تاب غیر طلی صفاعوں کی وائمی ملا

ایک وجه و ربی ہے کہ میں کیوں اپنے فوجوان کوشنعی پیٹیوں کی جانب مائل کر فاجا ہیں ہے ؟ آپ بھی اپنے ایک وجه اور بھی ہے کہ میں کیوں اپنے فوجوان کوشنعی پیٹیوں کی جانب مائل کر فاجا ہیں ہے ؟ آپ بھی اپنے

غرصل مرا دران مک کے ساتھ ل کرائی ضمت کی باگ ڈور لینے یا تقریب لینے کی ارزور کھتے ہیں - دومراسول غیرسلموں کے دوش بدوش ا درہم ملیوں ہے کامجی ہے۔ اگراب لینے آپ کواک و مدواریوں کے لیے جو عنقرب آپ برعائرمونے والی ہیں۔ اوردوسرے مرقم کے شدنی امور حوادت کے لیے اتھی سے تاریسی س سے توا مُدیثہ ہے۔ کہ وقت پرآپ آن ذمہ داریوں کو اُتھانے کے اہل ٹابت روں گے اِحکومت جوسياسى حقوق اور مراعات أب طلب كررسي بي وه برمقدرك في الى منين بول مح - آب كوبالكراني كا ةً بليت اوراسيني بي ذرائع اوروسائل مير عبروسه كرنا ييسك كا-الكرآب كي ممسايرا قوام ف الكي ومدار ككو کے تبارتی صیغوں محکموں سے توں اور منگوں اور مال وخرانوں کے دفاتر کے سیے المبیت بیدا کرتی ہی ترا ب کوصنعتی در زراعتی محمول و مستول کے ملے منرمند کا رگر، دستکاروشین ما زجیبا کرنے جامیس-کی قوم کواس کی سیاسی دمه داریول سے قابل بناسنے کے سامے بیصر دری تیس کہ بڑی بڑی اقواج ی بعرتی کی جا د<sup>ا</sup>ین کیو *ل کرحب* تک به افواج بوری طرح منظم ادر کا می طورست اگراسته نه مهون - وه کچه مند دنیں ہوسکتیں۔ہاراجنگ عظیم کا بجربیہیں بہ بتا رہاہیے کہ نغدا دا فواج پراتنا انخصار کامیا ٹی منیں حینا کمہ انتظام اورسامان برفتح ونصرت كادارومدارب إلى الراس لين آب كوزراعت اوسنعت وحرفت کے صیفوں کے لیے تیا رکر میں نوآ پ میڈ وستان کی عکومت سنے کو ڈئی ا د ڈئی اور غیر صروری حزوثا ہت نہیں ہوں گئے۔ ایک ملک کی نظم و فکوست کے لیے اوّل سرا بیا وراس کے بعد قابل صناع دننکا را ورمز دورلائم ہوتے ہیں۔ بگرمیری دالے می معنیوں کی صرورت سرا میر بھی مقدم ہے۔ خیال کر بیجے کا دخا توں کے مز د در، ٹریم وموٹروں کے ڈرا بیور بھلی سے مشری ا درسیکڑوں دیگرصنعت وحرفت کی مجوعی مشیشری محم زندہ انسانی کمل ئیرنے اگر ال کرمٹر تا ل کردیں تو کلنۃ بہیئی اور دوسرے عظیم ایشان شہروں کا انتظام ا کب منت مجی جل سکتامید ۹ میرامطلب س توضیح سے صرف یہ سے کد اگرا سیصفت وحرفت ۱ ورفو ای کالله میں کمال پیدا کریں اور سلسے اپنی قومی خصوصیت بنالیس قوائب کلی شبم کا ایک ایسا عزوری عنصر موجاً مین شمیر عب سے بنیر طاک و قوم کی زندگی محال ہوگی ۔ طاک سے کا رضائے ، رطبی اور نار فوحی صبح مے <u>بع</u>ے ممنز لدو دیا اور آنکھ اور کا نوں کے ہیں۔ بغیران کے قوم ایک ہرے گو بیگے اور اندھے ایا بیج کے مثل ہے مس میر میں مرد جری پر سے "صُمَّدٌ لِكُورٌ عَمِي فَصُرُكَا بَهُمْ جِعُونَ عصاوق سے نیزها ب داکر اور وکیل قانون وال اور تعلم زیا دو بہوں۔ اس ماک کی خلون بھیشیت مجموعی اس ز بین میرر شکنے والے کیر شدے کی متال ہے جس کا سرسیم سے بعاد زبان صرورت سے ریادہ لمبی گروست وبانداروہوں کہ ان کے بل پر کرا اہوسکے بارو تدن میں آنے سے سلیندا میر کوری ایسکے ایک بھو کے معلموں، فاقد کُش وکیاوں اور کارکو رکی تعداد کو سرعا نے کی فکر میں ہیں۔ اس خالی میدان بینی صنعت دحرفت اورفنون بین نرتی کی گنجا بیش کونمبیں دیکھنے ہمال ابھی بہت نفوڑا مقابلہ ہو گریج بیٹ بہدا کرنے بین نام توّت صرفت کرشیعے سے بجا کسے آپ کو کل پرڈرسے اوداً لات سکے صفاع اور برقیائے سکے مامر بداکرنے کی کوشش چاہیئے ۔

ابتدك كلام يب جويس فع وض كيا تفاكدا ب كووه بينية اختياد كرف عابئين جن ك سي أب ين فاص الندراد مو تومير المطلب مي تقام ملمانول مي فنون كارآ مدكم بزمندون اوراً باني بیشہ ور دسکار وں کے قصبے کے قصبے آبا دہیں۔ ان لوگوں کی تھی میں شینوں کا علم ٹرا ہے اور وه كل يُرزول كوابني طفرليت سے بيانتے ہيں كيا ہم سف ان كوابمار سف سے سے بي كي ني ب باكيا ہم نے ان کی غدا دا داستعدا دکو قوم سے فائدہ سے کیے کام میں لانے اور بہتر نیا نے کی کوشش کی ہج؟ اگریم أن كے سيے سرايہ ہيا اللي كرسكة توكم ازكم ہم النيں جديداً لات اورط ليقوں سے تو آثنا كرسكة بني - وه لين كارفانے لايق ہوكر تو د بنائيں گے - اب هي بيت سے بي حبنوں نے بڑے براے کا میاب کا رفائے قوم کی احداد کے بغیر صرف لینے قوت و بازوسے نبا رکھے ہیں نوم سے ایک لفظ در تحسین سکے بھی وہ شرمندہ اور متوقع بہنیں إسېرمال کروڑوں روبیہ مبندوستان اور پورپ بہی نوٹوا نول كى كما بى تعلىم يرجى خرق كرية بي اوراس كے بليع وظائف وا ها درينے بيس كامياب وكماول اور علمول کی ان کی فظی بجٹوں اور گویائیوں میرمنیٹی مٹو نیکتے ہیں - مگر توم کے ان علی اعضارا ور کارآ مرجواج کو این میاس میں شرکے کا نہیں کرنے ایک ٹرزوں ورآ لات مے عال وصناع اور رقبات مے ما مرملكيرسب تمنز مند مينيه وردستكارز ما فه حال كى سوسائش كالم بني بيكرا در ريزه كى بلرى بين - مرملك اصلی طافت اس کے صنّا عول اور منروروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس ملک میں اس فرقہ نے نشو و کا نہیں یا نی افوام عالم بی اس کی کوئی سیاسی فیٹنیت نہیں۔علمی میٹی کے لوگوں بیں مذوہ برواشت گرم و سر دکی ہوتی۔ بے اور مذوہ ہزجوا کی صفیقی مفایلہ کے لیے ضروری ہیں۔ جنانجیروس میں وکس بے کار ہو کے توان کو مخرری کے کام بر لگادیا گیا کہ اس کے سوا وہ کسی اور کام کے لیے موز ول نہ مجھے گئے ۔ آپ سرکاری الازمتوں میں اسپنے آ دمی داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مکومت کے ہر محكمه مين ابينا مائز حَصَته مَانكين أوحق مجانب مهو س سفح مكراً ب كومعلوم مبوماً عاربيني كمحكومت كي طاقت كانبيها وزفزا نركهان بهوتاب -طاقت اصلى دفترون بمجشر ثيون الدر گورنرون بين نبين بهوتي ملكم اُن لوگوں کے ہانف میں ہوتی ہے جواس حکومت کی رہل اور آار کے سلسلوں ، جمازوں اور کا رہا او پر شصر مناہوں۔ سر کاری د نا نر کام نہ و شانیوں سکے ہاتھ میں آ جا ما بجائے خو دافعی بات سہی گرم یلو

اروں سرکاروں کارفانوں کا مندوستانیوں کے ہاتھ ہیں ہوفازیا دہ صروری ہے۔ ہندوکوں سائلی
ہیٹیوں ہیں اور تجارت وکاروبار میں جمارت بیداگر لی ہے۔ آب صنعت وحرفت کے کا موں میں جمارت
بیداکریں۔ ان کے تون اوررگ و بے میں اگر تجارت اور کاروبا رہیں تو ہمارے خون اوررگ و بے
میں صنعت و حرفت ہوجو دہے۔ تہا رہ ورمیان لو ہاروں ، موجوں ، اور جولا ہوں کی بڑی تعدا د
میں ہو نا فہاری بیٹر می نئیں ملکہ خوش میں ہے کہ تما رہی قوم میں یہ لوگ موجو دہیں تہا رہے ہندو جا اور
میں ہو نا فہاری بیٹر می تا ہوئی آور اپنی تا ہوئی ہو جو دہیں تہا رہے ہیں اور ایس میں ہو نوگ موجو دہیں تہا رہے ہیں اور ایس میں ہوئی آوں کو والیس لینا جا ہے ہیں ان کی تقلید نہیں چا سے ۔ اگر آب انفین تعلیم ویں اور انفین اسی درجہ کا
مہر سکھا کیں جیسا کہ بورپ کے تہز مندوں میں ہے تو آب نہ نہ صرف اپنی غربت کے مسلمہ کو کو کہ لیں گیا اسے دست فور سے نوآب نہ نہ صرف اپنی غربت کے مسلمہ کو کو کہ لیں گیا اسے درست فور سے از وہ خور سے کو کو کہ کہ کہ کہ ایس کو کہ کی ایس کو کہ کہ کہ ایس کو کہ کہ کہ ایس کو کہ ایس کو کہ ایس کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کا دور کو کا کہ کا کہ کو کہ کہ کہ کہ ہیں ہوئی کی دور کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کہ کہ کو کہ

میں بدہنیں بتاسکنا ہول کہ آب کواس ملک ہیں جھیوٹے بہایڈ بریکارخانے کھو منے جانہیں یا بڑے سکیل يريا ال مئله كاحل طالات محے مطابق ہوگا - میں حس بات پر زور دینا جا ہتا ہوں وہ بہرے كـ" لينے مزملة اور کارگروں کو آلات اور کل مرزوں سے استعال میں ماسر کرؤ۔ بدس سے بڑی قدمت ہے۔ جو آپ اے الك اور قدم ونذم ب كى كريكتے ہيں - اگرا ب اپنے كار گروں كے ليے يها ل كام فراہم نه كرسكيں كے تواُن كومشرق ومغرب ميركسي مي ميرس برگاراً ن مح بهنركي درك جائے گي ميل نول كے اليد بست المبي ہمال اوگ ان کوخوش مدیدکسیں مجے۔ بیر خیال نہ کروکہ وہ بھو سے مریب گے اوراسی طرح توم بر بوجھ ہوں گے جياكتاب كركويونيون بها الكرين نين مجي جاتى ووان آميك كريويان يكارس مكرشينون كانها ن مام دنيا بين ايك بي ج برطك مين مجي ها تي بحر جيو في هيو تي رقيس جو آب لين ملان بعائيون كولطورانل رمرردي غيرطكون بي بين عين - إن كي مشكلات كوعل مين كرسكتين ليكن أكرآب ان مسكم ياس منرمند كاريكيرول كاديك ومستنهم بيجدين توبيعيقي المداويوكي میں کسی المیں سخر کے سے من میں نہیں ہوں جرہیں صنعت کے میر اسف وربوسیدہ وابقیوں کا بایند کرما جاتی بو" ببرار السيك سخت اعلى كنيكس ا ورمشزى كى طرف ب - اور وسى ميرے مطمح سطرا ورضب العبن بي - بس اس بر اتنا اصافدا در بمی کرنے کو اگا دہ ہوں کہ اب سے حوصلہ متد نوجو انوں کوفن جہا زرانی تھی عاصل کرنا جا ہیں ۔ خواه النيس كسى يثيت بين كام كرنے كا موقع شائد اورجها ركه يوسى يموقع ل سكه ان كى زندگى غوش گوار بهويا نا خوشگوار؛ گرانسی اس فن کوسکیمنا خرورچا سید - ایک وفت آسنے گا حب که آپ کو اِن آ دمیوں کی ضرورت ہوگی أس وقت آب كى قوم كى قدر وقعيت الى فن كى تعدا دست معلوم بو كى ندكر كريج بيون كى نفدا دستد إ آ پ کو کاکیوں میں ریاصنی ا ورسائیش وغیرہ پڑسطتے دیکھ کرسٹھے ٹیرلٹے مکتبوں سے وہ طالب علمیاً

آباتے ہیں۔ جوع بی مرف و تو و بلاغت بڑھا کرتے ہتے۔ سا اماسال ان علوم کے عاصل کرینے میں لگادیے سے مصرف و تو و بلاغت کے قواعدان کے توک زبان ہوتے ستے۔ گردب لگفتے بولنے اور ٹرینے میں اُن کے استعمال کی ضرورت بڑتی عتی تو و ہ اُن قابلیتوں سے کوئی کا م شیں نے سکتے تھے۔ اگر علم وریاضی اور سائنس ہم اس بیئے بڑھیں کہ روزی کمانے کی فکر میں اُن کو فراموش کرویں تو لیسے علم سے کیا فائدہ ہم اِن کا مست کے برا فائدہ تو جیسا کہ میں بیلے عوض کر میکا ہموں ، ان فی علم ومعلومات کا دائرہ وسیع کرسنے میں ہو۔ دو مرے وزیر بران کا فائدہ کی فائدہ میں سے۔ گریہ دو تو ل استعمال ایک دو مرسے سے اس طرح والبت ہیں کہ اگرا بک ی بران کا فائدہ کی تو دو درسے میں ترقی لائری ہے۔

یں اس بریجب نہیں کو نگا کہ اِن تخیلات کو حقیقت کا لب س کس طرح بینا یا جاسے ہ اس کے فیصلہ کے سیائے ہیں ہو گئی۔ سب قیم کے آدمیوں کو اگھا کرنا ہوگا وہ بن کو قدرت سے خالات کی دولت بختی ہی وہ جن کو علی معاملات کا بچریہ ہی ۔ اور دہ جن کے باس روبیہ ہی ۔ مگر صرف السبے ادمیوں کو ہو صحح نیت سے اِن معاملات کا بچریہ ہی ۔ تام عظیالشان کامول کے لیے بیلی شرط دہ شعد کا دمیوں کو ہو صحح نیت سے اِن معاملات بی تو ایک مائیں ہو سکتے ضراکی وہت ہمیشہ السبے آدمیوں بیزاندل ہو ۔ اگر آپ کسی کام کریں ۔ بعق اللہ علی میں میں اس کے توالطاف شہید تی سب پر

عام ہیں اس کے دوالطاف سمیدی سب بر مجمع سے کیامند متی اگر توکسی' قابل " ہوتا!

كجو كرف كاند بوسيرا بني زبان مبندر كمني واحب بي-اس باب بين جومسائل بوسكة إين ال مين ايك مئد مد نجی ہو *گار دسنعتی نفلیکس ز*بان میں ہوتی جاہیئے 9 میرا کی کمبرا دمیع ا وراہم سوال ہی۔ا در بیرموقع اس کی تفصیلی ا كامنين. وس كاعل الله امرك فيصد مرتف سيد كرميند وشاك كي قومي زبان كيامو گي نعيي اس مبدوشاك كي زبان ص ى تدميت بين أن موسف كى بيم سب أرزونك من بين -اس ابيم سوال كوسياست والول خصوصاً سواراجول كومل كربا بياسيني طلى هالات صدياسال سعاس زبان مع مسكد كع مل بين معروف منف بعين مندوسّان بين حبست مسلی نوں اور فیرملکیوں کی الدون دجا ری مونی اور خلف حالک سے لوگ بڑسے بڑسے سے سر کا بیر ایجا ہونے لگے تو الك مشرك زبان مزب مين البيرانوشك اجراء كي سعى كى جاتى بهو-يدرباك ابعام طوريدكل يرعقم مهذوسان ي بٹا ورسے میوطی کارن اک وربیبی سے اس م اک مجی جاتی ہو۔ قومی تعصبات کو نظر انداز کرے دیکیوا مائے تو پدر بان مندوستان کی قرمی ا در ملی ربا ن کاکام سے رہی ہے اوردسیکتی ہے مسلمان اور فیرمسلمان دولوں اس كوموايراسنعال كرية بين ماورسب سع برلى عوبي اس كى كنيايش بهركه صب عزورت مسلمان مايين توعربی اورفارسی سے افغاظ اور معدوا بنی صرورت کے بیدسنسکرت اوردلیسی معاشا کس سے الفاظ عب قدر عابین داخل کرسکتے۔ یہ طا ہرید مکن نہیں کانیٹیس کروٹر کی تام آیا دی کوانگریزی کے دراید تعلیم دی جاسکے۔ جو كي تعليم الكريزى موجود ورح اس كانتيج سم فسيتن بي كرم رحية لوكول بي عمده خيالات اور طافت ايجا وموجود سے تیکن الکریزی کے وراید نہ وہ اسیتے تیالات کو کونسلوں اور کمیشوں وغیرہ میں بخری طاہر کرسکتے ہیں اور ند موجدا ورفترع ابنی ایجا دات اور معنوعات کوعده طور برانگریزی تیس روشن اور داش نظیر کرسکت بس ا بنی زبان میں اگر جا ہیں تو کا فی علمی ا در کاراً مراصطلاحات تہیں یا تھے۔ ہندوسان کی مخلف رہا نوں کو جرّا کر برف نید کی مختف رہا نوں کی طرح ایک مشترکه زبان میں بدسنے اور مدغم موصا نے کے لیٹے اصی صدیاں درکار میں ۔ اس سے بیٹیز اُرد وہی جس میں ہندوشان کی فؤمی ربا ن بن جائے کے آثا رصد بول سے نشوونا پالسیمیں اس قابل نظر تن بوكداس كودريد تعليمنايا جائد بسرهال يدابك المسوال بوجوايك علىده كانفرس كى تدح جا بہا ہے۔اگر اگریزی کے ذریعہ میں منگئی تعلیم دیجائے تواس کے لیے انگر میزی زبان دانی کی زیا دہ ضردات ہنیں تقواری انگریزی اس کے لیے در کارہی - اور وہ ہت عبد سکیمی جاسکتی ہے- امر کو ہیں میرا ذاتی مثابہ ہ كمنمقف اقوام كے توگ بن او ٹي هو الكريزي سے ہى الين صنعت وحرفت اور برقتم كے كاروبار برى فرايسے مرائعام نے سیے تعیا آب سے بھی دکھا ہوگاکہ اسے موٹر ڈرائیورسٹری وغیرہ بنداد گرنری کے کا بی علم کے مالك أخوا نده بون كى مالت بي بعى ببت توريد وقت بين كاريكي بن سكت بين ا ورتام آلات برزول مشينول وغيره كے نام واصطلاحات تواص واعال ير بخو في قاور مون بي -

سوال بدیج کرکی ہمارے طا اس علم دو مرول سے ہمرا ظائ کے ساتھ اوا مستد موکر و نیا ہیں داخل ہوئے ہیں ایکیا وہ کسی اعلیٰ مقصد کے لینے کام کرتے ہیں۔ آپ مب صاحب لینے لینے تجربے سے اس سوال کاجواب بے سے ہیں۔ گیب اپنی قوع النا ہی دعا وات کی نسبت مطمئ نہیں! ہیں ہیں دیکھتا کہ اورلوگوں کی نسبت الن ہیں توس لینے طالب علوں نے اظافی دعا وات کی نسبت مطمئ نہیں! ہیں ہیں دیکھتا کہ اورلوگوں کی نسبت ان ہیں توم کی، علک کی یا بنی توع انسان کی تربادہ محبت ہے۔ سرکاری مدارس سے طلب رسے زیاوہ ہذان ہیں دیا نسب نہوات اوروں سے بہتر مسلمان بھی ہیں۔ اگر اس نفظ کے محدود معنی بھی لینے جا کی بعنی اسلام کے رسمی عفا کر اور شعائر کی اغیر معمولی واقعیت بھی نہیں ہوتی۔ میں اس مات کا انجا رہنیں کرنا کہ علی گڑھ ماکے طالب علم یو ٹیورٹی سے بیا جانے کے بعد بھی باہم عمبت سے مطبق ہیں۔ گراس حداک نہیں کہ ایک و وسرے سے مل کر بڑے ہیں اس سے تریا وہ وصوکہ لینے آپ کو دینا محال ہی ا

یں جانا ہوں کتام اسلامی مدارس ہیں ایک گھنٹہ ندہی تعلیم کے نیے رکھا جاتا ہی۔ یں واقف ہوں کر ہراسکول میں ندہی تعلیم کے نیے رکھا جاتا ہی۔ گراس وقت اوراس عمر میں جو مقدس اصول کر ہراسکول میں ندہی تعلیم کے لیے ایک فاص معلم رکھا جاتا ہی۔ گراس وقت اوراس عمر میں جو مقدس اصول کے مسلمے جاتے ہیں اور جونیک انڈ طلبالینے اسا دسے قبول کرتے ہیں ناگفتہ بہوا وراسقدر کہنا کافی ہے کر مسم مسلمے جاتے ہیں اور جونیک انڈ طلبالینے اسا دسمیں کر است

كالطِّعنسلال تام خوا برستْ

اس ناكامى كى ده بهت گرى نيس أب عمد ما مذهبي اوراخلاتى تعليم كاكام الك ليس كم تنخواه اوجرو

یں قت کے دو کی سے سرد کرتے ہیں ہیں کی داکو ل اور دیگر اسائڈ ہ مرسہ کے دل میں مبت کم عزت اور میر واہ باتکہ استے ہے۔ اس جیست کی خود اپنی ذاری سے بیٹے اونی درجہ کے اُستا دول سے بیٹے ہیں وہ آب کے مارس سے بیٹر اللہ اللہ کی سے بیٹر اللہ اللہ کی سے بیٹر اللہ کی بیٹر اللہ کی سے بیٹر اللہ کی بیٹر اللہ کی سے بیٹر اللہ کی سے بیٹر اللہ کی سے بیٹر اللہ کے مقاصد رقد کی عالی موسے بیٹر اللہ کے مقاصد رقد کی عالی موسے بیٹر اللہ کو اللہ بیٹر اللہ کی سے بیٹر اللہ کی سے بیٹر اللہ کی سے بیٹر اللہ کی اللہ میں بیٹر اللہ کی سے بیٹر اللہ کا میٹر اللہ بیٹر اللہ کی مقاصد رقد میں بیٹر اللہ کی سے اللہ بیٹر ا

یں ابھی وص کرمیا ہوں کاس کی وجد کہ ہارے بیجے مذہب واخلاق کو و فعت کی گاہ سے منیں دیکھتے کچے مہت دور نہیں ان کے دلوں میں اس لیے ان کی وقعت نہیں کہ آپ کے دل میں بھی وقعت نہیں -گر میں اس الزام کے بیان کوزیا وہ طول تہیں وفائکا - اس کا بیان کرنا میرے لیے آنا ہی ناگوار ہے جتنا آپ کے لیئے شذا۔ میں آپ پرالزام رکھنا ہوں گرخود کو بھی بری الذمہ ذار اینیں دیتا ۔ آپ کی ایکھ کے

تنكي كى طرف اشاره كرد ما بهوا ، كراني أن فكه سطي شهير كو بعي نظراندا زمين كرما بول -

ا پہ ہمیں اس برغور کرنا ہے کہ ہم اپنی مذہبی ا ورا خلاتی تغلیم کوکس طرح درست کر سطتے ہیں ، میں بذہبی تعلیم کی سبت کچھ کھنے کی ہم است کھے کہ ہم اپنی مذہبی افعار ہی تعلیم کی نسبت کچھ کھنے کی ہم اکت کرتا ہوں۔ بمبراالا ڈ سبت کچھ کھنے کی ہم اور نہ ہے مکن اور نہ ہے مکن اور مدن سب ہو کہ ایک مختصر ایڈر نس ہیں علم الافلاق کے علم ابواب بربح بث کی جائے ہیں صرف حیث حالی تو بڑ ہی ہیں گرا ہم اس کہ ہم کس طرح اپنے معارس کی افلاقی تعلیم کو مرست کرسکتے ہیں ج ہیں صرف وابک افلاتی صفات کی طرف اشارہ کرو تکا جن کی عدم موجود گی ہماری سرتی تھیں کی کو اور کا افلاقی تعلیم کو درست کرسکتے ہیں ج ہیں صرف وابک افلاتی صفات کی طرف اشارہ کرو تکا جن کی عدم موجود گی ہماری سرتی کی افلاقی تعلیم کو درست اس امرکی ہے کہ ال کی طبیعتوں ۔ بچوں کے سامنے فرد اُور فرد اُور فلاتی صفات ہیں گرانے سے سلطے صرورت اس امرکی ہے کہ ال کی طبیعتوں ۔

بس براصاس ببدا کیاجا وسے کوان کی عزت بخیرت ، اورا فلاق کا بھی ایک ورجہ ہے جس برخوا اکتنی ہی ناکامیا بیش آئیں ، اٹھیں ٹابت قدم رہنا واجب ہے - الفیس اپنی سمجھ کے مطابق اپنے افلاق برسجائی کے ساتھ قاہر رہنا چاہیئے ۔ اُٹھیں کسی مقدرعالی کے لئے اپنی زندگی کو دقعت کرنا جاہیئے ، اوراس ٹا ٹون برکار بند مونا چاہیے جس کے مطابق ہرخص مرز داکفن عائد ہوئے ہیں -

اس کے بعد قومی نقطہ نگاہ سے ہوسب سے بڑی خوبی ہے وہ کسی مشترک عرص سے سے ایک دوسر سے مکر کا م کرنا ہے " ہرمے تقصب مٹ بد کے نزد کی مغرب کے لوگوں میں دجن کی ترندگی کا ہر شعب اتحادیث ی ایک علی مثال ہی اور مشرق کے باشندوں میں دجوا کی تجارتی کمینی کو بھی کامیا بی سے نہیں حلا سکتے ، يدايك بتين فرق بوراس فرق كى وجديد مني كدمغرب كے لوگ تغليم يا فته مين اورمشرقي جابل مين الرتغليم كے معنى صرف علم حاصل كرمًا مِين توعلم اور د ماعنى روشنى الكِشْخص كوصرت ليه تباسكنى ہے كه اسسے كيها كرنا چا ہيئي مكرده ا مل ك قابل نبين سناسكتي - الكر تغليم كاعال يراشر سيداكر فا موتوقوت الادى كى ترسبت مقدم بو- منصر فعق كوروشن كرناجا بيئ ملك توت ارا دى كوهلى حلى دىنى جابينى أنى خوامينات اور مانده حذبات بيداكرنے عاسبي-الرعرب مطبع اسلام وك توسب كسب جابل عظ مكران مين انتحا دعل كا وصف حضرت فيمرض الساعليد والدوسام كى تربت سے بدا مولك تفا - مرك دس حب معلوم ميں تام عالم ك رسما مولك توان ميں بيوت بِلَيْنَ العراص تربب كا يدا شريوب كي مبي البين معلمول سع توقع الصيّ عابية بهم كوية توقع مندي في طابية كهان كا انرابيا بي قوى اوردسيع بوگاجيا كه آنحصرت صليم كاتفا تمريرمعلم كوخواه اس كمي ينت كبسي بي كمتر كيوں نهرو، ول ميں بيي امنگ ركھني جا ہيے كروہ اسيفے نُنا گردوں كے ليے نيك منوند بينے اورائسے لينے محدود دائره مين اسى فسم كا انرد الناج بي جيها كم حضور مرور كائمات عليه التية والصالرة كاتما مزارون علمول في الثات جب جمع ہوجائیں گئے توقوم کے اخلاق بیل کی<sup>ن</sup> س ہی برس سے عرصدیں ایک عظیم الشان القلاب پیدا ہوجا کیگا اگریم سے نوجوانوں کو یقلیم دینی ہوکہ وہ مل کرانحادعل سے کام کری توانفیں ایک دوسرے برطومت كريف كا ورايك ووسرك كاطاعت كرف كابنرسكين لازم بحة تام ان في نظامات كى كاما والم عاكموں كى حكومت كى فامليت اور مانتحوں كى اطاعت كى استعداد ميں يوسٹ بدہ سى!

ایک غیر طی حاکم کی اطاعت حس کی نشیت بر توت اسلحہ و نمایت آسان امرہ کر مشخص کو ہم نے خو و انتخاب کر کے اپنا سروار مبنا یا ہواس کی اطاعت ایک افر شکل ہے ۔ جن قوموں میں اس کی الجسیت ہے وہ متدا ورصف و طاہر سے برخلاف ان کے جن میں بدا طبیت اور استعدا دنمین ہ غیر متدا ورکم و رس اقراک شراف نے اس حکم میں کہ و اِدَا کہ میں کہ بین النّاسِ فَا حُمْلُ وَا بِالْدُلُ لَ " یعی جب تم لوگوں برحکورت کرو تو الفاف کے ما تھ کروئے ہمیں تعلیم دی سے کہ ہم لینے بھا میوں پرکس طرح حکومت کریں اوراس حکم میں کہ اوراس کی جو تلاکہ کو ا کا طبیع و الکرسو ل کو اگر کی الکہ تھر ہوئیگہ میں بعنی ضدا کی اطاعت کروا ور بینم پر کیا طاعت کرو۔ اوراس کی جو تلات میں سے تم رحاکم ہوا طاعت کروئے ہمیں اطاعت باہمی کا سبق سکھا یا گیا ہو۔ ان دوا صولوں برعل کے بغیر مختلف المان انسان جیسے کہ ہم ہیں متحد نہیں ہوسکتے ۔ پہلے اُن کو لینے سرد از منتقب کرنے جا ہمیں ۔ سرواروں کو انعما و بہند اور دیا نیڈار ہونا چاہئے۔ اور مقد یوں کو آن کی اطاعت کرنی چاہیئے۔

را ندامال کے مسل ن دنیا بورس سے زیادہ غیر تظم اور نامتحد قدم ہیں۔ اور اس کی بڑی وجوات طبائع كى صندا ورسختى اور دلول ميں ايك دوسرے كا وعزا زند بوزائي - يہم بالغ لوگوں كى اصلاح أسا في سے نسي كرسك يكونك ان كي طبائع سع بين كي تركى اوراتريديري مفقو وبوكي سے - مرسم بجوب كي اصلاح یس زیاده کا بیاب ہوسکتے ہیں۔ اور اس کا م کے سالے معلموں کی اماد کی ضرورت ہے۔ اسنے سیا ہوں کو سرک پر صلیته بوئے دیکھا ہوگا۔ اگر دو بھی ہول تو قدم ماکر چلتے ہیں۔ ڈرل ماسٹر نے جو سبق انتیں سکھا یا ہم وه اس كوينين عبول سكت و درل ماسترك ان مع ما خديا وك كواميس ساسيني مين و حال ديا بوكدوه مهدينه ایک معین طریق کی حرکات بلاا را ده میمی کرسکتے ہیں اور کرنے ہیں بیسی طریق ہرحس برہم جا ہتے ہیں کہ ہمار معلم مهمار سے بچوں سے دل و د ماغ کی تربیت کریں۔ اُن میں بیا ما دت بیدا کردی جاہیے۔ کہ وہ میں تامنتظ مانس کے ممرب کردمیں - اینے قوانین اور اینے انتا ب کردہ سرداروں کے بایند ہوں تواہ مجانس کا کیب اس کا موال كبول منهو الفي دنيا ميں راہ كم كر ده بيٹرو ل كى طرح نيس يورا جائئے۔ اگراپ لينے زكو ل وليرا زوں ميں ما بند كرين كى عاوت والبي اور حود روى ورطلق المانى كى زندكى سے وه دست برد اربو عائين توٹرى عربي الى كوتكم قوم بناناً ما ن بو كا- الآفلا- اكثر بورين اسكونون بين ايك برالريكا يرفكيت كملانًا بي- ليت ما دين أمورين ابي ر کوں برایسا ہی اختیا رحاسل ہوتا ہے جیسیا کہ اسکول سے اسٹرول کو یدرس لوگوں کی طبیعت میں رضا کا را خاطا كى بنيادىسى سے ركمى جاتى بى - ايك كي كے ليے ماسركى اطاعت كرنا آسان ہو- مركينے جيدايك، ومرك الله کی اطاعت جب کم طبیعت بر ضبط موسی کام ہو یہی زربت ہی جواس کی یا تی زندگی میں کام آتی ہے -پی صرف ایک اورصفت کا ذکر کروں گا جس کے نہ ہونے سے مسلما نول کی اقتصا دی بنیا دیں کو کھا گہوں ا درجم الميدكرت بي كميها رسيم علمين زما بي مغين اورعلي مثال سن لميني شاگر دو ل بين پيدا كرير گے۔ بيرفوايت شعاري کی منت ہے بیں اس کے فوائد سیان نیس کرفے لگا سہارے ہند و بھا بیول کا منونداس بارہ میں ہیں مب کھر سکھا مهد مين يجمنا چاميه كدكما ما بي كافي شين ملكه بيا ما مي صروري بو معلمول كوماسية كدوه والركول كو ايني جيت خي میں سے کچر بجانے کی مفتن کریں۔ ماکدا بتداسے ہی میادت ان میں پختہ ہوجائے۔ اس صنی میں میں صرف

ا فرمدی وگوں کی ایک مثال بیان کروں گاکہ آفریدی کیے عجبیب طریقہ سے لینے بیچے کو کھایت شاری اور نٹانہ الی ایک مات میں سکادیا ہے وکارتوس آفر مدوں کے ملک بین منگے بھی میں اور کمیاب می میں -وہ الني بيشي كويون مرايت كرنت يمياً إلى التفاكا رؤس ميرك ياس بين- ان ميس سع مراكب يراً لله آف خرى ہوے میں۔ تم المنتے ہومیرے باس کتا توڑا روپیرہی۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہاسے کتنے وشمن ہیں۔ اگر تم کی كارتوس سے ايك دشمن كا حساب بيبانى نهيں كرسكتے ہو تو تم جانتے ہوكي متبح بركا " بياب مجھے اس سوال مر بجث كرنى جائية كديم لينه مرارس ميس كس طرح اخلاتى تعليم كانتفام كريس أب لينه اسكولول سح أد نيوى علم كى قايم كانتظام مني بدل سكت كيونكه يرسركار كي زيز مرانى و محراب اب قوى اسكولون يس كي وقت مرسي تعليم كوشيت ہیں اور دو کی کبی کرتے ہیں کہ آپ بیوں کی اخلاتی درستی بریسبت سا وقت خرج کرتے ہیں۔ گرمبراسکول کا طراق مداہبے۔ اور بہت اسکولوں میں منیں قواکٹر میں پیطریق تعلیم بالکل ما قابل اطلینا ن ہوا گریتے بختھ نامنگنوں او خیلف موبوں كى اخلاتى صرور مايت جدا جدا ميں يتو نعيض ميں أب كو انتكا ورجراً ت كا سبق سكى اماير بكا اور صفي ان كى يوانىيت اورتدمز اجى كوكركوايرك كايفن عكرة بكوهمان نوازى كاسبق سكمها مايرسك كا اولعفن عكر ان کی جہاں وا زی کوروکنا پڑسے گئا تاکہ ان سے کرے قہوہ فانے نہ بنجائیں '۔الغرض برصلے کا اِفاق فی سُلم حدابهو كاا درانها في كاركامياني كالحصارات يسك بهيراسرون ورميسون سك علم اورفوجه ورمحنت يروكا وبهريد ماسطرا دربیس کا بدفرص بو با چاہیے کہ وہ مانخت الوگوں کی طبیعتوں کا بغور مطالعہ کرگا رہے۔ اور نیز ان لوگول کی طبائع کا مطالعہ بھی جن کے درمیان و کہ سہا ہے۔ اور پیر لڑکوں سے اخلا ف سے وہ خرابیاں وور کرسے جوان کی بڑوں میں یا فی جا تی ہیں -الغرض ہرا کی مرسہ کے لیے ایک عداسلہ ہوگا حس کا على مجی عظم كابوكا وكري يكراب ان سب كونكي كى ايك بى سطح يولا ما اوران كساعة ايك بى عضود وكمنا چاست بير-خداه ان کی آسلی اخلاقی حالت کچھ ہی ہو۔ نیزویکد آب ان کوامک ہی مقام پر پہنچا نا چاہتے ہیں خواہ کسی مگرست مفرشرف كرب - نواب كويذمها يكريدنا عاسيَّه كدوه مفضو دكيا بيس كيط ف أب ان سب كوليما ما جاست بي -اس امر کے مطے کرنے کے لئے اسل مید کا لجول اور اسکولوں سے برنسیوں اور میڈ ماسٹروں سے اسی مشور کی صرورت ہے۔ جن کوفیصل کرنا جا جئے کی گس قیم سے افراض وہ لینے طالب علموں سے سامنے بیش کریں۔ اور ان سے اخلاق کو درست کرنے سے لیے وہ کو ن سے علی طرق فیسیاریں میں یفیصل کرنے کا ذمر آئیس اٹھا ماکہ آپ کوندسی اورافل قی تعلیم کے لیے مندوستان بھرکے اللاس مدرسول کے لیے ایک بی نصاب حالم یا اس کو افعاتی تعلیم سے لیے بی اسپی اسٹی اسٹر مقرد کرنے جائیس جواسی طرح اسلامی مدارس کی افعاتی تعلیم اور اخلاقی صالت کامعالیہ کریں جیسے دینوی تعلیم کے النیکے طرقر دیں۔ بیں ان تا م سوالوں کو ان لوگوں اسمے

سيه عِيدِيًّا بورجن كوتعليم كانيا دتَّهفيسي تجربيت ميرامقصه صرف اخلا في تعليم كي ضرورت ا وراسميت كوفا بركوا ي ا ب نے بڑے صبروس سے میرے اس ایڈریس کو سائے - بیں اورزیادہ عرصہ کے لیے آپ پر بارخاط منیں ہو نامیا ہتا۔ مجھے صرف ایک اور بات کہنی ہے۔ اور پیر میں ختم کردوڈگا بست سند ما ہران تعلیم نے زمانہ حال بین آپ کو با و دلا با ہے کہ آپ نے لینے بالعول کی تعلیم کی طرف توجہ میں کی۔ وہ بانکل درست کہتے ہیں کہ تومی ترتی سے سیے بانغوں کی تعلیم عی ایسی ہی ضروری کے جیسی بورگ يسان كساته الفاق كرا او كراب نے بالغوں كى تعليم كافكر سلى يا دنصرت يد ملك سات استفال درسگا ہوں کوجوصد بوں سے با بغوں کی تعلیم کے لیے قائیم سے تنا ہ کردیا ہے۔ آپ ان کو ہفتہ میں ایک دفعاين سعدول بي بلات بي گرده بوكى عليرول كى طرح إين خوراك كم سي سنة أتفا الحاكرد عكية بين جو آپ ائنين نين دسيت - وه چاره نگلة بين ادارا پ انفين پيند شيخ بين - وريز فره اسي كه و ه خطي جو آپ کے بینن امام مساجر میں ایسی زبان بیں بڑے جن کومقد بوں میں سے کوئی بھی نئیں تھجھا، نیفرمنس توکیا میں؛ ملکر مین امام ملی اکثرا وقات نمیں محبنا کہ وہ اسپنے مفتد یوں کو آیندہ حمیعة اکس*ل کرنے کے لیے ک*یاست يرتعارا بو -اگراب اس خليد كى اصلاح كري اگراب استيقيقى خطبه با دين جيسے بهارس نرمب كے بيشوالرا كُرية تنف تؤاب أين قوم كوبهت علدى تعليم يافته بيا أبير كيم - بين عيرو بى كهول كاجوبين بهيله كهجيكا مول كمه بهين تعليم اورغوا ندگي كومخلوط نبيس كرما چا سيئي بهم كوهتني نعليم يا فته لوگوں كى ضرورت ہي صرف ناظرہ خوالا کی مزدرت منیں، تعلیم ما فقد لوگول کی صرورت ہے۔ خوا ہ وہ الن پڑھی کیوں ندہو۔ ایک آفر میری جواپنی خوات كي بندوق كاأسلوال كرسكات عقيقى معنول بين آب كيست سے عالم با بوول سے زياد و الليم يافة ہے سیاسات یں اس کی گاہ زیاد عمیق ہے اوروہ آپ کے بابوکی نسبت استیار کی قدرہ قلمیت موزیا دہ صبح طور پر برگمناہے۔

سوال اب بیہ کے کہ اپنی مساجد کو کس طرح بانع العمر لوگوں کے لیے اصلی معنوں میں بین املا بناسکتے ہیں۔ اگر آب لینے علی رکی اصلاح کا تربتہ کریں توآب اس چکر میں بھینس جائیں گے کہ آیا تمام قوم کی اصلاح پہلے ہوجی سے علی رکی اصلاح بھی ہوسکتی ہے۔ یا علمار کی اصلاح پہلے ہوجی سے قوم کی مہلا کے ہوسکتی "لیکن اس شکل کو ایک آسا بن طریق سے حل کیا جا سکتا ہی ۔ ہمار سے بیش امام ہمر آبالتے عالم نہیں ہوتے کہ وہ اسپینے خطبے خود تیار کرسکیں۔ اس لیے وہ خطبوں کی ایک پرائی کتاب استعال کرتے ہیں جوء بی میں کھی ہوئی ہے۔ اورجین میں سے وہ سرحمجہ کو ایک خطبہ پڑھ وسیتے ہیں۔ آپ کو صرف یہ جا ہے کہ ان کی بجائے ایک سا دہ اور آسان اُرد و میں کھی ہو تی گتا ب اس یا گردیں جس ہیں ۲ مہ ضطبے ہوں یا اگر قمری سال کا کا فا

کیا جائے تو مہم ہی کا نی ہیں۔ یہ خطب رہا نہ کی ضروریات کے مطابق مفید مذہبی اور اخل فی معنا میں پر مکھے ہوئے ہوں۔آپ کی قوم میں جو امترین آدمی ہیں وہ ایک ایک خطبہ کھے دیں مگران کے مام ظاہر نہ کروکیوں کہ آپ کے لوگ ایک دوسرے کے حاسد میں۔ باوان یا مهنطبوں میں ان نام مضامین کا ذکر ہونا چاہیے جو اب كى قوم كى دىنى اورا فلا قى نز قى ئے سيے ضرورى بىن - گران ميں كسى تنا زعرفيدا مركي جيت ندمو-جب آب اس كما ب كونياركرليب اورجياب دين توتمام فرتون كعلى سعاس كي نفيدين كرواليس کہ بیرکتا جمعہ کے خطبوں کے لیے استعمال کرنے کے لا این ہے۔ان کی اِس پر مُرشبت کرالیں اوراہیں ہے۔ دلاویں کہ آج تک ان کی ٹمرس اس سے زیا وہ مبارک مقصد کے لیے تھی استغال نہیں ہوئیں۔اگر مترسر کے سرگروہ لوگ اُن خوبصورت جلدوں کوا بنی مسجدوں کے میش اماموں کو بطور پر یہ دہے دہی اوراصرا کہ کریں کہو و ان ہی خطبو ں کوسنیں گئے تو آپ نے بالغوں کا بہت سا حصہ جار تعلیم ما جائے گا۔ ہیں یہنیں کہتا که اُن خطبول کی مخما بول کو ایسے علی بھی استعمال کریں جو اپنے مقند بورں کی صروریا اُٹ اور زیا اے کی صرور با<sup>ت</sup> كوسيحة بير مكر مرف أن كے سيے مفيد سمجة إول جوائي خطع خود تيار نہيں كرسكة - اوراس سايع ال كو یر انے و بی خطبوں سے مردلینی بڑتی ہے۔ میرے اپنے جدا مجد حواسنے زمانے میں ایک معروف مرسی میشا سنے اپنی ملی صروریات کے مطابق اپنے خطے خودلکھا کرتے تھے۔ اور میں لیمین کرتا ہوں کہ ہی طابق آج کل سب رونتن و ماغ علما رکاہے بیں بیٹیا ل میں کر ماکہ بیٹطبول کی کنا باآپ کو میشد کے لیے کارآ مربوگی ایس کو ہی زمانے کے بدلنے کے مائذ مدلنا پڑے گا اوراس کے ایڈ نیش ضروریات زمانہ کے مطابق ترمیم ہم

ا میں اور اور اور اس کے میں اور کے کہ تعلیم کے بعض مامی اور شائتی اس عگی موجود ہیں یا ور انسی کی موجود ہیں یا ور انسی کی اس میں ایک نفط بھی ہیں نے اب کا انسی کہا۔ ہیں عور توں کی تعلیم کوا کے سے خدہ مسکر میں ہورے بھر ان کے بالے میں ایک نفط بھی ہیں نے اب کا ایک میں بھی مواوق ہیں۔ ہمیرے نز دیک عور توں کی تعلیم کا مسلم ایک طے شدہ کی بیش کی ہیں وہ عور توں کے حق ہیں بھی صاوق ہیں۔ ہمیرے نز دیک عور توں کی تعلیم کا مسلم ایک طے شدہ کی ہیں ہیں میں بلیری اور ور ت ہے وہ قابل افراد کی بڑی میں ہیں بلیری نفدا وہی۔ اگر ہم مردوں کو تعلیم ویں اور عور توں کی تعلیم کو فرا موش کردیں تو توم کی مجموعی قابلیت کی میں بھی سے موجوم رہ کروہ مردوں سے رستہ ہیں مزائم ہوں گی اور ان مفروط ارادہ بختا ہے ، فولی تو توں کی ترمیت سے موجوم رہ کروہ مردوں سے رستہ ہیں مزائم ہوں گی اور ان کی قابلیت کر بھی کا کردیگی۔ عور توں کا انٹریڈ صرف لینے بچوں کے اضاف اور خاوند دوں کے دلوں ہم ہوگا کی قابلیت کر بھی کا کردیگی۔ عور توں کا انٹریڈ صرف لینے بچوں کے اضاف اور خاوند دوں کے دلوں ہم ہوگا کی قابلیت کر بھی کا کردیگی۔ عور توں کا انٹریڈ صرف لینے بچوں کے اضاف قاور خاوند دوں کے دلوں ہم ہوگا کی قابلیت کر بھی کا کردیگی۔ عور توں کا انٹریڈ صرف لینے بچوں کے اضاف قاور خاوند ندوں کے دلوں ہم ہوگا کی قابلیت کر بھی کم کردیگی۔ عور توں کا انٹریڈ صرف لینے بچوں کے اضاف قاور خاوند ندوں کے دلوں ہم ہوگا کی تابلیت کر بھی کم کردیگی۔ عور توں کا انٹریڈ صرف لینے بچوں کے اضاف قاور خاون کی دلوں ہم ہوگا کی تابلیت کر بھی کا کردیگی۔ عور توں کا انٹریڈ صرف کے بھی کے انسان کی میں کردیگی۔

اد کارخانوں کا کام منبی الہتیں تو کوئی ہو بین تو م میدان جائے ہیں۔ اگر پور بین عورتیں دوران جائے ہیں دفروں اد کارخانوں کا کام منبی الہتیں تو کوئی ہو بین قوم میدان جائے ہیں اتنی فوج نہ بیجے سکتی ! علا وہ جائے کے اس کی صورت میں میں ایک تعلیم یا فتہ عورت اگر اپنے شو ہر کے کام کو سیجھے اور اس کے افکار میں شرکا ہوسکے تو ہی مفید ہوسکتی ہو میں اس مجت کو کہ عور توں کے لیے ہر سن نصاب کیا ہونا عاجی " اس کا نفرنس کے کسی مفید ہوسکتی ہو میں اس مجت کو کہ عور توں کے لیے ہر سن نصاب کیا ہونا عاجی " اس کا نفرنس کے کسی آئیدہ پر بیٹرین فعان کی سے ہو۔
آئیدہ پر بر بیٹر نٹ کے لیے جیموٹر تا ہوں جونا محمل نہیں کہ خود فرق برانا ت ہی سے ہو۔

#### دعاا ورخائمته

میا یونیورسٹی کے احاطہ اورعارات میں کوئی تقریرخطبہ اورا پڈریس کمل متصور بہیں ہوسکتا "مافیت یکہ اُن میں اُس کے جلیل القدر با نی کا سجی اور دلی شکر گڑا رسی کے ساتھ تذکرہ نہ ہوا وران کی رُفرح برفتن کے لیئے د عامہ کی جائے۔

مجھے المبدہ کہ آپ سب صاحب سرسد عظم اوران کے فاضل فرز ندسید محمود محترم اوران کے دست و بار وفصیح المبد اللہ بہا در کے لیے دست و بار وفصیح اللہ بہا در کے لیے جس فراب وفار الملک بہا در کے لیے جن کی رومین غالباً ہماری آج کی کارروائیوں کی اس وقت ناظر ہیں میرے سانڈ دست دعا العالمی گئے اور شرکی فاتح دینے رہوں ہے۔ مجھے لینے دوست نواب صاحی مخراسی فن خاں بہا درا ورسید محمد علی مرحوثین کو بھی اس دعا میں فراموسٹس نہ کرنا چاہئے جہموں نے صدف و فا داری سے ساتھ السینی عالی مرتبہ ملینی روکوں کی قدم بھترم تقلیب کی رحمة الله رتبا کی ایم تا ہم عین ۔

اب اسد خواتین وحفرات اسی اس صروتحل ا ور مربا نی کی بابت آب کا پرم شکریداد ا کرتا بول حس کے ساتھ آب سے مبری سمع خراشی کوشتنا ا دراس ایڈرلیس کوختم کرتا ہوں۔ والسلام



أنربيل سر عبد الرحيم نے سي أئي اي صدر أجلاس سي و مهم (دهلي سند ١٩٢٩ - )

SCO Dol

(منعقدهٔ ویل ۲۲ ۱۹ م

صدر مسرعبدالرحم کے سی اسیس آئی بالقابہ

مالات صدر

توسط - مدوح مح حا لات اجلاك ونعمنعقده بإناي ديج بي ر

خطيصرات

حضرات! یه و و سرا موقع ہم کہ آپ سے بیری غرت افز اکی فر ماکر مجسسے آل اُسٹریا کم بیری غرت افز اکی فر ماکر مجسسے آل اُسٹریا کم بیری غرت افز اکی فر ماکر مجسسے آل اُسٹریا کم بیری غرت افز اکن فر ماکر مجسسے یہ تو قع نہ کریں گریں اُن ما کو سے سے بیت ہوں۔ اس لئے امید ہے کہ آپ مجھے سے یہ تو قع نہ کریں گریں اُن ما کو سے بیت کروں جن کر خاصرات ایک ما ہم کا میں اُن ما کو سے بی بین ہم ہوں کہ مجھے اعداد وشا دیں بھی ممادت انیں ہم ہے۔ اعداد کا انبار مجھے پرٹ اُن کو میں صاحبر اور کا تبار مجھے پرٹ اُن کو میں صاحبر کا نام بتا ہوں جو الحداد کا مطالعہ کر اُنا چاستے ہیں ، اُن کو میں صاحبر اور سے عرصہ درما ذسے اس صاحب کا نام بتا ہوں جو اگر اُن کو میں اور جوع صرد درما ذسے اس کا نفر نس کی رقع دواں ہیں۔ نیز ہیں ڈو اکھر ضیاء الدین احمد صاحب کا بھی حوالہ دسینے دیتا ہوں جو برم

جیدا کہ آپ واقف ہرتیا ہے جوہا مع معنی اس زمانہ میں قرار دیتے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کی ذہبی ، روحانی اور شیعائی قابلیت کو ترقی دی جائے اس کے قوار مشاہدہ واسخراج و ترتیب نتائج کو بڑھا! جا سے اس کے تقوراً ورضائی اور شیعائی قابلیت کو ترقی دی جائے ۔ اس کی اخلاقی اور شیعا فی فطرت کے ہسام ہمترین جو میروں کو جلا دی جائے کے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس با فی شخصیت کو جو بنیا دہ ہوتا م دو میری قوت و توں کہ جات کہ محل ہو کہ ایک جات کے اس کا مضمون دائمی اور مردم تا زہ ول بی و تا مور میں موسائی ایک قرن سے دو میری صدی سے دو میری صدی سے دو میری صدی کے دو میری میں اور ایک بنال سے دو میری اس بی اور ایک ایک میں ایک ایسائی کو تا تا میں کو تا تا ہو اور ایک ایک میں اور ایک بنال سے دو میری ایسائی کو تا تا میں کو تا تا میں کو تا تا میں اور ایک بنال سے دو میری ایسائی کو تا تا میں کا کہ اور ایک کینال میں اور ایک کینال میں اور ایک ایسائی تا میں اور ایک کینال میں اور دیا کو تی الیبا مستقل طراح میں میں میں کا میں مالک واقوام یا در حقیقت تا میں افراد

### نیاز مانداورننگ مُنْن

اسی کے ساتھا بیسے قوی آلات ہلاکت ایجا دیکئے جارہے ہیں جویٹ کھنٹے کے اندر اور سے شمروں کو غارت اور نرا روں نوع انسان كاصفايا كرسكتے ميں توغور كرسے والے لوگ اپنے دل ميں موج ہے ہیں کہ آیا ہم اس نے زمانہ کی مرحد پر تو کھڑے ہوئے بنیں ہیں جب کرانسان مثل نی تا کوں مے بولے يا آياوه قولين چودېني محاظ سے زياده ميني پني مين ان مح ندراب مي تاكيز خال، نېولين اور كالوا در اك كے سے اوار واقعنى اس زماند كے قلاموں كے "اجرادردومروں سے سو"ا تحصينے والوں كى ر وح اس درج موجود ہے کہ وہ آوج انسان کی ترقی کورو کنے کے سلئے بہ طریقہ استعال کررسم ہی کہ ایک د وسرے کو بلاک کریں ا و رغه وغرضی اور کو تا ه نظری کو کام بیں لاکرائن قوموں کودیا میں جوملی شارشکی می ان سے کم درجہ ہیں۔ اس لئے یہ ظاہر بحرکہ تبریعی تجو نیریس آپکو بیت ایم کرنا چاسے کہ نوع انسان کی قدر دقیمیت حقیقی معنی میں بھی جا سے اور تنها خوری ، تنگ دلی یا نہ بہی تعصب اور قومی منازعت کے تاکما کمیندا در بزدلانه منیالات کولیل نشیت رکھاجا کے افسوسس ہوکہ بیروہ منیالات میں صب کے شکا رکھی کمی برسے بڑے شاعرا ورمو ترخ اور فلاسفر می ہوجاتے ہیں ایکن بیری سلم ہو کہ تعلیم کے معنی اس وقت بہتنگا ہو جاتے ہیں اگر علم کے قلم رو کو فتح نہ کیا جائے جا ان حرف سائنس کی مدد سے بہنچ سکتے ہیں۔ اس امركايدرك طور مراعرات كرا طرك كاكرائنس بسن دارون ادر ككيل تح زماندس اتني ترتی کی سب که دوسرے علوم بر حاوی مور ہی سب اس کو بعض تفکر بہت شیادر بدگانی سے دیکیدر ہیں جونتیجہ اُس خونناک مطاہر و کا جو کہ جنگ عظیم سے اپنے غیرمتنا ہی تو اسے ہلاکت کا کیا تھا صب کہ امید لتى سائنس كے موخرا لذكر سياوسن موجود ٥ تعذيب الله ميتاه رجانات سيول كرمنيدوستان ميں بعض سياسي اورفيرسياسي فلاسفرول كواس بات رمجيور كيأسيه كرولفس كش اور عبكل باشي سنيياسيول ا ور نقيرو ل كي د نيامين عاكرينياه كزين مول مبكن أكر جيرجا مروحها س قلوب شايدر رُعمل كابية ديلكين یہ نئیں میسکٹا کرائیے ڑمانڈ کے ناگزیروا قعات سرجا ات یانطرتِ انسانی کی فروریات وفواہشا سي شيم وشي كري ر

ادل اس امرکو د به نشین رکهناچاسیهٔ که اگر سائنس نے اپنے پیداکئے ہوئے سنے خطرات ہمیں دو چا رکردیا سیے تو پہلی سائنس ہی ہی جس کے ذریعہ سے ہم اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی سے بچا سکتے ہیں - یہ ما نتا ہمی نامکن سے کہ الیبی حالت میں کہ مہند وستان کے اندراورد بنیا کے دوسر حصد رہ کے اندر لاکھوں انسان زندگی کی معمولی خروریات پر قابض مہر ہوسے کے سبب سے صیبیت کھا تھا تھا۔ ہیں اور ان کو دہ آسا نیاں اور فراخ دستیاں جا کہ نیس ہیں جی کے بغیر جاعت کی ترقی لاز گامسدود ہوجا ہے ، سائنس ہی ایک الیسی جزیر ہے ہو قدرت سکے لامتنا ہی درایع سے بیش از بیش فائدہ عاصل کریکے اس حالت کامتحا یہ کرسکتی ہی۔

تعلمين تربب

ما ہر تعلیم کو اس برمی شعبد ملی کے ساتھ فوار کو ناسنے کو آیا اس کی سکیم میں مرسب کے لئے بھی کوئی جگر ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کس شکل میں اور کس صد تک - شاید یہ خیال کیا جائے کہ معا بدو صا و کے اصول ا ورمعتقدات كالوكول كم خيالات وعمل مروه اثر ننس ربا بحرجو الكف زمانه بين عما ليكن واقعه بيسبے كرسوا كے ثنا ذا فراد كے مرمب اب تھى تنايت قوى او دِيطِ كل ذريعِ مل ہجرليكن بيرام كه نسبي تعليم كو آزاد تعليم مح مقاصد مح سافة كس طرح منطبق كيا جائك بالكل مي آسان كام نيس بيد ليكن یں یہ تجونیا کرے کی حمات کرتا ہوں کواس کا صل یہ موسکتا ہی کہ نرمب سے اصول کو تفہوطی سے کڑ اجا سے اور مدمہی اعمال کے متعلق اپنی توجہ کومِرٹ ان اصول کک محدود رکھا جائی جن کوکسی غاص ندېسب كا ركن سمجها بيا تاسبے - ا در مهال تك مكن مو تمام غير ضورى ا ورخيسات فيرمها ملات كورتفكم خاج کردیا جائے۔ اس طرح ہم ان تمام مستعدی خمیش روحا نی ڈو توں کو کام میں لا سکتے ہیں جوائس<sup>ات</sup> کے راہ ترتی پر گامزن ہوئے یا مدومعاون ہوتی ہیں۔ اسلام سی ایمان یاعقید عب محمعنی إن قادر مطلق كى اطاعت (وه قادر مطلق جو حيات وكالنّات كاخالق مح عادل اوررهم أن ورجي مي) روحانی زندگی کا مرکزی اورضروری جزو ہے۔ اُس کی غرض بیر ہوتی ہے کہ کل نوع اِٹ اِن کو نوریٹ خلق کی عام براد ری مین نسلک کرھے - اسلام کی اصولی میں پہر کے مرف اس رندگی کے اعال سے سر کہ الفاظ و جلوں کے اعادہ یا ترک و نیاد رہبانیت ، کے ذریعہ سے ایک مسلمان اینا روما في مقصد حال كرسكتا بحر-قرآن بي جا ي المحسنين بعني اعمال حسته كرسي والوركي تعريفيي بي-لنداسبس زیاده المهیت نرمبی ضرورت مے محاظ سے سلساسعی دکوسشش کی ہجاور بداس ق ستابت بدكرد دقسم ك لوك بن بوسلانون سيسب ترياده محرم و واحب التظيم سجع جات ہیں۔ بعنی (۱) مجتهد ( ۲ ) مجا ہر-اقرران دولؤں لفطول کا مادہ جہد ہے جب کے معنی سلی و کوشش تے ہیں۔ ہمیں اقرار کراچا سے کم اعلی درجری کوشش سے ایک زبانہ میں المانوں کو ایک عظیم لشان قوم بنیادیا تھا۔وہ قوم سے ایک عرصۂ دیرا زسے علانیہ مقصو د ہج۔ اس سئے ایک ماہم ر تبدیر تعلیم کواس بریجاً ظ کرسنے کی صرورات ہر کہ مستحکم عقیدہ خدمتِ خلق، جرات و استقلال ، پارخیمائض

د حسات میں سے ہیں جن کی اشاعت و ترقی ہر سچی اسلامی تعلیم کا مقصد ہونا چاہئے و مسلم ایک منظم میں منسب

توم کے اندرنظ و ترتیب کا عام اصاس کی اجتما کی ترتی ہے۔ لیکے کی موری نہیں ہی جم مس کو اسلام کی جم بوری دوج اور انوت و مساوات پر کا فخر و نا زسید ملیکن یہ روح ترقی کا ذریعہ اسی و تشہر کو دیا اسید میں بیوست ہولیکن سلانوں کی تاریخ اور نودہ اللہ و دو مرحد و مرحد و

### تبديلي اصول

اجتماعی اضطاب وتموج جوبها رسے زمانہ میں اس درجرتمایاں ہے ور وساء سے ایک بیتی تبدیلی کر دی ہے۔ بیر فیال کامراد ور وساء سے ایک ایک بیتی تبدیلی کر دی ہے۔ بیر فیال کامراد اس کی تاکید ایک جوب کے ایک بالکل ہی خالف قسم کی فیلم اس کی تاکید اب حرف چند ہی ابران بعلیم کرتے ہیں۔ ایش اور میرا ور آکسفور ڈو و میمیر جاب اللا تری قسم کی تعلیم کا بیر نہیں سے چی جاب اللا تری قسم کی تعلیم کا بیر نہیں سے چی جائیں۔ ورحقیقت اسے بیرت سے لوگ بیں جویہ بیشین کوئی کرنے میں اور میں کرتے ایک بین کوئی کرنے میں اور اس نہیں کرتے کہ جب تک یہ درس کا بین اچیام کی صروریات کے ساتھ اور زیادہ مطابق نہرا اور اس بین بہت کم نبر ایک جبوری اختماعی نظام کی صروریات کے ساتھ اور زیادہ مطابق نہرا سے کہ اب تیام د نیا کا رجی ای ایک طرف تو ہے ہیں داخل ہوجا کیں گی۔ بیرحال اس بین بہت کم نبر اجتماعی سے کہ اب تیام د نیا کا رجی ای ایک طرف تو ہے ہیان اوصا ف و حضائف کو میا افتہ ایمیز اجتماعی

المهيت مذدى ما مري وكعي ام نهاد سوسائتي كي اعلى طيقون ك ساته مضوص سيحه عات تق اور دوسري طرف يدكه ما فقريا و ال كي محنت بهي بقريم كي عزنت واحترام كي سقق سبهاوريد كداس كي اقتصادى البميت اس سع بهت زياده بونى چاميخ ليتنى كداس وقت لبح بهم سلانول كوانسانون كح اجتماعی خیالات کے اندراس انقلا بے طبیم کا ول سے خرمقدم کرنا چاہیے کیوں کہ بیاسلا خمیلیا اور اسلامی اریخ محرببت سے ریال کیار کے عمل ورا رشاد ایت سے عطابق ہے۔ اس وا قوسے طری کوئی مصیبت النیں بہو کتی کہ اکثروہ اصحاب بیفوں نے مام و تعلیم حال کی سے جوہد وساین نے مسکول اور کالج اور یونیورسطیاں نے سکتی ہیں وہ مقول روز گار نہ پسکیر حتی کہ سیسم ک مق یک طال مذکرسکیں اس سے کل نطام کے اندر کسی ہیت بڑنے تفص کا ہو نا آباب ہو تا ہے اور میرے نزدیک اورکوئی سوال البیالنیں اسم حب برہندوستان کی عام رائے اس در جرحت ومصر ہوت سم اس میں بتر میں کے لئے کھے انسی کیا جار ہائے اور بٹری بٹری تنخوا ہیں پانے والے ما ہرا ن تعلیم علی آب کو ایسی تبایتی سکے کو کچے انسی موسکتا - میں اس فتوے کو قبول انسی کرسکتا - اوری بلاً الل كتّالبول كرهس بات كي خرورت بعد وه عزم كارب، اس كيّ جومسُاه من آب كيسامني پورے تنقی کے ساتھ مبین کرتا ہوں وہ یہ ہے۔ تعظیمیٰ منزل دابتدائی ٹانوی اور کالی ) کے بعد اُن کو کسی ا بیے پیشے اور حرفے کی تعلیم دی جائے جس سے فور ا روز گار اسکے یاجس سے طالب علم کمازم ان نى فروريات بهم بنچائے سے قابل موسكے - يا نبي فني يا دمني رجوان كو بور اكر سكے - آپ سب اقل ہیں کہ ہو و ہا رہے سپٹر میں انٹر علیہ وسلم ا در اُن کی ہیروی میں اُن کے اکثر اصحاب رضوان استعلیم اور برسب برك المراور فقهار حمته الشعليهم حتى كهشمنشاه فاته بائول كي محنت كوحفارت ونفرت في نظر كم د مكي يا البندكراكي ان كامول كوخود فرريد معاش بناسكة اوريد روايت قائم كرك كه وكي ال ہا تھے سے نیسیند گراکر کی یا جائے وہ مرضم کی دوسری کمائیوں سے میارک ترہے بہاں یکی نیس علوم بهوتا كهاس فتم كاكارد بإرطلب علم كم تلجي علات سمحصاجا أنقا كيون كه اسلامي شانستكى كي ماريخ كا یه دا قعه سی کر طلب برسے علما اور صوفیدا و نعیسوت اس حال میں علمی تحقیقا میں کرتے اور بڑی طری كتابي الصفحة مستفي كما بني روزي عبى اسينا بالقدسير كمات تصحيفكم اس سعية بتيج تكتاب كمراس قىم كى تحنت ا در استے اعلىٰ درج كے ذہنى كام ايك دوسرے كے ليے مدومعين من - يدكمناميا میں و اخل نہیں ہے کہ سلما نوں سے استیاع وج کے زمانہ میں ایسے مفید صنا کئے اور حرفے ایجاد کئے جن کی مثال آیت کا نہیں ہواوراب بھی ہماری قرم ہند دستان کے بہترین اور مقیدتریں بٹیفیر

بیدا کرتی ہے۔ یں پنین سمیر میں کہ کہ فردیوان کی اس کے دجمان طبیعیت اور ماحول کی ضروریات کے مطابق کسی مفید پیشے یا حرف میں بیسے ( زراحت ، باخیاتی ، آئین گری ، نیاری - بارچرباتی خیاطی ، جینت سازی ، نفشدگش ، مصوری ، معاری ، ذمینداری ، ایخیری وغیره وغیره ، برتیا و خیام ، برتیات نذکی یا اس اور اس کے ساتھ حفطان صحت ، طبیعات ، کیمیا وغیره برقیم مکن ہی ہی اس سے واقعن نذکیا یا اس کے اور اس کے ساتھ حفطان صحت ، طبیعات ، کیمیا وغیره برقیم مکن ہی ہی عصت میں اور اعلیٰ تعلیم کا موبوده نظام اس کے لئے اس سے زیادہ خطرناک اور بار موجوا کے جاندا کہ اور اعلیٰ تعلیم کی اموری وہ نظام اس کا کوئی مقصد نئیں ہے ۔ اس سے سے ہو کر بڑی حدال اس کا کوئی مقصد نئیں ہے ۔ اس سے سے ہو کر بڑی حدال میں اختصادی ترقی خاطر تواہ طور پر برگر نئیں ہو جو کی مقاد نئیں ہو ۔ اس کے بغیر طاک کی اقتصادی ترقی خاطر تواہ طور پر برگر نئیں ہو تی ما ہران فی میں بار بار بیا تے ہیں کران لوگوں کے لئے جوجودہ دنرا نہ کے صفحت و حرفت میں اعلی درتی مائی ترقی خاطر تواہ کر اس سے اس کے بغیر طاک کی اقتصادی ترقی خاطر تواہ طور پر برگر نئیں ہو تی میں اور بربر ایک کی اجتمادی ترقی خاطر تواہ طور پر برگر نئیں ہو تی بی اعلی اس کی تواہد کے صفحت و حرفت میں اعلی میں تواہد کے صفحت و حرفت میں اعلی موسے کی خاصری کر اور میں بنا ہو کہ کی موسے کو اس کو کر درائی خواہد کی کو میں تواہد کی موسی تواہد کی کو میں تواہد کی موسی اور کی کو میں تواہد کی موسی اور کی کو میں تواہد کی موسی اور کی کو میں کو کر اور کو ترائی کر درائی کر درا

## خيال فرنبي اورأشاد

کے مادہ کو ترقی ہو مگرامی اس باب میں بہت کچھ کرناہے - ماہتولیم کو یہ بھی دیکھناہے کہ بچوں کا دماغ گزشتہ کے افریسے ترقی کریسے اور تھٹھ مذجائے۔

یوکچین سے اب کک کما ہواسے طاہر موتاہے کہ اہر نیقیلی کابہت دیا دہ خردری کا در ٹرنیڈ ، فن تعلیم اپنے مقصد والے اور ٹیک قسم کے استادوں کا ہم کہونی الوریہ جانناہے کہ ان سے کس طرح پر کام لیا جائے۔ آپ صاحبوں کومیرے ساتھ اتفاق ہو گاکہ ہر طگہ اور یا تحقوص ہندوستان میں ہستا دہبت کم یاب ہیں اور ہی وجہ ہوکہ ہاری تواہش کے خلاب اس ملک میں تعلیم کی ترقی اس قدر سست رفتارے ہورہی ہی۔

#### ترميت جسماتي

ين اس موقعه مرة ب صاحبول كواس بات كى طرف يحى يورى توجددات ابدر كرترميية جهانى ایک ضروری جزیرے اورتعلیم کی برسکیم کا وه جزولا بنفک مجر تمدن انسانی کی ترقی کے داسسطے د ماغی " قا بلیت کی گنی ہی قدر فیمیت کیوں مذہبوا ور اس و چرسے وہ ہما رے سنے گنتی ہی قابل حرّام کیوں نہ ہو گریہ مانٹا بڑے کا کرحیمانی خاب صورتی اور قوت نہ فقط قدرتی طورسے ہر آیک کوچرت میں ڈالتی ہیں بلکمرسف سے زیادہ ہرزن ومردکونوش کرتی ہی اورجبانی تندرستی سب سے بڑی برکت س علاً و ١٥ زُین اسسے چی کسی کو اُکار نه ہوگا که صبح سے بھی کم از کم اس قدر تر قی کی قابلیت ہیجیں قدر کم د ماغ میں اور ایک طرف کی توج کر سے ادر اس کو تر تی دیئے کی اسی قدر ضرورت ہی جس قدر کہ دوسر كى طرت علاوه از بر صحت و ماغى ا در محت جهانى من گهرانعاق بطو رعادم متعارفه كي موا و رعض ثرى اخلاقًى خوبيا ب مثلاً سرات ديمستقلال لازمي طورست صبما في نبيا ديرة الم بين - مهم في الحقيقت اپني ذات اور سوسائی کے متعلق نمایت بر ی د مرواریوں کو برا نمیس کرسکتے ہر سکتے این وات مقبوضات عرت اورا زادی کی حفاظت نیس کرسکتے ہیں تا وہ تین کے عارے یا س کا نی ذیخرہ جمانی طاقت جرات دی وبروا منت كاند بهو بهت مت سع مندوستان كيسلانول كاايك توى انفرادي اوراور تمذني زند کے ضروری اوصاف میں انخطاط ہور ہا سے اور مند وستان کے بعض تصور) وربالحضوص میرے صوبه بنگال میں بیصانی انحطاط ایک بڑے خطرہ کی صدیک بیمویخ گیا ہے۔ یا ایس ہمکس قدر کم اُسخاص ہیں جو تر بہت جیسمانی کو ماہر رہ تعلیم کے مهلی فرائض میں داخل سیفیقے ہوں ۔ ہیں اپنے ماہر میں کیم سے نمانیت خلوص کے ساتھ التجا گرتا ہوں کہ وہ سلمان نوجوانوں می جیمانی نشو و نامیں بوری کونشش کریں

نواہ اس کی وجہسے امتی نات میں کم طلبہ پاس ہوں اور اچھا درجہ نہ مال کرسکیں اگرچہ مجھے کولفتن ہے کہ ایسانہ ہوگا۔ ہر حال امتحانات میں کمی کی زندگی میں کا میابی سے پولفینی سے کافی الاقی ہوجا مُنگی۔

عوام كنقليم

بیندون ہو کے ملکہ تیں ایوسی کیشن کے پرسیڈن سے ہندوسان میں در بزنٹیاؤار
کی توسیع کے مسلم پر کجیٹ کرنے ہوئے اس بات پر بہت زور دیا کر رائے وہندوں کی ایک بڑی جا
تاخوا ندہ ہجا ور اس وجہ سے جا عت رائے دہندگان کی ترسیع نا قاباعل ہواوراُن کی دلئے میں بغیران
پالیمبیٹ کی شم کے انسطی میں شنوں کو بہندوستان میں موافق زمین انسیں باسکتی - میں اس مو قع پر ایک
پالیمبیٹ کو فیسی کے انسطی میں شنوں کو بہندوستان میں موافق زمین انسین جا بہتا کو مجد کو اس بات
براسے پولٹیک سکر برحیں کی نسبت بہت انتہا ون کا دارہے بحد نے کر الہنیں جا بہتا کو مجد کو اس بات
کی بہت افسیسس رہا ہے کہ اصلاحات کے بانیوں نے گور کرنے آف انڈیا کو خصوصیت کے ساتھ مفارش
کی بہت کی کہ دولتمندا ورطافتور ہو رہیں تا بھر لوگ جن کی خوش حالی تریادہ تر رعیت اور مزد ور وں کی دیم

بے گر زمنط آف انطیا برانیا طرا انرکیوں نہیں واست اکم موجودہ ما قا بالطینان عالت درست ہو۔

زبان اردواورمدرسه

مجھ کو یہ تباہے کی خرو دت تہیں ہے کہ تعلیم طبہ سے بیانہ پر بلدا مداد ایک وسیع اطریج کے نہیں سکتی ہے ہوعام آبادی کی دسمرسس میں ہوا س سے ہم فوراً فردایت علیم کے ادر ایک شترک زبان سے مسلم پر بید نج جائے ہیں جر ساری آبادی کی ایک ہو ا در اگریہ انجی نامکن ہو تو کم از کم ہند دستان کی آبادی کے اس صفیہ کی منترک ہوجیں کو سم مسلمان کھتے ہیں ادرجی کی تعلیم کے داکسیطے ہماری خاص و مرداری ہے - سال گزمنستهٔ میں نے علی گرفیھ کی اپنی اسپیج میں بتایا تھا کی عربی رسم الخطاکوا ختیا رکیاچا اسے صب مح ذربيرس ايك مشترك زبان موناعكن سبيرجس ملي ايك مركب لغت مورونسكيت عرايا ورفارسي ما خوز موالیبی زبان فی کخشیشت ارد وسیجس کویم خواه اس نام سسے یا دکریں یا مهندی کمیں اس بندد شان کی دوٹری قوموں کوایک مشترک قوم الڑیج کو تر تی دسینے کا پڑا موقع سلے گا۔ مگر یہ خیال الساسة كرحس كو في الحال مهدو دوالليش قبول مدكري محمد المنداي اس مرز رياده كفتكوندكرون كا بااي بهدیه به راسب سے برا فرض بوکر فی امی ل بم اپنی ساری قوت کواردد کی قرقی میں صرف کریں کیوں کر نقطاس کے فدربیرسے اسلامی روحانی قوتوں اور نیزا سلامی تاریخ اور شائسسٹی کی اعلیٰ روامیوں کو بغرض تعليم استعمال كرنا بهارب لي مكن بع- اس كانفرنس كوبيعي يادر كهنا جاسب كرروش فيالى كے ساتھ ترقی كرنے كے لئے ہم كوا سين علماء سے جى ا مرادلینی چاہئے - اوراس مقد كے سلنے ہند دستان کے بڑے مرسوں کی طرف بھی توجہ کرنی چاہئے تاکہوہ دیکر تعلیمی فرائع کے ساتھ ساتھ اسینے مناسب قرائف اوا کرسکیس متمدّن زند می شل ایک قالب کے ہے اور اس میں میلان علیمدگی زياده كوئى چېزىمر بادكىن ئىس بوسكتى -

مهذب كحر

یوں کہ تعلیم کا ایک خروری جزوگویں شرقع ہوتا ہے اور خود قدرت سے اس کو ماؤں کے میں کہ ماؤں کے میں کہ تعلیم کا ایک خروری جزوگویں شرقع ہوتا ہے اور خود قدرت سے الیسی سمت میں کیسرائی جردی ہے در این میں کیسرائی کہ جہاں ایک بھاری اور تاقابل گڑا دیم دہ ہماری نظروں کے سامنے پڑا ہموا ہو جب بمک کرسائی عورتیں اس قسم کی تعلیم حال نے کرائی جو میں سے بتا ہے کی کوششش کی ہجا س شکل کوکسی قدر مول کرسے عورتیں اس قسم کی تعلیم حال نے کرائی جو میں سے بتا ہے کی کوکششش کی ہجا س شکل کوکسی قدر مول کرسے

کا مرف یہ طریقہ ہو کہ ہم اپنے اولے کے اور لوا کیوں کو نہماں تک ممکن ہو ابتدائی عمر میں کسی مناصب ہرسہ مرکو کفیں جس تقدر زیادہ عوصہ کا محکن ہو زبان فا نہ کے کم زور کرنے و الی ہواسے دورر کھنا چاسے ہے اورا گرہم چاستے ہیں کہ ہماری قوم برابر گرتی زمین جائے کم کو حس طرح بھی ہوسکے اپنی لوگیوں کو اجھی اور مناسب ہو دہی جا ہے تاکہ جمالت ناقابلیت اور سلسل جبائی اورد ماغی اخوا علاج ہوسے سے بیتر رک جائے اور ایک جائے کہ ہماری لوا کیوں کو اجھی اور مناسب ہو ای افروری اور ہماری فوری اورد نی توجہ کا حقاری سے جس قدر کہ ہماری لوا کوں کی تعلیم کا مسئل الیسا ہی اشد فروری اور ہماری فوری اورد نی توجہ کا حقاری سے جس میں ایک تعلیم کا مسئل الیسا ہوں کہ اس باب ہیں اپنے فرائفس بوری اور الفا ف کے احساس کو فقد ان ہے جو اپنے لوم کوں کو تعلیم و تنا ہی مگرا نی لوم کیوں کو تعلیم کی براتوں سے جو وم رکھتا ہو ہی تا ہی مگرا نی لوم کیوں کو تعلیم کی براتوں سے جو اپنے لوم کو اس باب میں حام را سے کو پور سے طور سے آبادہ کرنے ہیں دیر نہ دیر تا ایک میں ایک غیرتعلیم یا فقد اس باب میں حام را سے کو پور سے طور سے آبادہ کرنے ہیں دیر نہ دیر تا کہ کا مند اس باب میں حام را سے کو پور سے طور سے آبادہ کرنے ہیں دیر نہ کرتے تا کہ اندہ کرتے ہیں ایک غیرتعلیم یا فقد اس باب میں ایک غیرتعلیم یا فقد اس باب میں ایک غیرتعلیم یا فتہ مسئل ان گھرا اسلام کے واسطے ذلت میں جائے۔

كأم فيعظمت

حفات ۱۰۰ کروڑانسانوں کو جوغرکے محتلف مدارج سطے کر رسبے ہیں۔ مناسب اورموزوں تعلیم دیا ایک برط بھاری میلہ دل ہلانے والوکام ہے اور اس بات کی غرورت ہو کہ ایک جاعت کیر تعقواہ دار و آئر ہری سرگرم اور قابل کام کرنے والوں کی موجود ہوجوائس ہوا نیا د باغ اور وقت عرف کو ایک تعقواہ دار و آئر ہری سرگرم اور قابل کام کرنے والوں کی موجود ہوجوائس ہوا نیا د باغ اور وقت عرف کو ایک تعقی کروڈ انسانوں ہیں سے ایک بیز ولعنی سات کروڈ کی مشکلات اور طرور توں سے ہم ضوصیت کے ساتھ واقعت ہیں اور بینے والے بین اور بائنے موص اعلیٰ تعلیم کے کی فاط سے ایک بہت نا قابل طینیاں حالت ہیں۔ مواب ہو تعلیم سے کہا تعقیم کے باب ہیں اور بائنے موص اعلیٰ تعلیم کو ایک انتظام رہا یا گئی ہوئی اور اور کا و گئی اس کا مردور تا اور رکا و گئی و موجود کر ہیں کہ مزدو تنا میں بائنے والوں وہ یہ ہو کہ کا لفرنس با خبر ماہرین تعلیم کی ایک شاخل کی بائی سنظے تو رہوں ایک جو تعلیم کی ایک شاخل کی بائی سنتھا کہتیا ہوں وہ یہ ہو کہ کا لفرنس با خبر ماہرین تعلیم کی ایک شاخل کی یا کہ بینے اور اس کو عمل میں اور کام کا بیروگرام تجویز کر ہیں اور اس کو عمل میں اور کام کا بیروگرام تجویز کر ہیں اور اس کو عمل میں اور کام کا بیروگرام تجویز کر ہیں اور اس کو عمل کی بیات صوبیا سات کی موجود و مرب ماہوں کے دیا ہو کہ دور ہوں اور اس کو عمل کا مات کامطالے کرنا ہوجود و مرب ملکوں یا ور اور خوالوں اور استماما کو کرنا ہوجود و مرب ملکوں یا ور مورور توں کو در میں اور استماما کو کرنا ہوجود و مرب ملکوں یا ور مورور توں کو در میں اور اور میں سے موروں کو دوروں کو دوروں کو در میں اور اس کو میں اور اور میں سے موروں کو دوروں کو میں کو دوروں کو دورو



(منعقدة مدرا المعامة)

# صدر سنتخ عبدالقادر خان ببادر مح بسي أني اي

### فالانصصار



خان بهادر سر شیخ عبدالقادر صدر اجلاس چهلم ( مدراس سنه ۱۹۲۷ ع)

دوسر ایگاند و بیگاند و بیگی نه و بیگی نیجا سلنے اور سهالیت کے سلنے موجود ند ہو۔ لیکن مبارک یا دی ہے قابل بی وہ و لگ اور فوز کے لایق میں وہ سیوت بیٹے جواس قسم کی شکلات کا مروانہ وار تھابلہ کہ کے اسپنے وجود سے اسپنے اسلاف کا امروش کرتے ہیں۔ اور اپنی بہتی سے ماک اور قوم کی اموری اور عزب بیت میں جارت میں جارت اور اپنی بہت سے موارد کا امراض کی گوشش کرتے ہیں۔ شیخ عبدالقاد دکا ام اور کام الحصیں جوال ہم تہت لوگوں کی فہرست میں لکھا بیا ہے کا حق کی کہ الم بیار میں اور استقامت نے ان کی ہمت اور جوش کو ایسی مصیبت کے جو قت میں از فقط مشرائر ل مہو نے سے دو کا بلکر خود داری اور شرافت نفس کے جو مرفظ کے ذوق علم کی شرافت نفس کے جو مرفظ کے دو قت علی میں مدد کی ۔ اضوں سے اپنی زادگی کے پرخط ز مانہ میں ان شما اپنی ذاتی کوشش کے قدم مطیعات اور کوشش کے قدم مطیعات اور کوشش کے در بعدے اپنی برمانا شریق شریال سے در بعدے اور جال علمیت کو اس شان سے ساتھ پٹی کرنے میں کا میابی حال کی جو اس بی اور ماک و مار میاب موالی ہو۔

شیخ عید القادر سے فور مین کر مین کر کی لا ہور میں تعلیم یا نی اور فرقعلیم کے مشہور ماہر دُ اکٹر مسر سیج سی آرا یونگ کی شاگردی سے ہرواندوز ہوئے ۔

سنیخ عبدالقا در مع فخرن کے دربیہ سے منصرت بیتر بن سے کا بیتر بن الطریح مرتب کیا بلکا ان لیے سے بہت سے دینز مسئین کو چیکنے اور اجر سے کا موقع دیا۔ اس مح مضمون کا روں کی صف میں اعلا یا یہ کے نامتر و ناخل شامل نظر آت ہے۔ مثلاً ڈاکٹر سراقبال ، چود حری خوشی محد خاں ناظر احبلس اُہ دین اور سرد خلام بین سند مجاد جیدد ، مولا نا ابوا لکلام آزا و ، مولوی طفر علی خاں ، سبید سجاد جیدد ، مولا نا ابوا لکلام آزا و ، مولوی طفر علی خاں ، سبید سجاد جیدد ، مولا نا ابوا لکلام آزا و ، مولوی طفر علی خاں ، سبید سجاد جیدد ، مولا نا ابوا لکلام آزا و ، مولوی طفر علی خاں ، سبید سجاد جید ، مولا نا ابوا لکلام آزا و ، مولوی طفر علی خاں ، میتر کے بعد مولان کا ابوا کی مولوی انجام و میتے رہے۔ اس کے بعد آنریری اڈ نیٹری کے فرالفن مسلمان کا مولوی انجام و میتے رہیے۔

تنم العلماء مولوی می دیرست کلکته بین مضایین مخرن کا ایک اور مجبوعه کلام آرد دکے نام سے چھا پاحس کو پورڈ آف اگرا مرکلکت سے سول و ملیٹری افسروں کے کورس میں د اض کیا۔
سات کی باعث
میں ان کو اجبار آ زردور اس کے مالک سے بعض اختار فات بیش آجائے کے باعث
قطم تعلق کرنا پڑا۔ اس غیر متوقع واقعہ کی بدولت وہ اخبار نولیسی کے بجائے دو سرے مشاعل اختیار کر پر مجبور مہوت کے اور بیشیہ و کا لت اختیا رکر سے کی غرض سے سات کا یہ میں انگلتان سے انگلتان سے اور بیشیہ و کا لیے دوران قیام میں انگلتان میں انھوں سے تین سال کا زمانہ یں میر سرماری کی سے سے دوران قیام میں انگلتان میں انھوں سے تین سال کا زمانہ

اس عهده برا تطوسال کرد بی سے واپس آکرد بی بین وکالت نثر وع کی بچرد و سال بعد د بی سے لا بول منتقل موسی نیورپ سے واپس آکرد بی بین وکالت نثر وع کی بچرد و سال بعد د بی سے لا بول اس عهده برا تطوسال کرد بین آپ لاکل بورس آپ نامرف فیوراری کے مشہور اس عهده برا تطوسال کرد بین آپ لاکل بورس آپ نامرف فیوراری کے مشہور و کہا سے یکر نساز میں آپ سے باکر نما بیت ویا نت دار دلمیل مرکا رتصور کئے جائے گئے برس واج میں آپ سے اس ملاز سے استفادے دیا اور لا بهور با کی کورٹ میں مرکبیش شروع کردی جمال آپ کواپنی تا فوتی قابلیت کے انسان کا میں آپ مال کے میں آپ میں آپ مال کے میں آپ کورٹ کا میں آپ کواپر اور آپ اور اس کے میں آپ مال کے میں آپ کا میں آپ کورٹ کی معز ذخدمت برآپ کا تقریبی ایک اور آپ اور آپ اور آپ کا تقریبی اور آپ اور آپ کا تقریبی کا میں آپ کا میں آپ کا در آپ کا تقریبی کا در آپ کا در

سلاداء کے خرین مغربی اضلاع کی طرف سے سیلیٹاد کونسل کے میمنتخب ہوئے اور اس خرمت کو خوش اسلوبی سے ساتھ آخر سلالاء تک انجام دیا۔ کونسل میں داخل ہوتے ہی آ ب کونسل کواکس پرسیٹی منٹ اور کھیرے 19 ہوئے میں پرسیٹر نمط منتخب ہوئے اور اس منصب پر آپ سب سے بیان تن شدہ بہدوسانی پرسیڈنٹ تھے بھالگاء میں گوزننظ بنجاب کے وزیر تعلیمات کی عارضی جگہ فائی ہوئے پر آپ ہی کا تقر ر گو بننٹ سے مناسب سمجھا اور پرلید ڈنٹ کونسل اور وزیر تعلیم کی دونوں اہم خدمات نمایت والنشسندی اورص تبدیر کے ساتھ اس اندا زہ سے اداکر سے نیں کا بنا ہوئے کہ اگر ایک طرف کونسل کا ہر ممر آپ کا مداح رہا تو ۔ وسری طرف بیاک نزانواں رہی۔

م المسلمان المالية على المرابع المراب

دسمیر کنافی و آل انڈی کم لیگ کے سالانہ اجلاسی شعقدہ دبی کے مدروش ہوئے۔
یون کا درجولا کی میں وہ آل انڈی کم لیگ سے سرفرا زسکے گئے اور جولا کی میں جیب میاں
موضل حسین رون ہو ہمرانگر کلئیو کونسل گور نمنٹ نجاب مہندوستان کے نما سکن مقرر ہو کہ انجن اقوام عالم
کے اجلاس میں مفرکت کے سلے مامور ہو نے قان کا مہتم یا لشان عہدہ سرعیدا لقا درکو دیا گیا اور آل
خدمت سے نور میر میں بھاتے ہیں میک دکوش میورے۔

دسمیر کو ۱۹ او میں سر سنتے عبدالعاور آل انٹریا سلم ایکوشینل کانفرنس کے چالیسویں سالانہ حلب کے صدر بہتمام ملاسا س قرار پائے جن کے نام مرکام اورعالم انہ خطیہ برسساسلہ خطیات کا اختتام ہے۔

## خطئصدارت

حفرات

بیں آپ کی خدمت میں اپنا دل شکر ہو بیش کرتا ہوں کہ آپ سے آل انڈ یاسلم ایجیشنل کا نفرنس کی صدارت کے لئے جمعے دعوت دی اور میری عزت افر آئی فر ائی۔ اس کا نفرنس کا اجلاس صور مدارت میں دوسری مرتبہ ہور ہا ہے۔ پہلا اجلاس ساندہ عمر میں ہوا تھا جیسے اب ایک صدی کے چوتے ہے سے دیا دہ ہولیا الیسی کا نفرنس کے سالانہ اجلاس کی صدارت نی انحقیقت موجب افتا رہی جس کی بنا ر مرسیدا حدخاں مرحوم جیسے سر برست قوم مسلان سے دکھی تھی۔ زیادہ موم اس کا نفرنس کے اور اس سے انحوں سے در وہم اس کا نفرنس کے اور اس سے انحوں سے یہ کام لیا کہ مسلانوں میں جاری ہو ہیں۔ در آخریری سے در وہم اس کا نفرنس کے اور اس سے انحوں سے یہ کام لیا کہ مسلانوں میں جاری ہے۔ در وہم اس کا نفرنس کے اور اس سے انحوں سے یہ کام لیا کہ مسلانوں میں جاری ہو گئی ہوتا ہے۔

بيد ا ہو- اور وہ اپني مدور پ کرے کا پلندخيال پيني خارکھيں۔ اس انہم مقصد کی اشاعت اس مرتوم رہ نما سے قوم کی زندگی بھر جاری رہی ہے۔ اوراُن کے انتقال کے بعد اس کام کا بٹر ااُن کے دوست ادر رفیق نواب محل الملک مرحوم سے اعمایا - اوراکن کے بعد اکن کے دوسرے الن تقاف رفسیت نداب وقال الكك مروم في اس فيدكام كوجارى دكها ويه فرورى نيس معلوم مع تاكم اس جاعت كى كاركْراريون اوداس كے دل حيب دور ترتى كا ذكر تفسيل بے كو دور كيا جائے۔ يا ان مب یز ر کا بن مذت مکے نام کئے جائیں جیندوں نے وقتاً فوقتاً کا نفرانس کی کامیابی میں مدد دی ہے اس قدار عرض کرد بنا کا فی ہو کہ گزشتہ چالیس سال حیں قدر بھی مڑے بڑے اومی مسلما نان مہند میں ہو سے ہیں پاجھو مع الحجي خدمات قومي انجام دي بين - المفين بالعموم اس كالعزنس سے كچھ نه كچه تعلق ربا سى - كئي سال تنگ اسس كى عنان نظم إنسق ميرك واجب الاحترام د وست صاجزادة واقتاب احرفال كم التحولي رىمى اورجىپ وە صاحب وزېرېندكى كونسل كى دىن بوكرانگلىتان كىلىگئەتداس كى دىمردارى كا تر عرُ فال مها رے قابل سیکرٹری نواب صدریا رہنگ بهادر مولوی محرصبیب ا ترحمان خاں صاحب نشر دا فی کے نام نکلا۔ ان کی اسلامی عبت اورمسلیا نوں کی ندمی علمی ترتی سے ان کی گھری دل میسپی أكبيه صاحبان سيديشيده نهين- انتى كى كرشش سيده دوايات جواس كانفرنس سي محضوص تقين تَّا يَمِ رَبِّن - وه اعليِّ تَخْيَل هِ كانفرنس كے ملّما زيا ني بيني کيا تھا بقوم کي نگاه ميں جيار ہا -جنگ غطيم الاصله فرسا ز مات مين اور أن متغير صالات من عوم العظم كيعدسد الموسك كانفرس منع صلى تعلیمی جاعت کی مشعل کور دشن د کھنا کچھ آسان کام نہ تھا اروا اوا کے دا تعات کے بعد جوسیاسی بوش ملك مندسي بيدا موا- اس كي موجود كي مين وك سواك سيا ميات كيكس جيز كي طرف الوجة نہیں کرتے تھے اور بھاری توم اس قامرہ کتیہ سے کھیمشنٹے ندفتی۔ دیگرا بنا سے وطن کی طرح اک میں بھی سہان تھا اور ان کے دماغ مجی سیاسی اور کے متعلق کوئی فوری تغیر میدا ہونے کے تواب کے رسهے منے۔ کوئی مشورہ جو دوراندان مرسنانیں جاتا تھا۔ اگر کوئی اُن سے کہنا تھا کرتعلیم وسیع پیاسے پر بھیلانی چاسہ ہے۔ اور رہیت گہری ہونی چاہہے اوراس کے یعکسیاسی ترقی کی امید رکھنی جاہے تراس كى بات بركوئى وتبد منيس كرا تعابكر بعن لوگ اس دائي برسينية تع اوراكسد قيانوس أور پارینہ بڑاتے تھے۔ مگر نہا رے یا ہمت سیکر طری صاحب العظم اعد حالات سے خوف زوہ نہ ہو ا ورا تھوں سے خاموشی ، گرامتقلال کے ساخة اُس کام کوجواً ن کے میردتھا جاری رکھا- اور کئی عکر بہت کا میاب اجلاکس اس کانفرنس کے ہوتے رئیمے جینانچے اُن میں شام اوا کا اجلاک میں م

على طرعه كالبح ديواب سلم لو نيورس شي سيم، كى جوبلى سكے موقع برعلى گوط ه بين موا يضعوصيت سعند قابل ذكر سيم به نام 19 مين دېلى مين اجلاس موا اور اسس سال نېم آب كى پر شوق وعوت بروومرى مرتبه ه برسور من مجموع سري ين -

صاحبان إلى عصدسي بعض لوگول كى دائد كابيرميلان سيد كراب استعليمى كانفرنس كى يحييثيت ايك ابيي جاعت كيوسادك يدوستان كمصملانول كتعليى ترقى كالمروا رمو مزورت نیس دیمی - کمایا تاسیه که وه پرزور خی لقت جوایات ز مان پس تعلیم جدیدا ور انگریزی یر سف سے متعلق تھی ا درس کا مقابل مرسب بدهر و مرکامیا بی سے کرتے رہے آب یا تی نہیں ماہ تھ اب علما ولمي موبع وه تعليم يا كم ا ذكم ثعليم جديد ا و تعليم ندبهي كويك جاكرين بحيموا قت موسك من ا ور إسك ہمیں اس کا نفرنس کے شفاصد تی انتا عت پر خرج کرے کی اور اس کے لئے تکلیف اٹھا سے کی فر درت نبیں۔ یہ بمی کهانیا تاہے کہ اب ملک کے مختلف حقوں میں صویہ وارتعلیمی کا نفرنسین ہیں ا ہو کئی ہں اور وہ ایجے اسپے صوب کی تعلیمی خرور بات کی اچھی طرح خرگری کرسکتی ہیں اور اس موت یں اس انٹیا اجتاع کی اور اس کے مصارف کثیر برداشت کرسے کی عاجب سنیں دہی میں یہ تسليم كرا بول كريه وونول ويومات فاصى بُرِد درس مرس ان هرات سيجويه رائ مفة س-بدا دُبِّ ا خْلَا فْ كَرِيبْ كَيْ مِرْ أَمْتْ كُرِيّا مِونِ ، گويد ديست بح كَتْعليم جديد سكے خلاف بوتعصب تفاوہ رفتہ رفتہ كم بوتاجا ناسب نامم بيهمي سب كر الكد كركي حقول مي ميتعشيد اب تك موجو دسي اورخاص كرأن علاقوں میں زور دارسیم جماں اُن معاصا ن کااب کٹ زیا دہ اثر ہج حویمو لویت کو ذریعیہ معاش میا یے ہو<sup>ک</sup> بير و وتعليم مديد كويراكت بي اور اس كو كمشاسك كى كوشش كرت بير - اور ندسي اورد يكرويو مات سي كم اس کا اثر زاکل کریتے ہیں۔ رہیں صوبہ وا رکا نفرنسیں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ مفید کام کر رہی ہیں۔ گران کی سامی کم دمیش فیرسلسل میوتی ہیں اور اُن کے یا وجود آیک آل انڈیا جاعت کی فرورت باتی رستی سے جواکن مساعی کی کمی کولید را کرسے - ا در ان کا تنمتہ اور تکسلہ ہو۔ علا وہ مریں پیلی قابل سلیم ہے کہ اس قسم کی تخریک مسلمانا ب ہند کے اجتماع کے مثیال سے اور اُن میں اتحاد پیداکر ہے کے لئے بہت کا راَم ہے۔ اس زیابتر میں جب سیاسی حیالات میں بہت انتلاث ہوا در کتلث افرا دقوم اور اسلامی فرقوں اغراض میں یا مم تصا دم ہور ہا ہے۔ یفنیت ہے کہ اس کانفرنس کے زیرسا پخلف فرقوں سے مسلمان کیا بييم بين ادر شيوشني مقلي غير مقلم احدى غيرا حدى سب ل كرقوم سلمانان كي دمني اور مادي زن كى تدابرسوية اورشتركمنزل فصودك ون يرسطى كالشش كرست بي\_

میں گرست اجلاس کا تفرنس شعقدہ مراس میں بورانوار میں ہواتھا، شرکب تھا۔ اس صوب یں وہ ملئیر سراتعلیم کے حل کرنے کی کوشش کا گویا آخا ڑتھا۔ اس کا پہنتیج مہدا کہ آپ کے انجم تعلیم سلیان جنوى مند"كى بنيا دو الى اس كے بعد وقتاً أن اكر الحيالي الم العليمي كے صليم موت رسم اوريہ أجن مختلف سم محمقید کام مرائجام دیتی رہی اس سے مسلمان طلبہ کو وظالف دسینے کے لئے بیندہ جمع کیا تاكه وه اپنی تعلیم جاری د که مكیس- اس نے کئی شیخ مدرسے قام کئے اور پیل تعلیم گا ہوں كو تقویت دی یه انجمن کئی دفته گورننٹ کومسلمانوں کی علیم کے مسائل کی طرف اور خاص کرما پاہ قرم کی تعلیم کی طرف آوتیا۔ دلاتی رہی ۔ مدرسے عظم مدر اس حس میں پہلے انظانس کے درجہ کا تعلیم ہوتی تھی اس کا نفرنس کی تجاویز کی بدولت او ربعد میں آپ کی آئین سکے سلسل اعرار سے بی اے ٹک ٹی تعلیم دینے والا کا لیج بن گیا۔ بلکرایک مرتبہ اسے گھٹا کرالیٹ کے تاک کی پڑھائی والاکا بج تبائے کی تجو نیے ہو ٹی تھی مگرآپ کی انکین اس تنزل کو ر وسکنے کے لئے کا میاب ہوئی ۔ ایک اور مدرسہ ہمیں اسکول نامی پہلے عیسا ٹی مشنر یو آئے ہا تھ میں تقااور بھرسر کا ری مدرسہ ہوگیا تھا ۔اسے بھی آپ کی انجمن نے اپنے ہاتھ بیں سے لیا ۔اور انجمز کے سرد ہوئے نعداس معقول ترقی ہوئی سے غرض آپ کی ایمن کے کا رامے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ استقلال کے ساتھ برابر شرصتی رہی ہے گواس کی دفتا ر ترقی کسی قدر سست رہی ہوا در بسرط یو کام اس سے انجام دیا ہے اس سے سئے مبارک بادکی ستی ہو۔ اگرچہ ہماری قرم کی سے شار صرور توں کے نواظ سے چوکھیے ہوا ہے کم ہے۔ اس دادیں آل انٹریا کا نفرنس کی بجاطور مرتصد دارہ یہ اپ کی انجن كا قيام اوراس ك قيام سي بوفوا كيفليم سلمانان حنوبي مند كوبهي يي وه كالفرنس كم مفيد ہو سے کی بہتر ٰ میں شمادت ہیں۔

مسلمان بي- اور د اکثري مي د بره صولانستنيف امتحان پاس کرين والون مي فقط مات سلمان يه مندرجه بالا اعدادكا مقابله أكرمال سع كري تومعلوم مؤما بحكه كانفرنس عبوبيدا ري بيداك ا ور اس کے بعد آمیے کی الحین اس کوشش میں معروف رہی ۔ اس کی بروات اس صویہ کے تا توی مران مين طليه كي تعداد المنطب الإعربين النيزار تنين سوسبي (٣٢٠) الكريني كئي اورصيغي المسكي كاليون ي ان کی تعداد روسوستانونے (۲۹۷) اور مختلف تبیتوں کے کالیوں میں بجبین (۵۵) موگئی- دود رسکایں يومسلما يؤن سيمحضوص تعتيب دوم فرا رنوسو تيمياسي تقيس- اورائن مي طلبه كي تعداد ايك لا كه تهتر فرا رايك مو سشاون (۱۵ م ۱۷۳۱) - بیریات مزید اظمینان کی موجیب به کمتازه ترین راورت کی روسیاس بمي زياده ترقي مسلما ول كي تعليم مين طا مرجوتي سبع - مين گورنمنط مدراس دو زارت تعليم كاممنون جون كه أنفول من مجهة تاره اطلاعبن المستدواء كي دبورت كي اشاعت ميديم بينيادي أبي - إسلامي د رس کا ہوں کی تعداداب جا رہرار حیثتیں ۲۱ ۳۰٪ ) ہے اوراکن کے طلبا کی تنداد دو لا کواکس نزا چارسو آنظه (۸۰۸ ۲۲) سیم اورسب قتم کی درس گایهوں کو ملا کرتعدا د د و لاکھ بیالیس بزار جیسو آئی . د ۲۲۲ ۲۷ ۲ ۲ مرد قی ہے - گوئٹنٹ محدن کالبح مدر اسس د سابق مدرسئہ اعظم ، بیں جاعتوں کے لئے۔ كرے اور علم كيميا كي تعليم كے لئے تى ليپورسطرى كى تعمير ہوئى سبے -اس ميں طلبہ كى تعداد كيون سبير جن ميں جا طالب علم أرد واور فارسى كي تعليم ويتبري العلى حياعت من حال كررت من مين صبغة أريش مي كالجوري مسلما نوک تعدا وتین سونجین ده ه ۳) سید جن میں چا راط کیاں ہیں اور میشیوں کے کابوں پر اہتر د سود المسلمان طلياد ديب - به اضافه كوست فنيت سنة البم كمقابل سنده صاحبان محاصل ترقى با ويسطى كى ترقى كے كم بے ادرية طام رب كرمسلمانوں كو مجمول نے استعليم كا آغاز نا مساعد حالات يس شروع كيا ا بھی بہت سی ترقی کرنی یاتی ہے۔ بینیراس کے کہ اسٹے بہتر تعلیم یافتہ ہموطنوں کے ساتھ بہار پہر ا يك سكيس اسى ضرورت كو عوظ رسكفته بوسك آب كى الخبن سنة أل أنظ ياكا نفرنس كواس عرتبه ميريال بلايا سے - اور ذاتی طور برمیرسے سئے برمقام سترت ہو کر النظاع میں بڑ یک کے اتفار کے وقت بی مجم اب سے لکر کام کرسے کا موقع ال- اور اب حب کہ آپ ایک شئے دور ترقی میں قدم ریکنے کوہی تو محرات کی سوح با رکی دہمری میرے میرد ہوئی۔

معراث المست المست المست المست المستوري المستوري

يم المرت موسم من مير مينا ناچام تا موں کہ کم از کم نالا تعليم ميں چوں کہ آپ معتديہ تر تی کر ہے ہیں۔ آب کو اب سب سے بیلے تعلیم کی نوعیت میں ترتی کی کارلازم سبے۔ ایک زیاد تھا بوب میں مجمعاما انتخاکہ ذشت ومؤاندا ورصاب سيمتم لي واقعيت اور فقير لاي سي انگريزي جانيا حصول دو زگار كے لئے جھا فاصه ذرىيرسے اور اس قدر بيرهائي سے لوگ دفتروں مي كا رك جھوسے مرسوں كے معلم اورتات سرکا دی محکموں میں ماتحت ملازموں کی حیثیت سے قوکری حال کم سکتے تھے۔ آپ گو برمنٹ سے سے کرتے رہے ہیں کہ اعقیل سرکا ری ملا زمتول میں مناسب حصر سے ۔ یہ دعو اے بہت عد مک حق مجا شب ہے شروف بطور ترغیب تعلیم بلکواس بناء پر بھی کم مرقم کوئ سے کہ ملک کے انتظام ہیں اپنامتنا سب حقہ ے - گریم یاد رہے کہ اگر آپ کا دحوسے فن کیان کھی ان لیا جائے اورگورٹرنٹ آپ کو پورا وہ صتہ طار متوں میں و برے جس کے آپ متحق ہیں ، تب بھی نمراروں سلمان السے ہوں کے جو تعلیم کا ہوں، وس دس سال صرف کرے کے بعد صرف ہے دور گاروں کی تعدادیں ہرسال اضاقہ کریں گئے۔ ا در اگرا ہے کے ہاں متعداد طلبہ ترتی کرتی جائے۔جبیبا کداغلب ہے۔ کہ موگا۔ اور آپ اپنی تعلیم کی نات ير كون ترسم يا اصلاح مد كري و عقوات عرصة كب عد روز كارول كي تعدا دلا كهون كب بيني ما الله على الله ير إيك اليبانوفناك سقل بحكركوئي ملك اسكافي ليد فكرى سع تبين كرسكما-لدزااب السادت كليا سبع كرآس السي تعليم يرقفاعت دكرس بورسمي وشت و نواندا درعام دا تغيت كايك معمولي درجركي تحسيل بيغتم بوجاتى سبع بلكرة پ كوچا سبين كراس بدارس بين نصاب كواس طرح بدلس كرمليدا بني رودي آپ کمائے کے قابل ہو جائیں۔ نواہ اکفیں کوئی مرکاری ملازمت سلے یا مدسلے۔ میرے اس کھنے سے یہ مدسمجھ لیے کریں اس امرے حق میں نہیں ہوں کہ آپ گورنٹ کے دفاتر سے کا فیصر ماصل کریں يه آپ كائش بحاور آپ كواس بيرمُصر بو اچا بئ - آپ سنيار دا پني سياسي ميان سياس امريزارُ دياسم اورلازم بوكراب برابرز وروية ربي جب كاتب كواتناهدندل ماسدم مستحق ہیں۔ مگرانف کیمی منبرستیمیں بیمشورہ آپ کو دینا انیا فرض سمجھا ہوں کہ آپ کو اپنے یا کو سرپھرا ہونا چا سپنے اور اپنی اقتصادی ترقی کے لئے زیادہ تر بعروسر لیٹ آپ پر کرنا جا سہنے آپ کو پیجسنا جاتا كر وشخص أوسنت وخوا لد كے علاوه كسى حرفت إفن سے واقعيت ركھا بووه زند كى كالمكش كے ليے بمقابراً ستحض محيمترمستعداد ركفتا بحيوان دونول ادصاف بين سعصرف إيك وصف ركمتابي-ا س من شائل من كر أشد رُجْر به به بركه جوسال مدسيس مير جوت من وه آوى كالشفاري کے کام کا یا دستسکاری کے مطلب کا نہیں رہنے دیتے۔ مگر بیضور ذمشت وخواند کا نہیں ملکراس طران تعلیم کا ہرجوم قی ہو۔ تا مال بہارے مدرسے النتی ایم دستے دہیے ہیں میں کا مقصد مرف قام علائے واسے پید اکم ناعا۔ اور میں ایک بڑا سبب اس بے بروائی کا ہے بو زراحت بیٹیر لوگوں کو گل کے واسے متعان رئي ہے۔ اگرآپ چا ہتے ہی کرتعام مردل عزیر ہوا در دور و نزد یک میسیا اور اگر بیمطارب بهوكرسب جماعتين مع أن لوگوں محيو ديما تي علا قو ن ميں رسيتي إس سے فائد والمائين ولازم سے کرتعلیم کی نوعمیت بدنی جائے اور السی صورت اختیار کی جائے کے طلب السی طرز زندگی کے سالے تیارول يوان كے كر دويتي سے مالات كے لئے تماسي مور اگروه وزراعت سيني لوگوں بي سے بير ترافي لكوائى برطهاني اورصاب كے ساتھ زراعت كي تعليم- اصولي اورعلى ، دونوں طرح كى دى يائے - اگرده شهری یا شدے ہیں تو نوشت و خوا تدکے ساتھ صنعت وحرفت سے اعفیں بیرہ ورکیا جا کے ۔ آجل اُن مالک پر می جوتنایم اورد ولت دونول کے احتیار سے ہم سے زیادہ ترقی یا فقر ہیں۔ یہ طریق عل وور سپے-اس منے ہماری موٹووہ حالت میں اس قیم کی اصلاح کی خرورت اور پی زیادہ ہے- یو رہے کے كئى ملكول فينى فرانس اور د خارك بين نيزا مرمكيلي زراعتى تعليم كمتعلق في في تير بات كيُّ ما ي ہیں۔ اور انگار تنان میں دیبا تی تعلیم کے طریق میں تبدیلی سرعات کے ساتھ جا رہی ہے۔ صور کہ بنیاب کی گورنمنٹ نے کچھ عرصہ ہوا اپنے محکم التا ہم کے دو بخربہ کا را فدیعنی سٹرسینٹ رسن صاحب اور مسٹر یا رکسن صاحب کو اس غرض سے انگاستان بھیجا تھا کم وہاں جا کمرد یا ای دبیا تی تعلیم کے طریقے ملا حظ كرين ماكر بنياب كواكن كى عال كرده اطلاع سعة فائده ميو- ا والعليم كے سنے طرسيف ليت بال ا فقيا المنتي عائين بمشرسينا رسن صاحب يوآج كل نجاب بين قايم مقام لخ ا نُركم ببلك انسركن بي ا ور اُن کے فاضل دفیق کارسے انگلتان سے واپس اکرایک شایت دل جیب رپورٹ لکی ہے۔ ا وراس بين أنكاستيان ا ورېنجاب كى ديماتى تعليم كاسقايله كياسېد-أ فيون سنة مهر بانى ست اېنى غيرطبو ر بدر سط کی ایک نقل شیگی میصے عنا بیت قرمانی ہے اور میں چا ہتا ہوں کر کچھا قتباسات اس را رساس سے آپ کے سامنے بیش کروں تاکہ آپ کو معلوم ہوکہ انگاستان کے اُن دیماتی مرارس پی خبیرا دونوں صاحبوں سے دیکھا کیا کچھور ہا ہے۔ وہ اللق ہین:۔

ترفت وصنعت سکھا ہے۔ کے بچر ہے ہورہ ہیں اورطراق عمل یہ بوکہ مررسے کے معمولی ہنات کے ساتھ استعلم کو ہوست کرتے ہیں۔ مثلاً ایک مدرسے میں ہے ہے دیکھا کہ وست کا ری سکھا نے کے مرکز میں کیڑا بنتے کی تعلیم دی یا رہی ہی جبو کہ پڑا ہیں تے تھے اطرکے اس کا نقشہ نیقشہ ٹونسی کے وقت میں ایک نے سیتے اور کھٹری میں میں کا کام سیکھنے کے وقت میں ربیخ و ومرسے مدارس میں ہے بیوں کو جارب زی کرتے۔ ٹوکری بناتے۔ گی برتن بناتے۔ بو تیاں بناتے اور دھات کا کام بناتے دکھیا۔ یہ بحق قابل ذکر سنے کہ دست کا ری کے ساتھ باغ یں کام کرنا بھی سکھا یا با انتھااور ارائے کے ہاتھ اور درختوں پر لگائے کے جیٹ بناتے تھے اور درختوں پر لگائے کے جیٹ بناتے تھے اور کہیں کہیں باغوں کی ہٹھیاں بنانے میں مصرون سے کہیں کہیں کی سیاری باغوں کی ہٹھیاں بنانے میں مصرون سے اور کہیں گھرکے سباب کی ومت کا کام سیکھتے تھے۔ اور بید کی کرسیوں کی مرمت کرتے تھے بکھا میں والوں کا مقصد یہ تھا کہ اُنھیں کا را کہ داوی بناکر مررسے سے باہر سیوں۔

مراه بنیال موکرمند رجر بالا فترے کے ہنری و ولفظا سختیل کونیایت عدہ برا یہ میں میں کرتے میں جو میں اس ماک کے فوجانون كي تنايم كم متعلق الوظ ركفنا جاسيت بهيل لازم مجركم بم المفير كارتم أنت وي بنائي وراس سع كروابي جائير فو يهيه ال بالي كله مريك آدم ول بجرب ابني عليده زند كي شروع كري تولين كه ول كوارام ده ا ورثو بعورت بنا تيس عزض ايے آدمى موں جو اپنے غربياند مساكن ميں مفيد ثابت موكواس ذريعيرسے اپنے ملك اللئے مفيدا و وكار آر مد ثابت ہو-مشرمینیڈرسن اورمشر پارکنس اس بات کا ذکرکرتے ہوئے کہ اسکول کے ساتھ باغ لگانے ا ورکھیتی باطری کرے شوق کو انگلستان میں اج کل کس قدراتہمیت دیجارہی ہو۔ یہ بیان کرتے ہیں ب در گر سنت بینگ کا ایک نمیتر به مهواکرفن با غیانی مرسے کے مضامین میں شامل موگیا۔ یو س تو سلاقات میں میں مدرسے سے ساتھ باغ وجودیں آگیا تھا۔ بچوں کرچند سرگرم علم اورائے کڑاس خیال کے مامی تھے اور کمیں کمیں اس سے اچھے نتائج کمی پید اہوئے۔ گر دو عمومیت استے ہے نہ فتی حب ا ب دوزکشتیوں کے دربعہ سے ہما زوں کا راستہ مسدود ہوگیا۔ اور باہر سے میوے اور بنزی کی ام بندم وئى توطك كوفرورت برطى كهزمين كابر كمرا اجس مين زراحت بوسك اس مين باغ لكايا جاست-براے توسب بنگ میں معروف سقے ١٠ س ك ان سن باغوں كى خدمت كول كے سرو ہو كى - يك م ہزاروں باغ میدا ہو گئے۔ اور اُن کے سنھے خادم اچھے خلصے کامیاب باغباں بن سکتے جنگ کے فتم ہو نے پرتعلیم کی انتظامی جاعت سے فن باغیانی کی اہمیت جبٹیت تعلیم کے ایک مضمون کے محسوس ك اور الخور في يم محكوس كياكم جناك كازماندس والإكايك عرض خاص سائن و لكر باغياني كرتے سقے اور اس سنعليمي طلب نہين كليّا تھااس لئے اٹھوں نے باغبانی کے متعلق معلم كازاويزنگاه برلن كى كوشش كى يا ١٩٢٢ او يوال ١٩٢٩ عدور ميان مدرسك باغ كالمقعد درب كيد بدل كيا -ابتدامیں توباغ میوے اور سٹری پیداکریے کے لئے لگائے جاتے تھے۔ مگر ۱۹۲۷ء میں اکثراجی مداری یں وہ دیداتی بیرور شری بن گئے تعینی جو کام سائنس کی قلیم میں لیبور شری سے لیاجا تا ہو جہاں طبیعات الت

علی کمبیا کے تجربے ہوتے ہیں اس طرح مرر سے کے باغ سے لڑکوں کی عقل د ماغی وا خلاقی نشو و نما کا کام اسام سے لگا۔

مکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس ملک میں منیٹر مارس کا دھنے کے نہیں اورا مادی شرائط اور اسلیم کے نہیں اور امادی شرائط اور سلیم کے جائے ہے کہ اسلیم کے جائے ہے کہ اسلیم کے جائے ہیں ترقی نہیں کرسکتے جس پر محکو تعلیم اپنی مہراجا زت بڑت نہ کہ دوست ہو گریہ یا در کھنا تھا ہے کہ انگلستان میں بھی مرکاری انسپیٹر اکثر مدارس پرنگرانی کا حق رکھتے ہیں اور وہ نگرانی مفید کھی ہوتی ہے ۔ ہم بیاں بھی یہ توقع رکھتے ہیں ۔ کم محکور تعلیم کی مناسب اصلاح کی مخالفت نہیں کرسے کا اور اگر سیاب اس ضم کی اصلاحوں کی جن کا ذکراو کہ کیا گیا ہم ۔ فرورت کو تسلیم کرسے گورنم نے کی توجہ ان کی طوٹ مبند دل کرسے گی اور اپنے نائمین کی موقت کو کرنے کی خواہم کی توجہ ان کی طوٹ متوجہ کرسے گی قوالیمی تبدیلیاں جن کی خواہم تن ہم ہوسکیں گی ۔ اس کے حلاوہ کسی قوم کے ساتے کوئی مبالغت نہیں ہو کہ اگروہ و بیا ہے تو الیمی درسس گاہی ہورکس کی ہوائی کے در سیعے سے ہورک کرسے یو حکو مست سے افرون سے فروسے کی خورس کیں اور آن کے فروسے سے جاری کرسے یو حکو مست سے افرون سے نام کی خورسے کی تو ایس کیں اور آن کے فروسے سے جاری کرسے یو حکو مست سے افرون سے انہ کی خورسے کی تو ایس کیں اور آن کے فروسے سے جاری کر ایس کی اور آن کے فروسے سے جاری کرسے یو حکو مست سے افرون سے دوران کی فروسے سے مسلی کی دوران کی فروسے سے جاری کر سے یو حکو مست سے افرون کی خورسے کی خورسے کی تو ایس کی دوران کے فورسے سے خورسے سے خورسے کی خورسے

تعلیم کے جدیدطریقوں کے مفید ہوسے کا شوت دے۔

د در رس کردہ گئے۔ آپ کی تغین ہرسال تھی و تطیفے نا دا رطلباکو دیتی رہی ہے۔ مگرفروریات کے بي طرست ان وظائف كي تعدا دبهت قليل بي - مدر كسس يعيي يرسي صوب بين بيند مرار رويبسال سلمانوں کے وظیفوں برخرے کرنا ایسا ہے عبیا ککسی ایسے مرتض کو حس کے واسطے ڈاکٹرے ایک اونس دوائی بخویز کی ہے۔ آب ایک و رام کی مقداریں دوائی متاکردیں جب ہم مرض سعے می داقت بي اوراس كى ددائى سيجي ادريه لمي فينين ركفتي بي كدد امفيد بيئ توخلات عقل سبع كرمم د و ایی مقدار کے متعلق کو اہمی کریں - ا در حتنی در کا رسیع و ه دبیا به کریں خداه کتنا ہی خریج کیوں نه ہو ا یو ر تعب لیمی کا موں میں صرف ہوتا ہو وہ ہے کا رنہیں ہوتا اور مجھے لقین ہو کہ اگراپ کی تحریک روہیم بهم كرين مي كي ين باضابطه اورسل طور بريمعروف كاررسيم - تو آپ كو زيا ده خاطرنواه الداوسلان ہے ہے۔ اور و کھی آئ کا آپ کرسکے میں اس سے زیادہ کام بو مسلمان طلبہ کے لئے امداد مرف صيغة ارش محكاً بحل مي من در كارنسي - يلكه مقير مينون و اكثري ا در انجنيري من إما دكي ا ورهي زياده فردرت ب -ان فنون مح مات وال ترى على التي المرايع التي الما و ٥ م من حال كرسكة إلى الدالية ماك ا ورقوم كے لئے زيادہ كا آ المربوسكتے ہيں- ان فنون كے عال كرے برمص علم تحصيل سے زیاده مرف التا اسید- لیکن بوفوائدان سے مصل موسیحتی بیان محمی اظریم وه مرف بردشت كرية كے "فابل ہے اور بھا ل كوئى بوتها رطالب علم اپنے معارف تؤد ندا دا كرسكے تواس كى قوم ك وا جب ہوکہ وہ اس کی مروکر سے مہر صوبہ ہیں ایک شرط یہ ایسا ہوناچا ہے حسسے لائن طلبارکو برونی مالک میں ایسے مضامین کی تصبیل کے لئے بھیجاجات جن کے لئے سائنس کی معلومات یاستعتی كاريكي دركارمين -كيول كمان چنرول كے بغيرسى قوم يا مك كے لئے اس زمارہ ميں جديد ترقى كِ فا کے ساتھ ہم قدم رہنا مکن نہیں۔ آب اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہما رہے ہاں اعلیٰ تعلیم او رحمل ترمیت کیا ہدے او کی ان گٹرت سے موجود مہوں تو ہماری نتر قی کی رفتا رکس قدر تبریک کتی ہی۔ جایان کے حالا سے آپ سب واقعت ہیں کہ کیوں کرنشف صدی سے کم عرصہ میں وہ ملک کمال سے کما ل ہونے گیا ہے۔ یہ اس کے بہت ور بات ندوں کی فدا کاری کانیٹے سے۔ ان کی کثیر تعداد ریا ستها ہے متحدہ امرکم ا در دیگیر مالک غیر می کھیل گئی ا در اُن کے ہاں جو کھیے سیکھا جا سکتا تھا سیکھ کروہ اسینے وطن میں آ سے ا درجا پان کی زندگی بر نژورت ا در کرطاقت بنا دی - اس محنت کا غربه ملاکها ب وه بیر دیکه کرخش ہوتے ہیں کواُن کا دطن الشیائے ایک دور افتادہ گوشے کی ایک معولی طافت کے درج سے ابھر گردنیا کی سب سے طانہ تورا ور ترقی یا نتہ تو موں کی صف اول میں موجو دیجہ۔

وظا كعن كي سر ما سيسكا و كركرية موس خالى از فائده مد بوكا - الربعض وسائل كالحيي وكركيا جا جن سے سرما بیر ہم موسکتاہے۔ آپ کی انمین سے استعمری دیگر مجالس کی طرح یہ قاعدہ تو انجھا کا لاتھا كه بوغريب طائيراً پ سے إمرا دلس. وه رقم امرا دكو اپنے ذہتے قرض حسنه بمجيں اور حب خو د برسركار م و جائیں اور پیاس ر ویئے امہواریا اس سے زیادہ کما نے مگیں تو تسطوں سے قرض حسنہ ا داکریں تاكه اس سے ان غرب بھائيوں كوا مراديل كے بيواسى كليف ميں متبلا ہي جس ميں وہ خود ايك ز مانے میں تھے۔ مجھے معلوم موا ہوکہ بولوگ آپ سے وطائف پاسے سے بعد ملا زمت میں وال ہو چکے ہیں۔ ان کی تعداد ڈیر مصوسے زیا وہ ہے۔ ان ہیں سے بیض توا بنا قرض حستہ یا قساط اوا كرريع بي الريض الحي اس طرف متوجه نيس موسد - بي أن مب صاحبان سع بواسية اس بوجه سے سیک وش نہیں مہوئے پُر زور در رخوا سنت کرتا ہوں کہ انھیں خوا واپنی خروریا مت کم کر تی نړین - وه اینے غربیب بھا میکوں سے ہمدردی کریں -کیوں کروہ سب سے زیادہ اس درد کو اُ محسك كرسكتي بي كدايك طالب علم شرسصته كانوامتهمند مهو مگراوارى كى وجرست شرعه نه سيك-ایک اور وربیرسسے آپ کی انجن اپنی آمرس کھے اضافہ کرسکتی ہجے۔ وہ ممبروں کی تعداد کا برها نامع - مجع معلوم بوا بوكه اسكمبرون كى تعداد كيدع صيبكيا خ سوساك على الراس ہے کہ اس تعداد میں ترقی معکوس موئی اور اب اس کے نصف کے قریب ممبراس لئے کم ہو گئے بن كر اضور سے سالا مینده كى قليل فرسم ديرسادانس كى تقى اس سے پيتا جاتا ہے كہ ہم يں ينقص بكه جو فرائض اسيني وسهليس أن كوسلسل والنيس كرق بالكل مكن بحركه ما رسا افرا ديب مسلسل مرگری نہ ہونے کے سبب سے یہ کو تا ہی ہوئی ہواور بیری مکن ہے کہ تو دہا رہے محصّل جی ذقے بیندہ وصول کمیے کا کام تھا کچھ وقت کے لئے سو محکے ہوں اور اس طرح بقایا بہت جمع ہو گیا ہد۔ دونوں میں سے خواہ کو نی سیب ہولیکن بیزطا ہرہے کہ ہما ری حالت الیسی نہیں کہ ہس اس برصابر روین - لازم بی که بها را بررکن جس کانام اب زمیب فهرست به آج بهی فورًا به کوششش شرق كريب كراس مغيدا تجن كمح كئے ليينے و وستوں ميں سے ممبر تبا سے "اكه اتنا تو ہوجائے كہم اس سال کے اجلاس سے منتشر ہوئے سے قبل کے پنیس تو ایک نبرار کی تعدا د تو استعلیمی کیمن کیے ارکا کی دیکھ لیں۔ اب چاہیے یہ صفرات نے ممبر ہوں پاائن میں وہ پُر اسے بھی دویارہ شال ہوجائیں بع منیده دادا کمرین نے سبب یا برنکل گئے تھے۔ اس طرح ته صرف کارکن اصحاب کی تعداد میں عقول اضافہ پید مادا کمرین نے سبب یا برنکل گئے تھے۔ اس طرح ته صرف کارکن اصحاب کی تعداد میں عقول اضافہ ہوجا سے گابلراتے آدمیوں کی دل جیسی آپ کے مقصد کے ساتھ بیدا ہونے سے آپ بہت سارو

جمع کرسکیں گئے اور بہت سے وظالکٹ شے مکیں گئے۔

تجهوصة وابهادس ووست أنرسل مطربار ون حيفرصاحب ممركونسل أف استثير طايل بست مفید تح نیمین کی تھی جس کے عمل میں آسے سے ہما رسالے میں بست تقویت اسکیٰ ہے ده یه جا ہتے ہیں کرامپیریل بنک افسانڈیاا وراس کی شاخوں میں جما رکہیں ایسے سلمانوں کی رقیم ہے۔ ا مانت جمع الورجن بروه السيخ مذهبي اعتقاد ات كي وجهس سو دنني سينتي تو يو رقم اس سو د كي دم منك یں جمع رہتی ہے اور بنک بین اغراض کے سئے چاہے اسے عرف کرتا ہے۔ وہ سل اوں کی سندی جاعنوں اور درس گام د ں کو دے دی جائے تاکہ اس سے مسلما نوں میں تعلیم کرسے۔ ماک کی تحلف مجنس اس مطالبه کی تا ئید کرد ہی ہیں۔ ہاری کا نفرنس (ور آپ کی انجین کو بھی چائے کہ مکن کوشیں اس کی تائيد كے لئے كريں ميرے خيال ميں اگر كاتى ا مرادمند وستان كے مختلف صول سے اس استدما کے متعلق کیا گیا تو گوزنمنٹ اس معقول تح پر کو منظور کرنے گی۔ گو رنمنط کو ایاب د و شکوک اس بخریز کے یارہ میں ہیں۔ مگرسلمانا ن ہند کو چاہیئے کہ وہ ان شکوک کور فع کردیں۔ اور گو رنمزے کو اطمینا ن ولا دین کیمشکلات کچه البی سخت مثیں ہیں گورنمنط کو ایک اندلیشہ یہ سپے کہ مکن سبے کہ و ومسلمان جوزی خیال سے خود سود لینالیب ند تهیں کرتے۔ شاید اس یا تِ کو تھی کسینسد تیکریں کدا سلامی حیرا تی کام اس سو د سييمتمتع مو ٠٠٠ يس په سمجمتنا مول که مکن ب که کچه لوگ اس انتها يې د رسيع کم پيائين - گر اغلب سبع كم مبتير حصدان اصحاب كاليسليم كرك كاكرجب الفيس موجوده صورت مين سو دكى رقم سے کچه سرو کارنس رستاا در وه بنک سے منیں پو چھتے کہ ده کس مصارت میں لا تاہے تو انھیں اس پر كيًا اعراض موسكتاسيد كرينك اكن كي وه روكرده رقم أن كغريب مسلان عمائيوس كي مدد ك سنے اسلامی اغبنوں اورتعلیمی کاموں سکے تواسے کر دیے جو قلبت سراید کی وج سے مبتلاتے فاقر کشی میں -اگر آب کی انجمینی بوری طرح کوسٹش کریں ا درا کن صاحبوں سے میں جن کی شبت معلوم ہو کہ اُن تی رقام بنکسین بلاسود رکھی ہوئی ہیں تو عجب ہیں کہ بہت سے لوگ تخریر دیدیں یا دستخطاکر دیں کہ اکٹیں کمچھ اعتراض بنیں ۔اگرر توم سو دتعلیمی انجمنوں کومل جائیں۔ ایک اوراستمال جو گورٹمنٹ کو ہے وہ یہ ہے کہ مکن ہو کہ انجمین رومبیر سلنے کی امیر سے الیبی سرگری دکھلائیں کہ ان مسلما نوں کے پاس می پنجیں ہو اپنی جع شده رقوم برینک سے سو دیلتے ہیں اورائن پردیا وُڈ الیں کرتم بھی سود کی رقم الجنوں کو دیدوا دراس کا مینتجر موکر وه لوگ بنگ میں رومپیر رکھنا بند کر دیں اس خیال سے کہ سود کی رقم سے وہ اس دیا کو کے سبسب مئروم مع جائیں سگے میرسے خیال میں ایسی یاست کا کوئی واقعی خطرہ نہیں۔ اول تو مانگنے والے ایسے نامعقول نہیں ہوں گے کہ ان لوگوں سے ہو نبکوں سے سود نووسے رہے ہیں یہ کہیں کہ سود کی دفر ہیں ہونا در اگر گوئی ان سے کے بھی تو وہ مانے کیول لگے ہیں۔ پس سرکا رکو بہ خطرہ نہیں ہونا جا ہے کہ الیسی رقوم کے نبک ہیں آھے ہی تو وہ مانے کیول لگے ہیں۔ پس سرکا رکو بہ خطرہ نہیں ہونا جا ہے کہ الیسی رقوم کے نبک ہیں آھے ہی تھا کہ سند کی کہ جنوبی کی خبر ایس کی کہ جنوبی کی کہ جنوبی مند میں سلمانوں کی رائے کو اس معاملہ کے متعلق ایک مرکز پر لائے اور کیر گور در منہ کہ اسلمانوں کی مرائے ہوئے گائے مسلمانوں کی مرائے ہوئے ہیں کہ اپ مؤش ہوں گے کہ شائی ہند ہیں لا ہور کی مشہور انجن جمایت اسلام میں اس مسلم بین در کر د ہی ہے۔

تا حال ہم نوعمر لڑکوں کی تعلیم مختلف ہملوؤں پر محبت کرتے رہے ہیں۔ اوراب النول کی تعلیم اکچھ ذکر فروری سے حب سے آئی اصلاحات نثر وع ہوئی ہیں اور قانونی کونسلوں ہی توسیع ہموئی ہے۔ الملک کی تعلیم کے مسلم کی ہمیت بڑھ گئی ہے۔ انتخا ہات کے موقع نیر دانشہ مند اند نشرکت یا بوطرح طرح

سياسي مسئله أس وقت بيش بوستي أن مسك سيحية كي قدرت مكن نبي تا وقتيله عوام استغير کھے نہ ہوں کر کم از کم اضارات کے ذریعیہ سے وا قعاتِ عالم مح میلان کو سمجے سکیں۔ علاوہ بریں وہ بالغ عمر کے لوگ جو پڑھ جاتے ہیں وہ اپنے دوزم و کے معاملات میں ممی کھنے پڑھ سے کو مفید پاتے ہیں اس كئ مِندوسة ان كفتلف حصول بي يجاطو ربر كيفا كي تعليم بيز دورد يا بيار ماسه اوربه مقام مسرت ہے کہ ہادے صوبہ پنیاب سے اس با رسے میں ہیست سرگرمی سیسمعی کی ہے۔ پنیاب کی سال روا ر کی تعلیمی رو رط سے طاہر ہو تاہیے کہ اس ما رج سلط اور کو پنجاب میں تین نم ارد وسوسالمود،۲۷۱) ، ررسے بلغا کے <u>لئے تھ</u>یمن میں کیاس ہزار چارسویا نئیس (۲۲ه، ۵) طلبہ تھے۔ مین ہمیں کہ سکتا كهدراس برك المين من اس بارك مين منياب سنة زياده كام مور باسج يا كم- مرمسلا لول تصنفن يه كها جا سكتاسيم كرخوني به كي تعليمي تحين كي داورك رست بيرندي طام رادوا كداس بركول خاص ز ورديا بار باہے اوران لوگوں کو حضیں ا دا کا عمر میں لکھنے پڑھنے کی تحصیل کا موقع نہیں ملااب اس سے مستفید كامائ رميري رائيس آب كوا ستعليم كي مهما يرقومول سے زياده فرورت مي- اوريس آب كواس طرب خاص طور بر توجهٔ دلاتا مول یہ پی کے مردسوں ہیں جیمعلم ہیں انھیں جا سے کہ کتعلیم کی اس شاخ کی اہمیت کومموس کریں اور اس سے کامیاب بنائے کے ہٹرین طریقے سوسیں۔ پنجا ب کی ہران فن ف اس مسلم برغور كياب - يدسفوره ديتي بي كرد بالغ عرك وميول كور طاف كم طريقول یں رغمراط کوں کی تعلیم سمے طریقوں کی صف بقل نہیں ہونی جا سبئے بلکہ جہاں ٹک ہوسکے بالغوں کی تعلیم اليي موتى جاسية كرين ليزول سع الفيل ديمييي بود اوريوان ككام أفي دالى مول أن كذاي سے دن کونغلیم دی جائے اور ہرایک کوموقع دیاجا اچا سینے کراپنے میلان طبع محےموافق اورا پی سید کی رفتارے شرقی کرے گریا ہرفرد کے بلئے حتی الوسع اللیعلیم ہونی جا سینے بھوا سے کے سلئے مورد ہو اور ہستا دکا کام زیا دہ ترشاگرد کی طبیعت ہیں شوق پیدا کرنا اور رہ نائی کرنا ہونا چا ہے۔

الطاكر ن اوریا نع اوری کی معلیم كی آیت اس قدر باش بیان بوسی بین اب فروری معلیم بوتا سے دوست به معلیم بوتا سے دوست به معلیم بوگی ایستان سے دوست به معلیم بوگی بیا است کے اصاطار تقریب میں ماضلت كر رہا بون - كيون كر تعلیم نسوال كے متعلیہ كا نفر نس كى صدارت اكن كے حصر بين ائى ہو - اگر بير خيال مانع ته بوتا تو بير ختمون تو اليها بم موكر بيل س مولا ميں موست كے درک اوج ترق تك تبدیر بہنچ سكتی جب ماس كی الله میں اس میں میں اور میں اللہ میں اللہ بورے اوج ترق تك تبدیر بہنچ سكتی جب ماس كی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور میں اللہ میں

فائدہ کے لئے ایک کالیج قایم مہوا ہو اچھی طرح حل رہا ہے۔ اس کے سواا ورکمی کالیج ہیں۔ اور ثانی تعلیم کے برکوشہ من سلانوں کو تعلیم دسیتے ہیں اُن کی تفضیل کی بیاں کے برکوشہ من سلانوں کو تعلیم دسیتے ہیں اُن کی تفضیل کی بیاں کنجاکش نہیں۔ گریاں اس قسم کی تمام درس کا ہموں سے متعلق دو بہلو کوں سے بحث کرنا چا ہما ہموں۔ اول یہ کہ آیا انفوں نے اپنی سبتی کے مفید ہوئے کا مثورت دیا ہم یا نہیں۔ دوسرے یہ کہ آیا وہ اُس مقصد کو پورا کر درہی ہیں یا نہیں جس کے لئے ان کی بنا ڈال گئی گئی۔

کرایا جائے کرطالب علم کامیج کی مسیمیں جا کرنمازا واگریں۔ علی گیڑھو کا بج کے کسی ایسے ہی قا مدے کی طرف مرحوم اکبر اللہ آبادی سے مندرجہ فریل شعریں اشارہ کیا ہے سے مدکتا ہوں سے نہ کا ہج کے ہج درسے بیدا دین ہو تاہے بزرگوں کی نظرسے پیدا

کس قدرستي حقيقت ہے ۔ جوان حين لفظوں ميں بيان کی گئی ہے۔ واقعہ پر ہو کہ جب تعليم کا ہوار تو می ورس کا ہوں میں پرمہی تعلیم نام رکھا جا آیا ہی۔ وہ حرف ایک طفالشنی سیے جس سے ایک طر<sup>ف</sup> لم<sup>و</sup> کو کے ماں باب اپنی ضمیر کوبہلا سے اہیں کہ ہم بجوں کو از سہتمامے دسینے سے سیاس دوش ہوگئے اور دوسری طرف کالجوں اور مدرسوں کے منتظم بیرسو پہتے ہیں کہ اس طرح بہت سے لڑکے ہمارے ہاں کھنچ اتیں گھ حیثیں ان کے والدین استعلیم کے بغیر مرسوں میں نہ بھیتے - ہمان مک مجھے معلوم ہوان درس<sup>ٹ</sup> گا ہو<sup>ں</sup> یں کوئی خاص کوشش و اتی مثال کے افریسے لڑکوں کے ندمب کے سنوادے افریس کا گئی حب سے کو مجمع مذہبی اُن کے اندر بیدا ہوتا - اور ندم پ اُن کے رگ ویے میں اس طرح مرابیت کرتا کہ اُن کی روز مرّه زندگی سکے تار و پو د کا جزوین جاتا - اگریه بات ہوتی تو ہمارے کا بحوں کی کا یا مکیٹ ہوجاتی- مت مرف مسلمان کالجوں سے بہتر مسلمان اور مہند د کالجوں سے بہتر مہند دمید اہوئے - بلکہ ملک مہند کے بہتر شہری ہرا بیسے کا بچے سے شکلتے۔ بعنی وہ لوگ جوا بینے ہمسا بیرکواس کے حق سے محروم کرناگناہ سیمنے اور بلا تفريق مذبهب المعين عبسائك كي خدمت كرنا كارِ أواب جانة - بها رى خرمي تعليم مُفيدنتا كيست اس للح فالى دې سيد كررسمى طور ير ندى يې مائى كے يا ديو دنقط انگاه دراصل دينا دى رياب اوركيامعمال کیاشعلم صرف اس بات کے قائل رہے ہیں کہ ظاہری طور پر قواعد ندسی کی یا بندی کی جائے اور ندیمب کھ مو قع کہیں دیا گیا کہ وہ فربوانوں کے دلوں میں گھرکر ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نفط مذہب سے درگر کرے دوح ندم ب کی طرف توجہ کی جا سے ۔ اور ایس غلط احساسس غرور ندم ہی کی جگر جواب بیداکیا جاتا ہے شوق فدرمت دلول مي سيد اكميا جاسية بم دربيليم سدوه فوائد يورى طرح حال كرسكيس ع- ع اس کے اسم عصودیں۔

زبانوں بیں ایک اور نغم ہو کہ یہ ہما رہے معین بہسایہ مالک میں اس فقت بولی جاتی ہیں۔ اور اُن ملکوں سے ہماری مدور فت اب بی سے اور ائندہ باہمی تجارتی تعلقات زیادہ ہو سے کا امکان ہواس سے آپ اسلامی برسس کا موں میں قد ان کی تعلیم برخاص زور دسیتے ہیں اور آپ کی بیری خواہش برکہ سرکاری ارس میں بھی ان محے پڑھا سے کا مناسب انتظام ہو۔ چیانچہ اندھارا یو تیورسٹی سے متعلق ہو۔ حال میں تسایم ہو گی۔ آپ کو بڑی شکایت ہی تھی کہ اس میں مشرقی علوم کی ان شاخوں کی بڑھا ئی کا کیچھ انتظام ۖ منطقبِ ا ہم یہ توسیجھسکتے ہیں کہ حیوبی مہدمیں ہارہے ہند وہم دمان ان زبا نوںسے کیو ں بے ہر وا ہیں۔اُن کے ہاں ا ول تو دلیبی زبانیں تکئی مہی اس پران کو قدر ٹی طور پر منفو ق ہم کہ و ہ ربایس نسکریٹ کی تھیں کہر س میں قدیم مہند دستان کے ا دب وفلسفہ کے میشر بن خر ائن موجو دیہی اس سبیب سے اُنھیں فارسی عر آئی گے یئے وقت مشکل سے اسکتا ہے۔لیکن اگروہ استسٹلے کو زیا دہ دسیعا ورعالمان ڈکٹا ہے و مکیس توقیس ما ننا پیدے گا کہ مشرقی مالک میں کوئی پونیورسٹی ان دو اعلی تربیت دینے والی زبا نوں مستعنی ره کردنیوی کهلاسط کی مستحق منیں بہو کتی جب کدمغر بی دنیامیں خرانس انگلستان اور حیرمنی کی یوندپیرسٹیاں ان کی تعلیم کے لئے وقت کا لئی ہیں۔اب رہی ہند وستانی زیان سیسے عمو ً وار د وسکتے ہیں اس کی بڑھا ئی کی حتمیٰ تاکید کی جائے۔ کم ہے ۔ شمالی سند ہیں اور حنوبی مہند کے کئی حصوں میں یہ نی انحقیقت جمہوری زبان ہے۔ اور سب نه بانوں سے زیبا دہ استعال مہدتی سے اس کاعلم اوپ رویہ ترتی سبع اور اس کی ترمبیت آموز خوبیا بهند دستان کی کسی د دسری زبان سے کم نہیں - چوک کدار دوعمو مًا فارسی حروث میں لکمی جاتی سے - اسکے مسلمان ہرصتہ ملک ہیں اس کوا ہے فوعمراور بالغ عمرطلیہ کی تعلیم کے ذریعہ سکے طور پراستعال کرتے ہیں ا وراسی ملتے آپ بھی ماعی رہے ہیں کہ تیویی ہندگی دُرس کا ہنوں میں اور خاص کرمسلما نو ں سے مرتبو میں یہ رواج یا جائے۔ اگرار دو کے مقید موسے میں کوئنگنجائٹ سنبہ کی تھی می تواس عظیم الشان اور کا میں تجریے سے بوآیٹ کے قربیب ہی اعلیٰ حفرت حضو رُنظام ِ خاما اللّٰہ ملکہ کے علاقہ میں کیا کیا ہے ۔ان شکوک کو ر فع كرديا م و أي فول ساخ اپني دور مني او رفيا فني سے عثما نيه يونيورسٹي فايم كي م و بوسيه سايلي در كاه بحب من مندى قدميت كاستياتمل من كياكياسيد - اور اعلى تعليم او رسائن وغيره وتعليم ايك دسي زبان کے ذریعیہ سے دینی نثر دع کی ہے اور یہ امیدید جا منہو گی کر جو کامیابی عثما بند یو تبور سٹی کو عاصل مور ہی ہو اس سے مہند و سنا ن بھرس ارد و کی ترجیج میں بنر قی مہوگی۔ اور دوسری نو نبورسٹیاں اور آپ کی یو نیورسٹیا اس ا حاطر مدراس میں ارد و کونسلیم کرنے میں د دسروں سے سیچیے نہ رہیں گی-ا سمفنمون ٹیفیا کینٹر کانفرنس کے شغیارُ د و میں ہو گئ حس کی مدا رہے مولانا سسپیرسلیماً ن صاحب ندوی حیسے ممازعاً آ حقة بي أي بيع - اس لئ منصح اس بير مزيرٌ فتكوكي خرورت مبين -

ہاری تعلیمی خروریات کا نذکرہ نا ممل رہے گا- اگر ترمیت جمانی کا ذکر مذکبیاجائے گو مرت سے یہ مئار سلم سي كرصحت د ماغى اور صحبت حيما نى عمو ما ساقد ساقد رستى بهي اور اگركسي كاد ماغ اعلى مو مرصم في قواے کم زور موں تواس کے کام ا دھوسے مستم ہیں ا ورجو کھیے کا ماس دماغ سے وہ مے سکراتھا اس بهت ساحضر طهور مزير برنسين مهوتا أتامم اس واقعه سع معيى أسكار تنين بوسكتا كاب سع محقورًا عرصه بيها عباني ترميية كوتعليم كاخرورى خرونهي سمجها بالاتحامين طالب علموس كحاس كروه ميس سع مو الضحوك اليه وقت تعليم يا يُحب ورزش صباني بيما تنازور نهيس دياما القايجتناكاب دياجا تا مع-اور يرمحسوس كرتا بوں كميں أس لطف زندگى سے جوجيانى توائے كى مخل ترقى كانتچر بوتا ہو۔ محروم رہا وربیت سى تاب مجھے صال نہیں ہوئیں جو مال ہوئیں۔اگرور ژکش سہانی کے منعلق وہ سرگری ہارے زمانے ہیں موجود ېو تى جوا يە بىرائىچىھە مەرسىمىيىن نظر آتىپ، ئېلىكىيى دەزىش ا وكھىيل كى تعرىف كى جاتى تى مىرشىخى جانبا تقاكه بيرمرف اعلى تسيحت بعداور اس وقت بيرميلان عقاكه وطالب مركماب كے شائن تقے وہ کتاب چھوڈ کر کھیل کے میدان میں بنیں جاتے تھے اُن دنوں پڑھنے اُکے سوفی اِی ور کھیلنے کے شوقىين گويا دوئيّد افرىق تى مى گراب خيالات يالكل مدل گئے ہي اور بحاطور بريد ہے ہي اور دولو باتين جمع كرين كي غرورت تسليم كي كئي ہے۔ اب نراك ب كاكير ازيادہ نفع نبيں يا آ- اگرامتحانوں ي كي نمبرنه یاده پالے تولی حب کسی الازمت کے لئے کسی انتخاب کنندہ کمیٹی یا بیاب سروس کی شیاسی ماعث کے روبرونیش ہوتا ہے توا بسے فالی ملم کے مقابلہ میں ہو پڑھا کی میں اس نے برابرا درصانی نیشوونا ہیں اس سے بہتر ہوتا ہے۔ ترجی نہیں پاسکتا ۔اگرکسی کے متعلق بیمعلوم ہو کہ جب وہ مدرسے میں تھا تو ورزشی المرسطة المركبط فط ال- الم كوغيره من كتيان تفاتوان صفات كي أسعاله وفير ملتي اليان الماتوان صفات كي أسعاله وفير كەلىيىية دى كوملازمت پامىخىي آسانى مونى سېدىكىرىب دەزىدگى كے عملى بېلوسىجى جانجا جا تا بىرتو دومروں سے انچیاں ہیا ہے۔ اس سے محصامید بحرکہ آپھلیم جدید کے اس مم اصول کی طرف اپنے مارس ير كا في توج ركيس كي نواه وه مرسط لركول كي العيمون نواه لركيول كي الم المركون كو خم كرين سے بيشيتر مير كي ذكر دومفيد تحريكوں كاكر اچا سام بور ين بوائد اسكاؤت اور كرل كائم يرينام سے موسوم کيا جا تا ہے۔ يہ مخر کيس حند سال ہوئے بيدا ہوئئيں گرحس سرعت کے ساتھ وہ دنیا مجر محصلي ہیں وہی اِن کے حق میں ایک اچھی گواہی ہے جن لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو لڑھ کے اسکا وَٹ بنتے میں اُن کے خیالات میں کس قدر مفید تبدیلی ہوجاتی ہے ۔وہ مجھے اتفاق کریں گے کہ یہ طرز تربیت

عضرات إلى أي اب زياده آب كي صبراً زائي ننيس كرناجا بتنا اور اسين اس خطيه كوحارهم كرناجا بنا ہوں۔ گولتلیم کامفہون الیا وسیع ہے کویں یہ دعوی انیں کرسکنا کرمیں سے اس کے سب بیاووں پرنظر و الى بى المستخم كرك سے عبیر شيد لفظول ميں ما بلاقوم كنعليم كے باره ميں كھير عرض كرانے كا جووعدا كيا تقاأس كولد داكرنام الاس مئى كل 196ء من بقام شيى بيرى وتعليى كانفرنس سلانورى بنام كراد كالفرنس بوئى اس كے مدر بهارے دوست مطرعیاد تحیید سی صاحب سیفیو آپ كی كمیشی استقبالیہ مے سرگرم سیکرٹری اور آپ کی تلیمی اغین کے تاظم میں اُنھوں سے تعلیم ماہا سے آپنے خطیہ صدارت میں يحيف كى منى - الخيس اس يارىك مين ميمه بر نوتيت ما صل متى بعني ان كورتقا لمي ما لات كاعلم مقاله مين موكيه كهول كا اس كالمقصوداُن معلومات بِر اصّاقه كرنا ننيس بوگا بوالمفوں نے بيان كي تنيس يميكن ميرے لئے ان مقهون كاتذكره اس خيال سيضروري بوكم به اسلامي نقطهُ لكاه سنه ابهم سبع إ وربيفي بهلاُول سن يه سار مندوستان کے لئے الیبی اسمیت رکھا ہو حس کوہم نظرانداز منیں کرسکتے ۔ توم ما ملا کی آیا دی وس لاکھ کے قريب سبه اور وه مالايارس آيا د سه- احاط؛ مدر اس بين سلما نول کې کن آيا د ي کاايک ټمال حقيمة فرم مع بص علاقے میں یہ د سبت ہیں اً سِ جنوبی مبلد کے فوب ترین علاقوب میں شار کیا جا آ ابو اگراس کو فردوس سينشبيردين تواس كي ييزفون كس كي ممنت كانتيقر بهي؟ الحنين جفاكش عزيب ما لا وُس كيشفت سند و ما ل پرخوبصورتی سپدای سے گروه خود مرض فردور کی صیفیت رکھتے ہیں۔ جن کے پاس مذ درہ ىنە زىين اورىنىمى وە دولىت تىلىم سے بىرە ورىبى دو السيسے مزدور مېر شخصین موروقى مزارع موسى كالمي تق عالنين- اورصيها كم ممير صاحب في المنظمين مان كياعقاد سكن وجها تين فاصطور برنسیت حال بھی جاتی ہیںان کی مشکلات ان سے بھی زیادہ ہیں تمیوں کدا گن کے پاس تھی کہیں نہ کہیں جھیو موسٹے ٹکرسے زین تے ہوتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم میں گوصویۂ مدراس کے دوسرے مسل اوں کی خاصی تعدا دنظراً تى بى مى ما بلالوگ اسى يى كى بىت التيجيم مى - نا نو تالىم بى ان كے مرف دو نانوى

مرسے میں -اورکٹ افراء میں ان میں صرف ۲ سام طالب علم سنے - ابتدائی تعلیم کے سانے ان کو . ۳ ۲ و ظیفے شیئے گئے میں بوایک رو میرنی کس کے حیاب سے ہیں اور ساطھ وظیفے ڈیٹے ہور و سیے دائے آپ فر استیے کدان کی صرور توں کا لھا ظاکرے ہوئے استحالی مردسے کیا ہوسکتا ہے۔ میری رائے میں سلما ان مریا حق بجانب ہیں۔ اگروہ یہ حنیال کرتے ہیں کہ میر دخلائفت توقوم ما پلاکی آیا دی کے حاشیہ کو کھی نہیں چھو اوران كايد مطالبري سب كد كورنمنط كوچاسك كه ما پلاؤن كے لئے كانى تعداد مرسون كى قام كرے ادراك کالج کھوے۔ ہوائن کے لئے مخصوص موہ اور میں کے ساتھ ایک دارالا قامدر پوسٹس بھی موہ ۔ ٹیلی حرب کی كالقرنس بي ان مطالب محمعتن كري عيا ديريش موكر پاس موري قيس بي الفيس و براكر آب كا وقت لينا النين جا بها مگر محص نفين مركر آب اس كانفرنس بي ان مب بردد باره زور دي سك تاكه وه تجا دير كورنت مرواس کے پاس سلانان مزر کی ائیر مزیدے کر منہوں - تجھے معاف رکھاجا کے اگر میں یہ کو ل کہ اس صوب كى گورننث ف اس سُلىكى المهيت ير بورى توجرانين كى ١٠ دركسى قدر تنك نظرى سے اُسے ديكھا ہو جمال سوال ہے جو کہ جہالت کی قوتوں کا سامنا ہجا وران کا مقابلہ کرنا ہجة و ہاں خرج سے دریغ نہیں کرنا جا ہے۔ مالایاً ہندوستان کے ان علاقوں میں سے ہوجہاں اب کا نمایت اریکی اور جمالت سیلی ہوئی ہو۔ اس برمرگرم حام یقایم کی عملی کوششوں کے لئے وہ بہترین میدا ن ہج۔ گزسشتہ دنوں میں بوافسوس ناک ہنگا م د بال موار اورص سنه اس قدراتها مي وما تصيي - اورص كسبب ما يلالوك اس وقت سيخت يتبدي هميل رسيم بي-اس كاسب سيرأ أمبب أن كي جمالت لتى بنياب و كي أفور من كياب كي ائے وہ موروالزام ہیں گرمیں بطورا یک دورسے مثنا پرہ کرسے والے شخص کے اتنا کھنے کی جرات کرتا ہوں کہ الزام كے مستحق محض وہي تنبيل يعض لوگ جن كى معلومات بہتر تحقيل - اور جوية ممجھ سكتے تصح كم ما بلا أسان سے مرط كُ السطف والى قوم مبراً صول من السيمس مي حبكا رى دال دى- يه قوم نظر تى طور رپروتيلي واقع بولى ب اوراس وقت مے بویل کا شکا رمبو گئی اوروں کو می ایدادی-اوراسینے آپ کو تھی گیا ٹرلیا مسطر حمیقین صاحب یے اُنھیں بہت معقول نصیحت کی تھی۔ کہ اُنھیں اب یہ لا زم م کہ حن لوگوں کے ہاں وہ کام کرتے ہیں ان سے پرل جائیں اور اینیس کمیں کر گرشتہ راصلواۃ آئندہ رااحتیاط ماحب موصوف سے انتھیں بیلی شور ہ دیاتھا كروه اب بهدو بمساوى كم متعلق السادويه اختيار كرين بسع كزرى بوئي كالبيف كى يا دموم وباك ا وراسى طرح برنش گوزنت سے بھی استھ مراسم میدا کریں۔ امید بحکہ قدم ما پلا اس نضیحت پڑکل کرسے گی اور جوتفيران کے روية ميں مندوصاحبان ادر گونرمنٹ كے متعلق بيدا موكااس كاان دونوں كے دلوں پر اجھا ا تر مبو گا۔ اور وہ ان کی ترقی سے ہمدر دانڈ دلجسی لیں گئے۔

حضرات این معروضات کوخم کرا ہوں بیا ۔ اوراب اسپے معروضات کوخم کرا ہوں بی ایک مرتبہ پوصد ق ول سے آپ کا شکریہ ا واکر تا ہوں کہ آپ سے نمیری عزت افزائی فرائی اور مزید مرجب تشکریہ ہو کہ آپ سے نمیر سے خطبہ کوشنا بسیلا نوں کے تعلیمی اغراض مقا مرجب تشکریہ ہو کہ آپ سے اس قدر تجمل اور تو یقہ سے نمیر سے خطبہ کوشنا بسیلا نوں کے تعلیمی اغراض مقا پر جو سربری نظر میں نے ڈالی جا و رجو جنبہ علی اشارات کئے ہیں اگر اُن سے آپ کواس بارے میں کچھ اُس کے کرجنوبی ہندا ور دیگر اطراف ہندی مسلما نوں کی تعلیم ترقی کرے تو شیحے شالی ہندسے بیاں انک آئے اور آگر کا نفر نس کا اجا کہ سامنے کھے عرض کریے کا کا فی صلہ مل جا سے کا اور اگر کا نفر نس کا اجا کہ سے اس سے اس سے اس میں کو ہو ترحمت آپ سرب سے اس کی بیدا کہ دے جو مراف کا کوارا فرمائی ہو وہ سے کا رضوا ہے گیا و رسلما نوں کی تعلیم کا عرف اس کا فی معا و صفرہ ہوگا۔

کا فی معا و صفرہ ہوگا۔

الريال تعالم

به منذرمهٔ بالاگات من تعلیم و ترمیت کی تعلق ایک جمور و منزرگ و کران با ایس سان مرکز لیف بورگ بوس کا باهم سان مرکز لیف بورگ بوس کا باهم

*"آذِر رسي کاک*ل"

ملني يتد صدوفركانفرس لطاق منراع للي

دا مقار الدارنة العاك الرئامي فأرث التي طين من الرونو مكراري أرزي فلايم: مِكُرُق مِن كانج وبال أَل مُذَاكِمُ لِيكَ سامض کا جنگ برازمعلوات *واغ عری وایج ش*اکا نفران سے على كرُّه كَي نِجا وَسال حولي كي موفع رشائع كي يبعوانح عمزي تصنفت ملانول كي كُرْتُتْ بْجَاهُ ساله زما مُدَكِع لِينَ سِياسي وروَى يَارِيحُ الْوَطِيقُ واقعات كامرقع بحيصراكا وعى كره تخركيك راسلام ليثكن متعلق بهي يرامرا مخنعال تاركاب معام وترجي وكرمي وسرح يقدين ماسطة نوشة نواصريا رجنكها بسوالناحاجي ترحبه الرجماخاصا مشيء اني زُين كم ور مطبوعهم وتنورشي ترنس على كرظ كاغد سفة تقطيع ٢٠ × ٢ كتاب طباعت عمدة ضخامت تقريباً . ومفي معرفوان قيمت يانخ رويبير مِلْحِكَ مِنْهِ:-صدر قركانفرنس لطاجها مِنْز

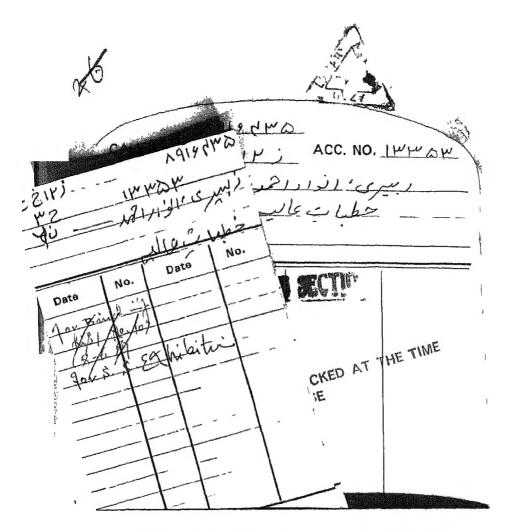



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES :-

 The book must be returned on the date stamped above.
 A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.